

www.besturdubooks.net

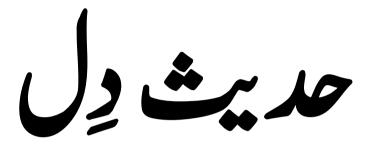

( ملكي وبين الاقوامي حالات اورسلكته موضوعات برادارتي شذرات كالمجموعه )

(جلدأوّل)

مولانا سعيد احمه جلال بورى شهيدٌ

ناشر: مکتبه لدهیانوی، کراچی

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: حدیث دِل (جلداً وَّل) مصنف: مولانا سعیداحمد جلال بوری شهیدٌ ناشر: مکتبه لدهیانوی، کراچی سن اشاعت: اکتوبر ۲۰۰۲ء صفحات: ۵۱۲

#### يبش لفظ

#### بىم (لأم) (لرحس (لرحميم (لحسرالله) ومرارك حلى حباده (لازيه (صطفى!

کسی زمانے میں کتابیں کم تھیں، گر پڑھنے والے زیادہ تھے، اس کے برعکس آج کتابیں اور اسبابِ علم زیادہ ہیں، مگر ان کو پڑھنے اور سجھنے والے نہیں، یہی وجہ ہے کہ آئے دن بازار میں اچھی اچھی اور خوب سے خوبصورت کتب تو آرہی ہیں، مگر ان کے قدر دان نہیں۔

بلاشبہ یہ زوال علم اور قربِ قیامت کی علامت ہے کہ کسی دور میں اکابر و اساطین علم کی کتب کی طباعت و اشاعت کا انتظام مشکل تھا، اور آج میرے جیسے ہر ایرے غیرے کی تحریر یں طبع ہو رہی ہیں۔ جسے دو حرف لکھنا آگیا یا اس نے قلم کپڑنا سکھ لیا، وہ مصنف کہلایا، قطع نظر اس کے کہ اس کی ان آڑھی ترچھی لکیروں سے کوئی ہدایت پائے یا گراہ ہو، بہر حال کوئی نہ کوئی طباعتی ادارہ اس کو شائع کر کے اپنا کام چلاتا ہے اور ہر روز ایک نے مصنف کا اضافہ ہوجاتا ہے۔ بازار اور کتب خانوں کا جائزہ لیجئے! تو صورت حال اس سے مختلف نظر نہیں آئے گی۔

میرے خیال میں اس کا بڑا سبب مادر پدر آزاد معاشرہ، حیا باختہ رسائل و جرائد اور زرد صحافت ہے، اس لئے کہ بہت سے ایسے حضرات، جوکسی زمانے میں اخبارات ومجلّات میں مضمون نگاری کو ثقابت کے خلاف جانتے تھے، وہ بھی دِین دُشمنی کی تحریکوں اور دریدہ دہن صحافیوں اور اُربابِ اقتدار کی خارا شگاف زبان و بیان اور تحریر وتقریر سے تنگ آ کر لکھنے پر مجبور ہو گئے ، اس لئے کہ ایسے موقع پر خاموش رہنا یا تو سمتمان ہوگا یا مداہنت!

بلاشبہ دورِ حاضر کے اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والے لادِین و ملحد کھار یوں و ملحد کھار کے مضامین کے مقابلے میں کلمہُ حق کہنے اور لکھنے والوں کی تعداد اگر چہ آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں، تاہم جولوگ میہ کام کر رہے ہیں وہ لائقِ قدر اور باعث غنیمت ہیں۔

ہمارے خیال میں بیلوگ مسلمانوں کی تاریخ کی تھیج کررہے ہیں، کیونکہ کل جب مستقبل کا مؤرخ تاریخ مرتب کرے گا تو وہ یہ لکھنے پر مجبور ہوگا کہ فلاں دور میں اس معاملے میں فلاں دُشمنوں نے بی قدم اُٹھایا، تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے طبقے سے بیآواز اُٹھائی گئی۔ جس سے اِن شاءاللہ مستقبل کی مسلمان نسل کو گمراہ نہیں کیا جاسکے گا۔

ہم کیا؟ اور ہماری تحریریں کیا؟ مگر بایں ہمہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری میہ اللی سیدھی لکیریں بھی اسی تاریخی تسلسل کا ایک حصہ ہیں، مثلاً: حکومت کی مدارس وُشمنی، مدارس کی تحویل، علماء کے قتلِ عام، اسلامی دفعات کے تحفظ کے سلسلے میں ہمارے اکابر نے کیا موقف اور لائحہ ممل اختیار کیا تھا؟ اور وقت کے جابروں نے جب اُحکام اسلام کواپنے استہزا اور تسخر کے نشانے پرلیا تو ہمارے اکابر کا کیا طرزِ عمل رہا؟ اور کس نے اس موقع پر کیا کہا، لکھا اور بیان کیا؟

پیشِ نظر''حدیثِ دِل' میں اسی''فغانِ درویش' کا تذکرہ ہے، جن میں سے اکثر و بیشتر مضامین ماہنامہ''بینات' کراچی، ہفت روزہ''ختمِ نبوّت' کراچی میں اداریے کی حیثیت سے شائع ہو چکے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جوقومی اخبارات میں اشاعت یذریر ہوئے ہیں۔

ہمارے احباب اور رُفقاء کی خواہش پر انہیں ابواب وارتقسیم کرکے 'خدیثِ دِل'' کے نام سے کتابی شکل دی گئی ہے، چنانچہ اس کی دونوں جلدوں کے مضامین کی ترتیب حسب ذیل ہے:

جلداوّل:....شعائرُ اسلام، علمائے کرام کاقتلِ عام اور دِینی مدارس، وغیرہ۔ جلد دوم:..... اصلاحِ معاشرہ، اربابِ اقتدار، تجدد پیندی و روثن خیالی، رَدِّ قادیانیت اور حالاتِ حاضرہ، وغیرہ۔

خدا کرے کہ یہ مجموعہ راقم کی نجاتِ آخرت اور مسلمانوں کی راہ نمائی کا ذریعہ بن جائے، آمین!

جن رُفقاء کی مدد سے یہ مجموعہ تیار ہوا، وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔خصوصاً عزیز مولانا محمد اعجاز سلّمۂ ربہ، عزیز مولوی فخرالزمان سلّمۂ ربہ، عزیز الحاج عبداللطیف طآہر سلّمۂ ربہ، عزیز سیّد محمد اطهر عظیم سلّمۂ ربہ، عزیز مولوی کا مران سلّمۂ ربہ، عزیز مولوی محمد فواد سلّمۂ ربہ، کے علاوہ عزیز عامر صدیقی اور عزیز محمد فیصل عرفان شکریے کے مستحق میں کہ جفوں نے اس کی کمپوزنگ تقیح اور ترتیب میں خوب خوب محنت فرمائی، اور بیہ سارا کام اس وقت ہوا جبکہ راقم الحروف ایک عادثے میں زخمی ہوکر مسلسل چار ماہ تک بستر پر رہا اور چلنے پھرنے سے بھی معذور تھا۔

اے اللہ! ان تحریروں میں اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو اُجا گر فر ما، اور اگر ان میں کوئی نقص اور کمی کوتا ہی ہے تو اس کو معاف فر ما اور ہمیں اس سے مطلع فر ما کر اس کی تصحیح کی توفیق عطا فر ما، اور اس مجموعے کو آنے والی نسلوں کے لئے مفید و مثمر بنا، آمین! وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیّدنا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

سعی**د احمد جلال پوری** ۱۳۲۷،۹۸۴ھ شب ِجعرات ڈھائی بجے بست<sub>رِ</sub> علالت پر

#### فهرست

# شعائرِ اسلام

| 11         | رکیش تراتی اور قبولیتِ مج!                          |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 10         | مغرب پرست خواتین کا افسوساک رویه                    |
| 19         | نفاذِ اسلام میں تسامل کے نقصانات!                   |
| ۲۳         | بت شکن طالبان کی ملی جرأت کوسلام                    |
| 24         | غضبِ الهي كو دعوت نه ديجئے!                         |
| ٣٩         | حدود آرڈی نینس میں ترمیم کا مشورہ                   |
| ۵۴         | تو بین آمیز خاکے                                    |
| <b>∠</b> 1 | فلم 'دی کمیسی''                                     |
| ٨٢         | مرتد کی سزاقرآن، سنت، اجماع اور عقل کی روشنی میں    |
| 119        | حدود آرڈی نینس کامتن                                |
| ٣٢         | حدود آرڈی نینس کےخلاف غوغا آرائی اوراس کا پسِ منظر! |
| ۲٦         | حدود آرڈی نینساعتراضات اور جوابات!                  |
|            | علمائے کرام کافتلِ عام                              |
| 179        | سانحه درگاه بائی جی شریف                            |
|            |                                                     |

| <b>44</b>                | انتظامیه کی ناعاقبت اندلیتی                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ۱۸۵                      | ا بھی تک قاتل گرفتار نہیں ہو سکے!                     |
| ۸۷                       | علاء کشی کے سدِ باب کے لئے اجتاع نیک فال پیش رفت!     |
| 199                      | دہشت گردی کی تازہ لہر!                                |
| Y• <b>f</b> <sup>w</sup> | پنجاب بولیس کا سیاه کارنامه!                          |
| r+0                      | خطرناک سازش                                           |
| 1111                     | خصوصی عدالت کا انصاف!                                 |
| <b>۲۲</b> •              | مُلَّا تَبْهی پاور میں نہیں رہا، بجوابِ مُلَّا پاور   |
| ۲۳۵                      | علماء كاقتلِ عام اور جماري ذمه داري                   |
| ra+                      | حذر! اے چیرہ دستان!                                   |
| 2011                     | خود گش دھا کے چند سوالوں کا جواب!                     |
|                          | دِینی مدارس                                           |
| <b>'</b> 42              | عابد زبیری ہوش کے ناخن لو!                            |
| <b>7</b> 27              | مدارس کے خلاف کارروائی کا پسِ منظر!                   |
| 71                       | دِين وُثَمْني كَي تَحريكِ                             |
| ۱+۱                      | خدماتِ دارالعلوم ديوبند كانفرنسلائقِ تبريك كارنامه!   |
| ۳•9                      | انگریزی اخبارات کی دِین رُشمنی                        |
| ۳۲۴                      | ماڈل دِینی مدارس آرڈی نینس کے خلاف علاء کا متفقہ موقف |
| ۲۲                       | ماڈل دِینی مدارس آرڈی نینس                            |
| ۸۲۲                      | ما ڈل دِینی مدارس آ رڈی نینس کامتن                    |

|             | عديت دِن (اون)                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳         | دِين، دِيني مدارس اور شعائرِ اسلام كالتحفظ ونت كا تقاضا!    |
| w_ •        | تحفظِ مدارس کی تحریک                                        |
| ~9~         | صدارتی ارشادات                                              |
| ria         | كذب وافترا كاطوفان اور جهاري بےحسى!                         |
| ۲۲۸         | موجودہ ملکی صورتِ حال اور درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت!  |
| ۲۳۷         | خوش آئند تبدیلی!                                            |
| ۲۵ <b>٠</b> | دینی مدارس اور علماء کا کرداردرسِ نظامی پر اِشکالات کا جواب |
| <b>~</b> ∠• | خدماتِ جامعہ کے شلسل کی ایک کڑی                             |
| ۳۸9         | تحفظِ مدارس کی تحریکعلماء کنوش ، اسلام آباد اور کراچی       |

حديث دِل (اَوّل) –

٩

## شعائرِ اسلام

| ١ | ( ۱۰ | <br>(أوّل) | ىدىث دٍل |
|---|------|------------|----------|
| ı | ) ·  | (0)        | C = -::  |

#### ريش تراشى اور قبوليتِ حج!

بىم (لأم) (لرحس (لرحيم (لحسرالله وسلام جلى حباده (لذين (صطفى!

حکومتِ پاکستان کی طرف سے جاری کردہ یہ اعلان پڑھ کر از حد خوشی ہوئی
کہ حکومت نے ...بسلسلہ پروگرام حج برائے ۱۴۰۴ھ - ۱۹۸۴ء...عوام اور اہلِ فہم
حضرات سے تجاویز طلب کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیہ حکومت کی وسعتِ ظرفی ہے
اور اس سے اُمید کی جانی جائے کہ حکومت اس سلسلے کی آنے والی ہر تجویز پر ٹھنڈ بے
دِل سے غور وفکر کے بعد اس سے اچھے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور یہی وہ
داعیہ ہے جس کی بناء پر ہم بھی اپنی چند تجاویز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اُمید ہے کہ نبی
رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس پر بھی ضرور عمل درآ مد کرایا جائے گا۔

'' جج'' ایک مقدس فریضہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اس کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوسکتی ہے؟ مگر آج کل دِین سے غفلت اور بے اعتنائی کے باعث عموماً اُمورِ دِینیہ کو طاقِ نسیان کے حوالے کردیا جاتا ہے، اور اگر کسی کو اس کی توفیق بھی ہوتی ہے تو محض لا اُبالی پن اور لا پروائی سے ہر ایک نیکی اور عبادت کو رواجاً کیا جاتا ہے، اور اس کی رُوح حاصل کرنے کی قطعی کوشش نہیں کی جاتے ہیں۔ جاتی۔ بلکہ'' نیکی برباد، گناہ لازم'' کے مصداق ایک نیکی کرنے پر دوچار گناہوں کا ارتکاب کرکے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بجائے اس کے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں۔

حج کا مقصدیہ ہے کہ انسان بارگاہِ الہی میں حاضر ہوکر دیوانہ وار اپنے سابقہ گناہوں کی مغفرت حاہے اور آئندہ کے لئے وعدہ کرے کہ میں تیری نافرمانی نہ کروں گا مگر افسوں! کہ حاجی حیران وسرگرداں اور کفن بر دوش ننگے سر بیت اللہ کے چکر کاٹنے ہوئے زبان سے تو یہی کہے جارہا ہوتا ہے کہ: ''اے اللہ! میری توبہ! میں آئندہ تیری نافرمانی نہ کروں گا۔' لیکن عمل سے وہ اپنے اس قول کی تکذیب کرتا ہے اور اپنی شکل تک کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل خلاف بنائے پھرتا ہے۔ کیا الیی صورت میں اس کے اس زبانی دعوے کی حیثیت کسی ڈرامے اور ڈھونگ سے بڑھ کر کچھ ہوسکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کے اس ڈرامائی انداز سے اس کے جملہ گناہوں کو معاف فرمادیں؟ یا اس پر اُلٹا غضبناک ہوجا ئیں؟ پھر جب یہاں سے چل کر مدینہ منوّرہ کی حاضری ہوتی ہے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ رسلم برصلوٰۃ وسلام تو محبت سے بڑھے جاتے ہیں مگر عمل آپ صلی اللہ عليه وسلم كے خلاف ہوتا ہے۔ آپ ہى بتلائے! جب آپ صلى الله عليه وسلم پر اس حاجی کے صلوۃ وسلام پیش کئے جائیں گے ...جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی شکل بنار کھی ہو...اُسے کس قدر قبولیت سے نوازا جائے گا...؟

سب سے تکلیف دہ اُمریہ ہے کہ جب کسی حاجی سے اس سلسلے کی بات کی جائے کہ خیر سے آپ حج پر جارہے ہیں، اب تو آپ کو چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت (داڑھی) چھوڑ دینی چاہئے اور اس گناہ سے تو بہ کرلینی چاہئے، تو اس پر اکثر حضرات بے تکلفی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ: ''داڑھی کی کوئی خاص اہمیت نہیں، اگر اس کی کوئی انہیت ہوتی تو سعودی عرب کے لوگ اُسے کیوکر منڈاتے یا کتراتے؟'' نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ!

جبکہ شریعتِ اسلامیہ میں داڑھی کی بہت بڑی اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،صحابہؓ، تابعینؓ، ائمہ مجتهدینؓ،محدثینؓ اور فقہائے کرامؓ کی تصریحات موجود ہیں

کہ داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم کرانا ناجائز اور حرام ہے، داڑھی کترانے والا جب تک اس فعل سے توبہ نہ کرلے، بے شک فاسق و فاجر ہے۔ نیز جو شخص ایک مشت سے داڑھی کم کراتا ہواس کے بیجھے نماز مکروہ تحریمی ہے، داڑھی ایک مشت ر کھنے پر حیاروں مذاہب کا اتفاق ہے۔شامی، عالمگیری اور فقہ کی دُوسری کتابوں میں یہ مسلہ مٰدکور ہے۔ نیز تواریخ میں ہے کہ جب کسریٰ شاہِ ایران نے حضور علیہ السلام کا مکتوب مبارک بھاڑ کر اینے ماتحت گورنرِ یمن'' بازان'' کولکھا کہ دوآ دمی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیجو، وہ جا کرآ ہے گومیرے پاس بھیج دیں۔'' بازان' کے جب دو آ دمی آنحضورصلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان دونوں کی داڑھیاں مونڈی ہوئی اور مونچیس بڑھی ہوئی تھیں ...گویا ان دونوں کی داڑھیاں فیشن کے مطابق صاف اور بڑی بڑی مونچیں تھیں ... تو حضور علیہ السلام کو ان کی بیہ مکروہ شکل اس قدر ناپیند آئی کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ''تم پر ہلاکت ہو! تم کوکس نے ایس مکروہ شکل بنانے کا تكم ديا ہے؟ ' انہوں نے كہا: ہمارے رَبّ كسرىٰ نے! حضورصلى الله عليه سلم نے فرمايا: ''لین میرے رَبّ نے تو مجھے داڑھی رکھنے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے۔'' ( تاریخ الخمیس ج:۲ ص:۱۵، طهری ج:۳ ص:۹۹، ابن کثیر ج: ۲ ص: ۲۷، سيرة حلبي ج:۲ ص: ۲۴۷ مطبوعه مصر) غور کیجئے! وہ دونوں مہمان تھے، کافر تھے، ہمارے مذہب کے یابند ہی نہ تھے، مگر چونکہ ان کی بیشکل فطرتِ سلیمہ کے خلاف تھی اور شیطانِ لعین کے حکم کے مطابق تھی، اس لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوان کی بیہ کروہ اور بُری شکل دیکھنا گوارا نہ ہوسکی، اُن سے منہ موڑ لیا اور ان کو بددُ عائیہ جملہ فر مایا کہ: ''تم پر ہلاکت ہو!'' ساتھ ہی یہ بھی تصریح فرمادی کہ میرے رَبّ نے تو مجھے پوری داڑھی رکھنے اور مونچیس کٹانے کا حکم فرمایا ہے، گویا جو داڑھی اللہ تعالیٰ کو پیند ہے اور جس کا اس نے حکم دیا ہے، اس کی مقدار وہ ہے جو حضورِ ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر ہتلائی کہ سینئہ مبارک جردیتی تھی۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم کے محب اُمتیوں کوغور کرنا چاہئے کہ جو لوگ ان مجوسیوں کی انباع کرکے روزانہ داڑھیاں منڈاتے ہیں یا پھر اِحرام کھولتے ہیں داڑھی منڈانا شروع کردیتے ہیں اوران کے بیدا عمال روزانہ فرشتوں کے ذریعے حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو ان کی اس فتیح حرکت سے کتنا دُکھ ہوتا ہوگا؟ اگر خدانخواستہ میدانِ قیامت میں حضور علیہ السلام کے اُمتی الیم مکروہ شکل وصورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں اور اس وقت حضور صلی الله علیہ وسلم اُن سے منہ موڑ لیس تو ان کے لئے کس قدر ہلاکت، شرمندگی اور خسارے کی بات ہوگی ...؟

یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ حجاج کرام کی اکثریت داڑھی منڈانے یا کتر انے کہ جو شخص حج کترانے کے کہ جو شخص حج کترانے کے کہ بیرہ گناہ میں مبتلا رہتی ہے، جبکہ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ جو شخص حج کے دوران بھی کبیرہ گناہوں سے تو بہ نہ کرے، اس کا حج مبرور (مقبول) نہیں۔ اس کئے میری تجویز ہے ہے کہ سرکاری طور پر مندرجہ ذیل اقدامات کئے جائیں:

ا:... عاز مین جج کو دیگر اَحکام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ واڑھی کی اہمیت یاد دِلائی جائے اور بتلایا جائے کہ داڑھی منڈانا یا کتر انا گناہ کبیرہ ہے۔

۲:... اس مسلے پر کتا بچے حچیپ چکے ہیں، عاز مینِ حج میں ان کی تقسیم کا اہتمام کیا جائے۔

سا:...اس اَمر کا اعلان کیا جائے کہ داڑھی والوں کی درخواستوں کو داڑھی منڈوں اور داڑھی کتروں کی درخواستوں پرترجیج دی جائے گی۔

(ہفت روزہ''ختم نبوّت' ج:۲ ش:۳۳، ۲۲ تا ۲۸ررئیج الثانی ۴۰۹۱ھ)

#### مغرب برست خواتین کا افسوسناک روبیه

بسم (اللَّم) (الرحس (الرحيم (الحدراللم وسرائ على حباره (الزين اصطفرا ''وومن ایکشن فورم کی سربراہی میں دُوسری خواتین تنظیموں کیممبر خواتین نے قصاص و دیت کے مجوّزہ قانون، نیز قانون شہادت آرڈی نینس کی منظوری کے خلاف آج شام ایک خاموش جلوس نکالا۔جلوس سے قبل ۱۳۰ کے قریب ان خواتین نے وائی ایم سی اے کے اندر اپنا ایک اجتماع منعقد کیا جس میں قصاص و دیت کے مجوّزہ قانون کے خلاف تقاریر کی گئیں۔ بعد میں بیخواتین یلے کارڈ ز اور مختلف بینرز کے ساتھ عبداللہ ہارون روڈ سے ہوتی ہونی گورنر ہاؤس گئیں، اور وہاں کچھ دیریتک مظاہرہ كرتى رېن اورٹريفك كو بند كرديا۔ متعلقه ڈي ايس بي اور ايس ڈی ایم کی طرف سے درخواست کے بعدان خواتین نے ٹریفک گزرنے کی اجازت دے دی۔ بعد میں پیخواتین پُرامن طور پر منتشر ہوکر وائی ایم سی اے کے اندر آگئیں اور ایک قرار داد کے ذریعے قصاص و دیت کے مجوّزہ قانون، نیز قانونِ شہادت کی منظوری کی مذمت کی گئی۔ جلوس میں متناز سندھی خاتون رہنما

حمیدہ کھوڑو کے علاوہ رشید پٹیل، کی خاتون صحافیوں اور دُوسری خواتین نے شرکت کی، ان خواتین نے آئندہ پیر کے دن اپوا کے صدر دفاتر میں ایک احتجاجی جلسے کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔'' (روزنامہ''جنگ'' کراچی ۹۸اگست، ۱۹۸۴ء)

یا کستان ... جواسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا ... جس کے وجود میں آئے سل کا طویل ترین عرصہ ہو چکا ہے، مگر ابھی تک اس میں نفاذِ اسلام کا خواب شرمندۂ تعبیر نہیں ہوسکا۔ بدشمتی سے جب جھی اس سلسلے کی کوشش کی گئی تو ہمیشہ مغرب پرست اور نام نہادمسلمانوں کا ایک گروہ اینے مفادات کی خاطر اس کی راہ میں آڑے آ گیا۔ صدر جزل محمد ضیاء الحق ایک عرصے سے ملک میں نفاذِ اسلام کے لئے کوشاں ہیں،مگر نفاذِ اسلام کا مسکلہ اسلام وُشمن عناصر کی سرگرمیوں کی جھینٹ چڑھا ہوا ہے۔ جس کا اندازہ اس سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ نظام عدل کے قیام کے خلاف ۱۹۸۳ء ہے ۱۹۸۴ء تک کے مختصر عرصے میں دو بارخواتین کے مظاہرے ہو چکے ہیں، گویا نظام عدل کے بنیادی ارکان ... قانونِ شہادت اور قصاص و دیت... کا معاملہ دُوسری بار اس لئے کھٹائی میں پڑ رہا ہے کہ رُسوائے زمانہ چندخوا تین''حقوقِ نسواں'' کے عنوان سے اسلامی آئین کی مخالفت میں صدر صاحب بلکہ خدا و رسول سے برسر پیکار ہیں۔ ان یا کتانی خواتین کی طرف سے قرآن وسنت کی کھلی مخالفت اور منصوص اُحکام کے چیلنج جیسے حیاء سوز کردار سے اسلامیانِ پاکتان اور مسلمانوں کی گردنیں مارے شرم کے جھک چکی ہیں، مگر نام نہاد خواتین اینے اس فعل پر نادم ہونے کے بجائے پیش، پیش ہیں، بلکہ اس کے خلاف میوزیکل فاؤٹینس چورنگی یر سرایا احتجاج اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرکے اپنی قوّت کا مظاہرہ کرتی نظر آتی ہیں۔ پھریہان کا پہلا کارنامہ نہیں بلکہ اس سے قبل ۲۷رجولائی ۱۹۸۴ء کو بھی ان ہی کی نمائندہ .. مجلس شوری کی خواتین ارکان... نے مجلسِ شوریٰ ہے اس وقت واک آؤٹ کیا تھا جب مجلسِ شوریٰ نے قانونِ دیت و قصاص کی منظوری دے دی تھی۔ ہمیں ان بے دین، رُسوائے زمانہ اور مٹھی بھر حیاباختہ خواتین کے مظاہرے پر کوئی تعجب نہیں، بلکہ اس اُمر پر تشویش ہے کہ ایک طرف تو حکومت اسلامی آئین کے نفاذ کی دعویدار ہے، مگر دُوسری طرف اسلامی آئین ۔.. جو ایک کامل و مکمل دستور اور ضابط ُ حیات ہے ... کے نفاذ کی منظوری کے سلسلے میں ایسے افراد کو شامل کیا جاتا ہے جو نہ صرف یہ کہ اس سے کما حقہ واقف نہیں، بلکہ قلبی اور زبنی طور پر اس سے منفق بھی نہیں۔ لہذا جولوگ خود اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے ، ان سے نفاذِ اسلام کی کوششوں میں پیش رفت کی توقع رکھنا یا ان کو اس کمیٹی کی رکنیت دینا حمافت نہیں ...؟

ہمیں بجا طور پر اس کا اعتراف ہے کہ جنابِ صدر جنرل محمد ضیاء الحق نفاذِ اسلام کے سلسلے میں مخلص ہیں، مگر موجودہ صورتِ حال سے نہ صرف یہ کہ نفاذِ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا، بلکہ یہ طرزِ عمل اسلامیانِ پاکستان اور آئینِ اسلام کی بدنامی کا باعث ہے۔ پھر اگر کوئی مسکہ ایبا ہوتا کہ جس میں اختلافِ رائے کی گنجائش ہوتی اور اختلاف کیا جاتا تو کسی حد تک بات معقول تھی، مگر یہاں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فیصلے اور قر آئی نصوص کہ: ''مرد کے مقابلے میں عورت کی حیثیت نصف ہے' سے بغاوت کا علم بلند کیا جارہا ہے، نیز ایک مسلمان کے لئے تو اللہ تعالی کا یہ ارشاد کا فی ہونا چاہے کہ:

''کسی مسلمان مرد اورعورت کو اس بات کا حق نہیں کہ جب ان کے بارے میں اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ آجائے تو وہ اس میں پس و پیش کریں۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافر مانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔''

یعنی اس فیصلے کے بعد بظاہرایک مسلمان کوئتنی ہی تکالیف کا سامنا کیوں نہ

ہو، اسے اس کے خلاف لب کشائی نہیں کرنی جائے۔

لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ مجلسِ شور کی سے ایسی خواتین ارکان کو نہ صرف نکال باہر کیا جائے بلکہ انہیں اسلامی آئین سے بغاوت اور شعائرِ اسلام کی تو ہین کی پاداش میں ایسی کڑی اور سخت سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو اس قتم کی جرأت نہ ہوسکے۔ نہ یہ کہ اس کے برعکس ان کے مطالبات پرغور کرنے کی صورت میں نفاذِ اسلام کا مسلد مزید تعطل کا شکار ہوجائے۔

(مفت روزه ' دختم نبوّت' ج.٣ ش:١٢، ٣ تا ١٠/ ذوالحبيه ١٢٠)

#### نفاذِ اسلام میں تساہل کے نقصانات!

بدم (الله (الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم المحمول المحمو

قانونِ شہادت کی نظامِ عدل میں وہی حیثیت ہے جوانسانی جسم میں ریڑھ کی ہڑی گی، کیونکہ اسی کی بناء پر دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نظامِ عدل کا قانونِ شہادت کمزور ہوتو انصاف کے تقاضے یا تو سرے سے پورے نہیں ہوتے یا اس میں اس قدر پیچیدگی پیدا ہوجاتی ہے کہ فریقین کا کچومر نکل جاتا ہے، اور حصولِ انصاف کے لئے اس قدر بھاری اخراجات اُٹھانے پڑتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس بات کا تجزیہ کرنا کہ صدارتی حکم کے ذریعہ نافذ ہونے کا تصور بھی کی جسل کا جو بیات کا تجزیہ کرنا کہ صدارتی حکم کے ذریعہ نافذ ہونے

والا قانونِ شہادت کہاں تک کامل و مکمل اور فقر اسلامی کا آئینہ دار ہے؟ ہمارا موضوع نہیں۔ البتہ سردست ہم اس کا جائزہ لینا چاہیں گے کہ اسلامی قانون ہی ایک ایسا قانون ہے جس کو بحثیت دین و فدہب بارگاہِ الہی سے نہ صرف پہندیدگی کا شرف حاصل ہے بلکہ قیامت تک کے انسانوں کی فلاح کوائی سے وابستہ رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو معاشی، معاشرتی اور عصری تمام تقاضوں کو اُحسن طریق پر پورا کرتا ہے۔ نیز اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ نفاذِ اسلام میں تأخیر یاستی کے ممل سے قوم و ملک اور خود اسلام پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟

آنخضرت صلی الله علیه وسلم الله تعالی کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی الله علیه وسلم پر سلسلۂ نبوّت ہمہ گیر ہے، علیه وسلم پر سلسلۂ نبوّت ہمہ گیر ہے، ویسے ہی آپ صلی الله علیه وسلم کا لایا ہوا وین بھی تمام اُدیانِ ساویہ سے کامل و مکمل ہے، جو زندگی کے تمام پہلوؤں اور ہر ہر مسکلے کاحل پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الله تعالیٰ فی اسے رہتی دُنیا تک کے تمام انسانوں کی صلاح و فلاح کے لئے منتخب فرماتے و کے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْكَامِ." (آل عران: ١٩) ترجمه:..." بشك دِين جو ہے الله كے ہال سو يهى مسلمانی حكم برداری۔" (ترجمه حضرت شُخ الهندٌ) اس سے کہیں زیادہ وضاحت سے مزیدارشاد ہوتا ہے: "الْیُومُ اکْحُ مَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ الْاِسُلامَ دِیْناً." (المائدة: ٣) تجمد فرونیتُ لَکُمُ الْاِسُلامَ دِیْناً." (المائدة: ٣) ترجمه نا اور پیندکیا عین نے احسان اپنا اور پیندکیا عین نے احسان اپنا اور پیندکیا عین نے تہمارے واسطے اسلام کو دِین ۔" (ترجمه حضرت شُخ الهندٌ)

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دِین کو "رَضِیْتُ لَکُمُم الْاِسْکَلامَ دِیْنًا" سے تعبیر فرمانے کی غرض اور حکمت پرغور کرنے سے معلوم ہوگا کہ بیہ الیا دِین ہے جو زندگی کے تمام تقاضوں کو اُحسن طور پر پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے وہ عبادات و معاملات کے قبیل سے ہوں یا معاشی و معاشرتی شعبے سے متعلق ہوں، غرض ان کا تعلق مقتنہ سے ہو یا عدلیہ سے، اسلام میں اس کا حل موجود ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دِین ہے جو فرد سے لے کرقوم و ملک اور معاشرہ تک کے لئے کیساں طور پر واضح اور راہ نما اُصول متعین کرتا ہے۔

گویا کوئی قوم، ملک اور معاشره اس وقت تک صحیح معنی میں چین وسکون کی زندگی نہیں بسر کرسکتا جب تک کہ اسلامی نظام زندگی کو اپنے ماحول اور دائرہ کار میں رائج نہ کرلے۔ یہی وہ فکر ہے جس کی خاطر مسلمانانِ ہند نے حصولِ پاکستان کے لئے ا بی جانوں کے نذرانے بیش کئے تھے، لیکن افسوس کہ پاکستان بن جانے کے بعد اربابِ اقتدار کی آنکھیں'' جلوہ دانشِ فرنگ' سے ایسی خیرہ ہوئیں کہ انہوں نے نفاذِ اسلام کوفرسودگی اور رجعت پیندی کا نام دے کر طاق نسیان کے حوالے کر دیا۔ خدا خدا کرکے وہ صبر آ زما دورختم ہوا اور ۱۲رہیج الاوّل ۱۳۹۹ھ کی صبح جزل محمد ضیاء الحق کے اسلامی حدود کے اعلان سے نفاذِ اسلام کی کشتی ساحلِ مراد پر آتے دِکھائی دیے لگی تھی، گراے کاش! کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی عملی طور پر اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو کی، بلکہ اُسے مزید پیچید گیوں میں اُلجھادیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک امریہ ہے کہ اس ست روی سے جہاں مسلمانوں میں بے چینی سی رہی ہے، وہاں اسلام وسمن عناصر کے ایک ٹولہ کو قرآن وسنت کے منصوص قوانین میں ترمیم وتنتیخ کا موقع فراہم کیا جارہا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ان نامسعود مساعی کے لئے یوں کہہ سکیں گے کہ اگر اس میں واقعی ترمیم و تنتیخ کی کوئی گنجائش نہ تھی تو اس کواوّلِ وہلہ میں نافذ کرنے کے بجائے عصری نقاضوں سے ہم آ ہنگ کرنے کے علاوہ کابینہ کی منظوری، اسلامی نظریاتی کونسل اور مجلسِ شور کی کی سفار شات، صوبائی حکومتوں کے تبصروں، وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کے خیالات اور قانونی کمیشن کی رپورٹوں کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لئے ہم جنابِ صدر سے گزارش کریں گے کہ جب اسلامی قانون اپنی جگہ ایک کامل و مکمل دستورِ حیات ہے، اسے '' تبصروں، رپورٹوں' کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے کیبارگی نافذ کر دیا جائے۔ ہمارے خیال میں اگر جناب صدر اقتدار سنجالتے ہی نفاذِ اسلام کا اعلان کردیتے تو جہاں معاندین اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہوجاتے، وہاں اس بحث ومباحثہ اور رَدٌ و کدکی ضرورت بھی پیش نہ عزائم میں ناکام ہوجاتے، وہاں اس بحث ومباحثہ اور رَدٌ و کدکی ضرورت بھی پیش نہ کرنے کے خدشات پیدا ہوتے۔

آ خر میں ہم پھریہی گزارش کریں گے کہ انتخابات کے انعقاد سے پہلے پہلے فاذِ اسلام کا اعلان کردیا جائے تو یقیناً تلافی مافات ہوجائے گی۔

(ہفت روزہ''ختم نبوّت'' ج.۳ ش:۲۱، ۱۳ تا ۱۹رصفر ۴۰۰۵ھ)

#### بت شکن طالبان کی ملی جرأت کوسلام

بسم (اللَّم) (الرحس (الرحيم الحسراللم وسرائ على حباره الزين اصطفي! "کابل (نیوز ایجنسیال) عالمی برادری کے احتاج کے باوجود بڑھا کے مجسّے اسمی سے نوّے فیصد تباہ کردیئے گئے ہیں، اوریہ کام مکمل ہونے کے قریب ہے۔ طالبان کے ترجمان نے اے ایف پی کو بتایا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ معین الدین حیدر بھی مجسموں کی مساری رُکوانے میں ناکام ہوگئے ہیں، مُلاَّ عمر سے ہونے والی ملاقات میں انہیں جواب دے دیا گیا کہ بیہ ہمارا اندرونی مذہبی مسکلہ ہے، جس میں تأخیر برداشت نہیں کر سکتے۔ بی بی سی کے مطابق یا کتان نے وفد قندھار بھیجنے میں تأخيركي، افغان وزير خارجه وكيل احد متوكل اسلام آباد مين اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کوفی عنان سے ملاقات میں مجسّموں کے مسکے پر طالبان کے موقف کا دفاع کریں گے۔ بھارتی میگزین '' آؤٹ لک'' کوانٹرویو دیتے ہوئے متوکل نے مجسّموں کی تاہی اور بابری مسجد کی شہادت کے موازنے کومستر دکرتے ہوئے کہا

مسلمان کو بت فروش نہیں، بت شکن ہونا چاہئے، اسے بت شکن میراثِ نبوت میں ملی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمتِ مسلمہ کو اس کی تعلیم دی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دِیٰ و مذہبی اقدار کے فروغ واحیاء کو مسلمانوں کا اثاثہ اور تاریخی ورثہ قرار دیا ہے، نہ کہ بتوں کی حفاظت و صیانت کو، اسلام بغیر کسی مداہنت کے: "جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ" کا درس دیتا ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وقتی مصلحت کے بیت اللہ میں موجود ۱۳۹۰ بتوں کو خود بنفسِ نفیس بیوندِ خاک کر کے بیت اللہ کو آثارِ جاہلیت سے پاک کیا، اور اُمت کو اس کی تعلیم دی کہ اگر بھی کوئی ایسا موقع آئے تو بتوں کی حفاظت کی بجائے انہیں تو ڑنا ہی میری سنت اور اسلامی طرزِ عمل ہوگا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح طرزِ عمل اور دو ٹوک اسلامی طرزِ عمل ہوگا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح طرزِ عمل اور دو ٹوک اعتراض و اِشکال نہیں ہونا جائے۔

یمی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک کے تمام علماء نے بیک آواز طالبان کے اس جرأت مندانہ اقدام کو سراہا اور اسے خالص شرعی اقدام قرار دیا ہے، مگر ناس ہو وقتی مصلحت کے شکار نام نہادمسلمان لیڈروں اور حکمرانوں کی بزدلی کا کہ اس موقع پر وہ مسلمانوں کے بجائے دُنیائے کفر کے مفادات اور ان کی ثقافت کی یاسبانی کے لئے ان کے وکیل صفائی کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ دُنیائے کفر کی جانب سے طالبان کے اس خالص دینی اقدام کی مخالفت پر ہمیں کوئی تعجب تھا اور نہ ہے، اگر افسوس ہے تو ان مسلمان لیڈروں کے بیانات پر، جواینے بیرونی آقاؤں کی آواز میں آواز ملاکر طالبان کوان آٹارِ کفر کونہ مٹانے اور انہیں برقرار رکھنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زورلگا رہے ہیں، حدتویہ ہے کہ ہمارے قومی راہ نما اخباری بیانات، ذرائع ابلاغ پر ا کتفاء کرنے کے بجائے اس سلسلے میں طالبان کے پاس با قاعدہ وفود بھیج کراینے آپ کواُمتِمسلمہ کے بجائے ملتِ کفر کا ہم نوا باور کرانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال طالبان کا بیافتدام قابل تحسین ہے، کہانہوں نے اس نازک موڑیر جرأت و ہمت كا مظاہرہ كركے سيح معنى ميں اينے آپ كو فاتح سومنات محمود غزنوك كا جانشین اور نبیٔ رحمت صلی الله علیه وسلم کا پیروکار اور سچا، یکا مسلمان ثابت کیا ہے، ہم طالبان کی اس جرأت و ہمت اور ملی غیرت کوسلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور دُعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہو۔

یہ بات مسلمان زعاء کے لئے کسی لمحہ فکریہ سے کم نہیں کہ آج سے چندسال قبل جب ہندوؤں نے مسلمانوں کی تغییر کردہ قدیم ترین بابری مسجد کو شہید کیا تو ہندوؤں کے اس غیراخلاقی اقدام پر کسی رُوس، امریکہ یا اقوامِ متحدہ نے کوئی آواز اُٹھائی تھی؟ اسی طرح افغان عوام کے خلاف محض اسلامی نظام کے نفاذ کے''جرم'' کی یاداش میں اقتصادی پابندیوں کے موقع پر کسی کے کان پر جوں رینگی تھی؟ اور اس سے فبل لیبیا اور عراق کے مسلمانوں کے خلاف معاشی بائیکاٹ پر کسی کی پیشانی پر کوئی شکن آئی تھی ۔۔۔؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو ہمیں بھی کم از کم ان کی ہم نوائی سے باز رہنا چاہئے۔

ویا ہے۔

(ماہنامہ'نینات' کراچی محرم ۱۲۲۲ھ مطابق اپریل ۲۰۰۱ء)

#### غضبِ الٰہی کو دعوت نہ دیجئے!

بىم (للَّم) (لرحس (لرحميم (لحمىرللُّم وسلال حلى حبا وه (لازين (صطفى!

مسلمان ہمیشہ سے مساجد کے محافظ ومعمار رہے ہیں، ان کے دِلوں میں مساجد کی وہی عظمت ہے جومخلوق کے دِلوں میں خالق کے گھر کی ہونی چاہئے۔ بلاشبہ مسلمان مسجدوں کوعزت وعظمت اور تقدّس کا وہی مقام دیتے ہیں جومسجدِ حرام،مسجدِ نبوی اورمسجرِ اقصلی کو حاصل ہے، اس لئے مسلمانوں کا پیطرۂ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنی جان، مال، آل اولا داورعزّت و ناموں سے زیادہ مساجد و مدارس اور شعائرِ اسلام کی تعمیر وترقی اور تحفظ کی طرف توجہ دیتے رہے ہیں۔ چنانچے فلسطین کا قضیہ کس سے اوجھل ہے کہ وہاں ایک عرصے سے مسلمان صرف اس لئے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں کہ مسجبہ اقصیٰ ... بیت المقدس ... کو یہودیوں کے نایاک تسلط و قبضے سے واگز ار کرایا جائے۔ اسی طرح ابھی چندسال پہلے کا قصہ ہے کہ ہندوستان کے متعصب ہندوؤں نے اجود صیا کی قدیم ترین بابری مسجد کورام جنم بھومی قرار دے کراہے ڈھانے کا نایاک قدم أشهايا تو پوري أمت مسلمه سرايا احتجاج بن گئي اور مهندوستان كيستكرو و مسلمان اس مسجد کے تقدس و تحفظ کی خاطراینی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے واصل بحق ہوگئے۔ مگر افسوس کہ اب پاکستان کے نام نہاد مسلمان اور اسلام کے دعوے دار، شہری ترقی ، سڑکوں اوریارکوں کے نام پراللہ کے گھروں کی تخزیب و بربادی کاعکم لے

کر میدان میں کود بڑے ہیں۔

مسجد خواہ کراچی کی ہویا لاہور کی، پاکستان کی ہویا ہندوستان کی، فلسطین کی ہویا چین کی، اس کوعز ت وعظمت اور تقدّس کا وہی مقام حاصل ہے جو مکہ مکر مہ یا مدینہ منوّرہ کی کسی مسجد کو حاصل ہے، جس طرح ان مقاماتِ مقدسہ کی تخریب و بربادی ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک اسی طرح دُنیا بھر میں قائم مساجد کی تو ہین و تخریب بھی ناجائز وحرام ہے۔

مگر اے کاش! کہ اب قدریں تبدیل ہو رہی ہیں اور توہین و تکریم کے پیانے بدل رہے ہیں، کہ کل تک جو لوگ قبلۂ اوّل ہیت المقدس پر یہودی تسلط اور ہندوستان میں بابری مسجد کے انہدام کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، آج وہی پاکستان میں، چالیس بچاس سال سے قائم ۵۲ مساجد کو محض وُنیاوی مقاصد کے لئے وُھانے اور مسمار کرنے پر کمر بستہ نظر آتے ہیں۔

کیا کوئی ان بزرج مہروں سے پوچھسکتا ہے کہ: اگر بابری مسجد اور بیت المقدس کو ڈھانے والے مجرم بیں تو پاکتان کی ان بیسیوں مساجد کو ڈھانے والے کیوئکر مجرم نہیں؟ اسی طرح اگر ان مساجد کو ویران کرنے والے غضبِ الہی کے مستحق بیں تو قلعۂ اسلام کی ۵۱ مساجد کو تاراج کرنے والے کیسے رحمتِ الٰہی کے مستحق قرار پائیں گے؟ جیرت و تعجب ہے ان لوگوں کی فکر وسوچ پر، کہ اگر خدانخواستہ کوئی ہندواور پائیں گے؟ جیرت و تعجب ہے ان لوگوں کی فکر وسوچ پر، کہ اگر خدانخواستہ کوئی ہندواور یہودی اسلامی شعائر کی تو بین و تنقیص کا مرتکب ہوتو وہ قابلِ نفرت ہے، اور چشم بددُ ور اگر وہی ناپاک حرکت کوئی نام نہاد محافظ اسلام سر انجام دے تو اسے سندِ جواز مل جائے؟ بیکون سادِین و مذہب اور کہاں کی شریعت ہے ...؟

اس اجمال کی تفصیل اورتمہید کا مدعا بیہ ہے کہ موجودہ حکومت نے کراچی کی تغمیر وترقی کی خاطر جہاں دُوسرے منصوبوں کا پروگرام بنایا ہے وہاں دومنصوبوں پر بطور خاص توجہ دی جارہی ہے، ان میں سے ایک ہے لیاری ایکسپریس وے، اور دُوسرا

ہے پُرانی سنری منڈی کی جگہ پارک کی تغمیر کا معاملہ۔

ہمارے خیال میں کوئی مسلمان، شہری ترقی، سڑکوں کی تغییر و مرمت اور پارکوں وغیرہ کی تزئین و آرائش سے اختلاف نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی حکومت شہریوں سے بیہ مطالبہ کرے کہ: ''رہائشی علاقے خالی کردیئے جائیں تا کہ ان کو ڈھا کر وہاں ان کے لئے پارک تغمیر کئے جائیں''، ہمارے خیال میں جس طرح کوئی شہری، حکومت کی اس احتقانہ تجویز سے اتفاق نہیں کرے گا،ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے لئے حکومت کی بیہ تجویز بھی نا قابلِ برداشت ہے کہ مساجد کو ڈھا کر ان کی جگہ سڑکیں اور یارک تغمیر کئے جائیں۔

لیکن افسوس کہ ہماری شہری حکومت اس فکر وسوچ کے تحت لیاری ایکسپریس وے کے لئے مکانات کی منتقلی کے علاوہ اللہ کے گھروں کو مسمار کرکے ان کی جگہ سڑکوں کی تعمیر کے ''نیک کام'' کی خواہاں ہے، اسی طرح پُرانی سبزی منڈی کی جگہ پارک تعمیر کرنے کے خوشمنا عنوان سے وہاں قائم پچاس سالہ دو مساجد کو منہدم کرنے پرتلی ہوئی ہے۔

جہاں تک مسجدوں کی عظمت وحیثیت کا تعلق ہے، شرعی اعتبار سے جہاں ایک بار مسجد بن جائے وہ جگہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہوجاتی ہے، اور تحت الشری سے شریا تک وہ جگہ مسجد کا حکم رکھتی ہے، اس کا کوئی حصہ کسی دُوسرے مقصد کے لئے استعال کرنا ناجائز اور حرام ہوجاتا ہے، اس سلسلے کی بے شار تصریحات فقہ و فقاو کی کی کتابوں میں موجود ہیں اور علمائے اُمت نے ہمیشہ اس سلسلے میں اُمت کی راہ نمائی فرمائی ہے۔ قیام پاکتان کے بعد نئی بستیاں اور شہر آباد ہوئے تو لوگوں نے اپنی دِینی ضرورت کے تحت بے شار مسجدیں قائم کیس اور مدارس بنائے، نیک دِل حکم انوں نے اُن کے قیام کی اجازت دی، ٹرسٹ بنائے گئے اور انہیں سوسائیوں میں رجٹرڈ کیا گیا، مگر انگریز کی معنوی اولاد اور ابر ہہ کے جانشینوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ان مقدس گیا، مگر انگریز کی معنوی اولاد اور ابر ہہ کے جانشینوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ان مقدس

رُوحانی مراکز کےسلیلے میں ذہنی کرب واذیت میں مبتلا رکھا، اور وقیاً فو قیاً ان مساجد کے خلاف معاندانہ خیالات کا اظہار کیا بھی کہا گیا کہ سرکاری زمینوں میں بلااجازت بنائی گئی مسجد، شرعاً مسجد نہیں، مجھی کہا گیا کہ ضرورت کے تحت حکومت مسجد کو ڈھاسکتی ہے، وغیرہ وغیرہ کیکن الحمدللہ علمائے أمت اور علمائے دیو بند نے ہمیشہ بیوروکریسی کے ان نایاک ہتھکنڈوں کو ناکام بنایا، چنانچہ ۱۳۸۲ھ میں اس سلسلے کا سب سے پہلافتوی علامہ بنوری ٹاؤن سے حضرت مولا نامفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ نے رقم فرمایا، جس پر وقت کے اکابر اساطین اُمت نے تائیدی وستخط شبت فرمائے اور وہ فتوی بعد میں ''بینات'' ذوالحجه۱۹۸۳ء کے شارے میں مساجد کی شری حیثیت کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد ۱۳۰۳ء میں اس طرح کا ایک سرکاری بیان شائع ہوا کہ جو مساجد سرکاری اراضی میں حکومت کی اجازت کے بغیر بنائی گئی ہیں وہ شرعاً مسجد نہیں، اور سرکاری طور پر ان کومسار کرنے کا حکم جاری کردیا گیا ہے۔ پیسرکاری ' فقویٰ'' دراصل اس وقت کے ایک نام نہاد جج کی طرف سے تھا، جو خیر سے منکرِ حدیث بھی تھے، اس کا تعاقب کرتے ہوئے مفتی اعظم یا کتان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمه الله نے ایک زور دارفتوی میں اس کی بھر پورتر دید کی ، جو بعد میں'' بینات'' جمادی الاولى ٣٠٠١ ه مين شائع ہوا، اسى فتوىٰ كى ياداش ميں حضرت مفتى صاحب رحمه الله کے خلاف تو ہینِ عدالت کا مقدمہ قائم کیا گیا اور عدالت نے اپنے تنیُں ان کو معافیٰ ما نگنے پر مجبور کرنا جاہا، مگر انہوں نے واشگاف الفاظ میں عدالت میں بیا علان کیا کہ: "میں علمائے دیوبند کا نمک خوار ہوں، میں نے شرعی مسلد کھا ہے اور اسے حق وسیح سمجھ کر لکھا ہے، مجھے اس پر قطعاً کوئی شرمندگی نہیں، عدالت میرے خلاف جو کاروائی کرنا جاہتی ہےاسے اختیار ہے، میں ہر سزا کے لئے تیار ہوں۔'' چنانچے عوامی دباؤ اور مسلمانوں کی بیداری سے مجبور ہوکر حکومت کو زِلت ورُسوائی کا سامنا کرتے ہوئے اپنا مقدمه واپس لینا پڑا۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کے تحفظ و تقدّس ، ان کی اہمیت وعظمت اور شرعی حیثیت کے بارے میں حضرتِ اقدس مولا نا مفتی ولی حسن ٹونکی قدس سرؤ نے اپنے ہر دو فقاو کی میں جس شاندار اور خوبصورت انداز سے اپنے موقف کو مدلل فرمایا تھا، ترتیب وار ان ہر دو فقاو کی کے مختصرا قتباسات نقل کردیئے جائیں ، چنانچہ آپؓ نے قرآن وسنت کے دلاکل کے استقصاء کے بعد پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے درج ذیل نتائج اخذ فرمائے:

''اس تمہید کے بعد اس مسجد کے متعلق عرض ہے جس کے متعلق سوال کیا جارہا ہے، شرعاً بید مسجد ہو چکی ہے، اس کو نہ اب توڑا جاسکتا ہے، وینی اب توڑا جاسکتا ہے، وینی اُمور میں عدالتی قانون کو شرعی قانون کے مقابلے میں کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اس کا مسجد ہونا چند وجوہ سے ظاہر ہے:

الف:... جب ڈاک خانہ والوں نے مسجد کے لئے ایک علیحدہ جگہ مقرّر کردی اور نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو بیمسجد ہوگئ، جبیبا کہ بحرالرائق میں ہے:

"اشار باطلاق قوله ويأذن للناس في الصلاة انه لا يشترط ان يقول اذنت فيه بالصلاة جماعة أبدًا بل الاطلاق كاف. (برالرائل ع:۵ ص:۲۲۹) بني في فنائه في الرستاق دكانًا لأجل الصلاة يصلون فيه بجماعة كل الرستاق دكانًا لأجل الصلاة يصلون فيه بجماعة كل وقت فله حكم المسجد. (برالرائل ع:۵ ص:۲۷۶) وقد رأينا ببخاري وغيرها في دور وسكك في ازقة غير نافذة من غير شك الائمة والعوام في كونها مساجد فعالي هذا المساجد التي في المدارس بجرجانية

خوارزم مساجد لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيها واذا أغلقت يكون فيها جماعة من أهلها. (برالرائل ج: ۵ ص: ۲۲۹) جعل وسط داره مسجدًا واذن للناس في الدخول والصلاة فيه ان شرط معه الطريق صار مسجدًا في قولهم. (برالرائل ج: ۵ ص: ۲۷۰)."

ب:... جیسا کہ پہلے کھا جاچکا ہے عوام کوحق حاصل ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لئے اگر مناسب سمجھیں تو شارعِ عام پر مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، بشرطیکہ آمد و رفت میں کوئی خاص رُکاوٹ نہ ہو، اور الیکی صورت میں حکومت کو اجازت دینا بھی ضروری ہے، اہلِ محلّہ اور ڈاک خانہ والوں نے اپنے شرعی حق کو استعمال کیا ہے، لہذا ان کا فعل دُرست اور ان کی تعمیر کردہ مسجد، مسجد ہے۔

ج:... ڈاک خانے کے ایک ذمہ دار کا اجازت دے دیا اور نقشہ کا منظور ہوجانا سب اِذن میں داخل ہے۔

و:... دس سال سے حکومت کے سامنے نمازیں پڑھی جارہی ہیں اور ممانعت نہیں کی جارہی ہے۔

ہیشہ کے بعد ہمیشہ کے مرتبہ تغیر ہوجانے کے بعد ہمیشہ کے لئے مسجد ہوجاتی ہے، حتی کہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر کسی نے غصب کرکے زمین حاصل کرلی اور اس پر مسجد تغییر کرلی تو غاصب سے کہا جائے گا کہ مالک کو ضمان ادا کردے، البتہ مسجد کو توڑا نہیں جائے گا۔ فتا وی حمادیہ میں ہے:

"فيفرض الكلام فيما لو بنى على الساحة مسجدًا فالله تعالى ذم من سعى فى خرابها فلا يجوز هدمه."

علاوہ ازیں یہاں جس مسجد کے متعلق استفتاء کیا جارہا ہے اس پر قیام پاکستان سے لے کر اب تک برابر نمازیں پڑھی جارہی ہیں، یہ سجد سڑک کے ایک کنارے پر نہایت مناسب جگہ واقع ہے، اور اس سے لوگوں کی آمد و رفت میں مطلق حرج واقع نہیں ہوتا، اب اس کے توڑنے کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ڈاک خانے کی نئی زیر تعمیر اسکیم کے مطابق نقشے میں اس کی جائے وقوع مناسب نہیں، اتنی سی بات کے لئے خانہ خدا کو توڑ کے راللہ کے خضب کو دعوت دینا قطعاً صحیح نہیں۔'

(''بینات'' ذوالحه ۱۳۸۳ه (

اسی طرح آپؓ نے اپنے دُوسرے فتویٰ میں حکومت کے فرائض اور سلمانوں کی ضروریات کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

''پاکتان بن جانے کے بعد حکومت کے جہاں اور اہم فرائض تھے، وہاں یہ بھی فریضہ تھا کہ آبادی کے تناسب سے جگہ جگہ مساجد تغییر کرتی ، یہ عجیب سی صورتِ حال ہے کہ یہاں کالونیاں اور بستیاں تغییر کی جاتی ہیں، جن میں ہپتالوں، اسکولوں، کھیل کے گراؤنڈ اور سینماؤں کے لئے پہلے سے جگہیں مقرر کرلی جاتی ہیں، کین مساجد کے لئے آبادی کے تناسب سے جتنی ضرورت ہے اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باوجود اس اُمر کے کہ آج کل مسلمانوں میں روز بروز دِنی باوجود اس اُمر کے کہ آج کل مسلمانوں میں روز بروز دِنی ہوتی جاتی ہوتی جاتی کہ ہوتی جاتی ہوتی جاتی کہ ہوتی جاتی ہوتی جاتی کہ ہوتی جاتی ہوتی جاتی کے کہ آج کل مسلمانوں کی تعداد میں برابر کی ہوتی جارہی ہے، تاہم مساجد کی قلت میں فرق نہیں بڑتا اور ہوتی جاتی کہ ہوتی جارہی ہے، تاہم مساجد کی قلت میں فرق نہیں بڑتا اور ہوتی جاتی کہ ہوتی جارہی گے بر مسجد کی قلت میں فرق نہیں ہوتے ہیں کہ وہ مناسب جگہ بر مسجد کی تغیر کریں، لیکن اس صورت میں ہمت

افزائی کرنے کی بجائے طرح طرح کی رُکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ عجیب سی صورتِ حال ہے، حکومت اس بارے میں جس قدر جلد نظر ثانی کرے بہتر ہے۔

استمہید کے بعد ان مساجد کے متعلق حکم شرق تحریر کیا جاتا ہے جن کے متعلق استفسار کیا جارہا ہے۔ مساجد شرعاً مساجد ہیں، ان کو اب نہ منہدم کیا جاسکتا ہے اور نہ دُوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے، قیامت تک یہ مساجد ہیں، اخبارات میں جس جج صاحب سے منسوب کرکے اس قتم کی مساجد کا جوفتو کی شائع کیا گیا ہے، وہ جج عالم نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، بلکہ غالباً انہیں جج صاحب نے رجم جیسے متفقہ اور تواتر سے ثابت شدہ مسکلے کا انکار کیا تھا، اس انکار کے بعد یہ صاحب تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کو اسلامی عدالت کا چیف جج بنایا جاتا، یا یہ کہ ان سے مساجد جیسے نازک مسکلے کے متعلق استفسار کیا جاتا، یا یہ کہ ان سے مساجد جیسے نازک مسکلے کے متعلق استفسار کیا جارہا ہے۔

ان مساجد کے مسجدِ شرعی ہونے کے متعلق مندرجہ حقائق قابل لحاظ ہیں:

الف:... عام طور پر جب مساجد بنائی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کاغذات متعلقہ محکمہ جات میں داخل کئے جاتے ہیں، اور ان سے اجازت طلب کی جاتی ہے، اگر حکومت کی طرف سے بیسکوت طرف سے جواب نہیں آتا، تو حکومت کی طرف سے بیسکوت اِذٰنِ شرعی کے مرادف ہے، یا بعض مساجد وہ ہیں جن کے حکومت کے محکمہ رجٹری میں منظور شدہ ٹرسٹ موجود ہیں، بیہ طرسٹ اِذٰنِ شرعی ہے ....۔

ب ... جیسا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ عوام کوحق حاصل

ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لئے اگر مناسب سمجھیں تو شارعِ عام پر مسجد تغییر کر سکتے ہیں بشرطیکہ آمد و رفت میں کوئی رُکاوٹ نہ ہو، الیمی صورت میں حکومت کو بھی اجازت دینا ضروری ہے۔ ج:...ٹرسٹ کی اجازت دینا اور بعض جگہ نقشہ جات کا

ئ...رُسٹ کی اجازت دینا اور بھی جلہ نفشہ جات کا منظور ہونا سب اِذن میں داخل ہے۔

د:.. بعض مساجداتی ہیں جوسالہا سال سے قائم ہیں،
ان میں نمازیں پڑھی جارہی ہیں اور ممانعت نہیں کی جارہی ہے۔
ہن۔ محبد ایک مرتبہ تغییر ہوجانے کے بعد ہمیشہ کے
لئے مسجد ہوجاتی ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے تصری کی ہے کہ اگر کسی
نے غصب کر کے زمین حاصل کی اور اس پر مسجد تغییر کرلی تو
غاصب سے کہا جائے گا کہ مالک کو ضمان ادا کردے، البتہ مسجد کو
توڑ انہیں جائے گا۔' ('بینات' جمادی الاولی ۱۲۰۲ھ)

اسی طرح کا ۱۱ اس علی بیٹاور کی ایک قدیم ترین مسجد کے خلاف حکومت کی جانب سے کاروائی کا آرڈر جاری ہوا، اہل بیٹاور نے جامعہ علوم اسلامیہ کے دارالا فقاء سے رُجوع کیا تو جناب مولانا مفتی عبدالمجید دین پوری صاحب نے ایک بھر پور اور ملل فتوی رقم فرمایا، جو بعد میں ''بینات'' جمادی الاولی کا ۱۱ھ کے شارے میں مثارے میں اشاعت یذریہ ہوا۔

اب جبکہ حکومت اور بیوروکر لیی نے کراچی کی ان ۵۲ مساجد کے خلاف عکم بغاوت بلند کیا ہے تو دارالا فتاء بنوری ٹاؤن نے پھر قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے ایک بھر پورفتو کی مرتب کیا ہے جواسی اشاعت میں پیش کیا جار ہا ہے۔

اس بار حکومت اور سٹی گورنمنٹ نے چونکہ کچھ زیادہ چا بک دستی اور تیزی دکھائی ہے اس لئے تحفظ مساجدا یکشن کے علاوہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے اساتذۂ کرام اور مدیرِ جامعہ کی طرف سے سٹی ناظم، کور کمانڈر کراچی اور صدرِ پاکستان جناب پرویز مشرف کو بھی مسلمانوں کے جذبات اور احتجاج سے آگاہ کرتے ہوئے ایک مفصل مراسلہ بھیجا گیا جو درج ذیل ہے:

جامعه كى طرف سے ارسال كردہ احتجاجى مراسله ''بخدمت جناب ......السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب عالى!

جبیہا کہ آنجانب کومعلوم ہے پُرانی سبزی منڈی میں

واقع جامع مسجد ربانی و جامع مسجد خلفائے راشدین جوعرصہ ۵۵سال سے قائم ہیں، ان مساجد کو منہدم کرکے ان کی جگه پارک تعمیر کرنے کا تھم دے دیا گیا ہے۔ اگر یہ بات دُرست ہے تو ہمارے خیال میں جولوگ اس پروگرام کے منصوبہ ساز ہیں وہ یا تو اسلامی احکام و آ داب اور شعائرِ اسلام کی اہمیت وعظمت سے قطعاً نا آشنا ہیں یا پھر وہ جان بوجھ کر حکومت اور مسلمانوں کو دست وگر یبال کرانا چاہتے ہیں۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بیعناصر فوج اور موجودہ حکومت کے بدترین دُشمن ہیں، جو نہایت عیاری سے انہیں مسلمانوں کی صف سے نکال کر، ان کفار ومشرکین کی صف سے نکال کر، ان کفار ومشرکین کی صف میں لاکھڑا کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں قرآنِ کریم کا ارشاد ہے:

"ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها الا خائفين، لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الأخرة عذاب عظيم."

(البقرة: ١١٢ عظيم."

ترجمه:..."اور اس سے برا ظالم كون ہوگا جو الله كى

مسجدوں میں اللہ کا ذکر کئے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کی ویرانی کی کوشش کرے، ان لوگوں کو تو بے خوف اور نڈر ہوکر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہئے تھا، ان لوگوں کے لئے دُنیا میں بھی ذِلت ورُسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔''

بلاشبہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، پورے بچپن سال گزرنے کے باوجود آج تک اسلامیانِ پاکستان اور مسلمانانِ ہندوستان کو یہی سزا دی جارہی ہے کہ انہوں نے اسلام کے نام پر اور اسلامی اقدار کے تحفظ کی غرض سے الگ ملک کیوں حاصل کیا؟ چنانچہ ہند و پاک کے مسلمان آج تک دُنیائے کفر کے غیظ وغضب کا شکار ہیں، خصوصاً ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں۔ وہاں ان کے دِنی مراکز اور مساجد بھی محفوظ نہیں۔

آج سے ۱۳ سال قبل جنونی اور متعصب ہندوؤں نے اجودھیا کی قدیم ترین بابری مسجد کو مسار کرکے مسلمانوں کے کلیج چھنی کئے۔ جس پر دُنیا بھر کے مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی، بیسیوں مسلمانوں نے غیرتِ ایمانی سے مجبور ہوکر مسجد کے تقدس پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پورے مندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات بھوٹ بڑے اور سینکڑوں مسلمانوں کو اللہ کے گھر کے حق میں آواز اُٹھانے کی پاداش میں مند بیتے کیا گیا۔

لیکن اس کے ۱۳ سال بعد آج حکومت پاکستان، خصوصاً فوجی حکومت کے دور میں مساجد دُشمنی کے اس پروگرام کو د مکھ کریفین نہیں آتا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یا پاکستان میں؟ ہماری حکومت مسلمان ہے یا خدانخواستہ غیرمسلم؟ اور بیہ عقدہ بھی نا قابلِ فہم ہے کہ موجودہ حکومت پوری اُمتِ مسلمہ کے خلاف جنونی اور متعصب ہندوؤں کے موقف کی کیوں جمایت کرنا چاہتی ہے؟ اور اس کے پسِ پردہ کیا عوامل ہیں...؟

ہم بصدادب عرض کرنا چاہیں گے کہ شہری حکومت اور کراچی کی انتظامیہ اور فوجی حکومت کو اس اقدام سے فوراً باز آنا چاہئے، اگر خدانخواستہ حکومت اپنے عزائم سے باز نہ آئی تو نہ صرف بین الاقوامی سطح پر پاکستان بدنام ہوگا بلکہ اس رُسوائے زمانہ اقدام سے درج ذیل نقصانات ہوں گے:

ا:...اس اقدام سے وُنیائے کفر،خصوصاً ہندوستان کے متعصب اور جنونی ہندوخوش ہوں گے اور کہیں گے کہ جو کام ہم نہ کرسکے تھے، وہ پاکستان کے فوجی حکمران کررہے ہیں۔

۲:...اس اقدام سے شعائرِ اسلام کے مخالف غیر مسلم افراداور لادِین قو توں کے موقف کی تائید ہوگی۔

سا اس سے بلادِ کفر میں رہنے والے ان تمام مسلمانوں کی کمرٹوٹ جائے گی اور ان کا موقف کمزور ہوجائے گا جواسلامی اقدار کی جنگ لڑرہے ہیں۔

ہ:...موجودہ حکومت کے اس اقدام کو آئندہ بلادِ کفر میں منہدم کی جانے والی ہر مسجد و اسلامک سینٹر کے انہدام کے جواز کے لئے بطور سند پیش کیا جائے گا۔

۵:..جکومت کے اس اقدام سے دُنیا کھر کے مسلمان مابویں کا شکار ہوں گے۔

٢:... يورى أمت مسلمه اور خصوصاً وُنيائ كفر مين

رہنے والےمسلمان قلعۂ اسلام پاکستان اور اس کی فوجی حکومت کے بارے میں بُرا تأثر قائم کریں گے۔

اس لئے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ فوری طور پر اس علم کی منسوخی کے احکامات جاری فرمائیں، ورنہ خدانخواستہ کہیں مسلمان ''نو بھارت ٹائمنر لکھنو'' کے ایڈیٹر ''وشنو کھر نے' ایسے لیڈر کی تلاش پر مجبور نہ ہوجا ئیں، جھوں نے باہری مہور سے متعلق مضمون لکھ کر بیانعرہ لگایا تھا کہ: ''مسجد ٹوٹی تو ملک ٹوٹ جائے گا!'' جیرت ہے کہ ایک ہندو صحافی تو حق و دیانت کا پاس کرتے ہوئے اپنے ہم وطن اور ہم مذہب لوگوں کو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے پر اتنی بڑی دھمکی دے اور خود مسلمان اس قدر ذِلت و پستی میں چلے جائیں کہ اپنے ہاتھوں اللہ کے گھروں کو ڈھانے کا ناپاک فعل سرانجام دینے پر کمر بستہ ہوجائیں!

مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ مسجدیں ڈھاتے نہیں بناتے تھے، وہ مسجدیں اُجاڑتے نہیں، آباد کرتے تھے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

"انسما یعسمو مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر و أقام الصلوة و اتنی الزکوة و لم یخش الا الله ..."

ترجمه:... "ب شک و بی آباد کرتا ہے مسجدیں الله کی، جو ایمان لایا الله پر اور آخرت کے دن پر، اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا ذکو ق، اور نہ ڈرا سوائے الله کے کسی ہے۔"
عام طور پر لوگ یہ غلط فنجی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں

کہ: ''اگر ایک جگہ مسجد تھی اور وہاں ضرورت کے تحت کوئی منصوبہ جاری ہوگیا، تو اس کو متبادل جگہ تغییر کردیا جائے''، یہ بالکل غلط، دُور از کار اور مہمل بات ہے، اس لئے کہ مسجد جب ایک بارکہیں بن جائے تو قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اس کوشتم کرنا یا تبدیل کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔

اس لئے حکومت کو جائے کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر ان کو تشدّد کی راہ پر نہ ڈالے، ورنہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان قوم کو جر و تشدّد سے ان کے موقف سے نہیں روکا جاسکتا۔ لا ہور کی ایک مسجد کی تاریخ کس کومعلوم نہیں کہ صرف ایک اذان کی تکیل کے لئے تین مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش کیا، مگر اس اسلامی شعار کو نامکمل اور ادھور انہیں رہنے دیا۔

کیا موجودہ حکومت مسلمانوں کو پھر اپنی اس تاریخ کو دہرانے پر مجبور کرنا جا ہتی ہے؟ یا ملک میں افراتفری اور ہیجان بر پاکرنا جا ہتی ہے؟ ہمارے خیال میں ملک اس وقت کسی تحریک کا مظاہرہ کرتے کا متحمل نہیں ہے، اس لئے حکومت دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مساجد دُشنی سے باز آ جائے۔

#### دستخط كنندگان:

مولانا و اکثر عبدالرز قل اسکندر مدیر جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ناون مولانا سیّد سلیمان بنوری ماون نائب مدیر جامعه بنوری ناون مولانا و اکثر مفتی نظام الدین شامزی شخ الحدیث جامعه بنوری ناون مولانا محمد انور بدخشانی استاذ الحدیث جامعه بنوری ناون

مولا نا عبدالمجيد دين يوري نائب مفتى جامعه بنوري ٹاؤن مولانا سعيداحمه جلال يوري مدير ماهنامه ''بينات'' كراجي مولانا عبدالقيوم ناظم تعليمات حامعه بنوري ٹاؤن رفيق دارالافتاء جامعه بنوري ٹاؤن مفتىعبدالقادر مفتى ابوبكر سعيدالرحمٰن رفيق دارالا فيآء جامعه بنوري ٹاؤن مفتي محرشفيق عارف رفيق دارالا فيآء جامعه بنوري ٹاؤن مولا نافضل محمر أستاذ الحديث حامعه بنوري ٹاؤن مولا نا عبدالرؤف غزنوي أستاذ الحديث حامعه بنوري ٹاؤن مولانا قاری مفتاح الله أستاذ الحديث حامعه بنوري ٹاؤن مولانا محمد زيب منجور أستاذ الحديث حامعه بنوري ٹاؤن مولانا عطاء الرحمٰن أستاذ الحديث حامعه بنوري ٹاؤن أستاذ الحديث حامعه بنوري ٹاؤن مولانا الدادالله مولا نافضل حق ناظم اعلی ماہنامہ بینات کراچی مفتی رفیق احمه بالاکوٹی رفيق دارالافتاء جامعه بنوري ٹاؤن مولا نامفتی محمد عاصم زکی أستاذ حامعه بنوري ٹاؤن مولا نامفتى عبدالله أستاذ حامعه بنوري ٹاؤن قارى فيض الله چتر الي مدبر جامعه امام محمرسيراب گوڻھ قاري حبب الرحمٰن خطیب حامع مسحد ربانی سبزی منڈی مولانا قاري بشيراحمه نقشبندي جنز ل سیکریٹری علامہ بنوری ٹرسٹ قاري زبيراحمه أستاذ حامعه بنوري ٹاؤن قاري محمدا قبال ناظم أمورمتفرقه جامعه بنوري ٹاؤن۔'' اس موقع پر جمعه ۲۳/اگست ۲۰۰۲ء کو کراچی کی مختلف مساجد میں اس

غیر شری اور غیراخلاقی حکومتی عزم و ارادے سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لئے

احتجاجی قراردادوں پرمشمل ایک مراسلہ بھی بھیجا گیا، جس کو ائمہ اور خطباء نے عوام کے سامنے پڑھ کر سنایا اور عوام سے اسے منظور بھی کرایا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے بھی یہاں درج کردیا جائے، جو درج ذیل ہے: قرار دادیں

ہے۔ نمازِ جعہ کا یہ عظیم الثان اجماع پُرانی سبزی منڈی میں واقع دو مساجد، مسجد ربانی اور جامع مسجد خلفائے راشدین کوشہید کرکے ان کی جگہ پارک تعمیر کرنے کے فیصلے کی فرمت کرتے ہوئے انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لے کر مساجد کے تقدس کا احترام کیا جائے۔

ہیں سے اجماع مطالبہ کرتا ہے کہ لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر کی آڑ میں ۵۲ قدیم مساجد کوشہید کرنے کے اکتابات فی الفور واپس لئے جائیں اور اس سلسلے میں جتنی مساجد اب تک گرائی جاچک ہیں انہی جگہوں پر دوبارہ تعمیر کیا جائے۔

ہے۔.. یہ اجماع مطالبہ کرتا ہے کہ جن افراد نے ان مساجد کوشہید کرنے کے ناپاک منصوبے بناکر بابری مسجد کے سانح کی یاد تازہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے۔''

اس اسے اگلے دن ۲۴ راگست۲۰۰۲ء بروز ہفتہ علمائے بنوری ٹاؤن کی طرف سے اخبارات کو درج ذیل بیان جاری کیا گیا:

> ''مسجدیں ڈھانا حرام ہے،مساجد کا دِفاع مسلمانوں پر فرض ہے

جامعه علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے مہتم مولانا دُّا كُرُّ عبدالردَّاق اسكنَدر، شَخْ الحديث مفتى نظام الدين شامزي، مفتیان کرام اور دیگراسا تذ ہُ کرام نے جامعہ کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے انتظامیہ پر واضح کیا ہے کہ: مساجد الله تعالیٰ کے گھر، شعائرِ اسلام، مسلمانوں کی پیچان اور ان کی دِ بنی ضرورت ہیں۔ مساجد سے متعلق شرعی اَحکام بالکل واضح ہیں، ہرمسلمان جانتا ہے کہ مساجد اور عام املاک کے اُحکام یکساں نہیں، بلکہ مسجد کی امتیازی حثیت پیر ہے کہ جس جگہ پر ایک مرتبہ معجد تغمیر ہوجائے وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، مسحد کی اس جگه کوکسی بھی دُوسرے مقصد اور مصرف میں تبدیل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ علماء نے کراچی کی بعض مساجد کے حوالے سے سرکاری عزائم پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مساجد سے متعلق اتنے واضح اُحکام موجود ہوتے ہوئے ہاری حکومت ایسے لادِین عناصر کے ناجائز مشوروں کا سنجیدگی سے جائزہ کیوں نہیں لیتی؟ جو اسلام کے نام پر حاصل ہونے والی مملکت میں مسجدوں کو ڈھانے کے مشورے دیتے ہیں اور مسجدوں کی جگه سر کیں، پارک اور مسجد کو پارک کا مرکزی دروازہ بنانے کے نقشہ جات بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ علاء نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مساجد سے متعلق اتنی کمتر سوچ رکھنے والے کہیں اُحکام اسلام اور نظریۂ یا کتان کے وہی دُشمن تو نہیں جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے پاکستان بنایا گیا تھا۔ علائے کرام نے مزید کہا کہ جوسرکاری احباب مساجد

اورمسلمانوں کے ساتھ خبرخواہانہ جذبات ظاہر کرتے ہوئے شہید

کی جانے والی مساجد کے بدلے میں متبادل جگہیں دینے کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں مساجد سے متعلق شریعت کے واضح اُحکام کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ مطالعہ کرنا چاہئے اور اپنے فرہبی پیشواؤں سے رُجوع کرنا چاہئے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کے علماء نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ برسوں پُر انی مساجد کو ڈھا کر ان کے متبادل جگہوں کی تجاویز کو وہ کلی طور پر مستر دکرتے ہیں اور اس قتم کی کسی بھی تجویز پر غور کرنے کے لئے یا اپنے شری و اخلاقی موقف میں کچ پیدا کرنے کے لئے قطعاً تیار نہیں ہیں اور نہ ہوں گے۔

علماء نے کہا کہ مساجد سے متعلق ہمارا موقف شری و اسلامی اُصولوں پر بنی ہے اور شری اُصولوں سے متعلق کسی قتم کی کیک اور نرمی اختیار کرنے کو دِین کے معاملے میں ''مداہنت'' سیجھتے ہیں۔

اس موقع پر علمائے کرام نے مساجد کے انہدام سے متعلق مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹوکلی رحمہ اللہ کے سابقہ فتوکل (مجربیہ ۱۴۰۳ھ) اور دارالافقاء بنوری ٹاؤن سے جاری ہونے والی حالیہ فتوکل کے مندرجات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ: ہم مساجد گرا کر ان کوکسی توسیعی و تفریکی پروگرام میں شامل کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں۔

جامعہ بنوری ٹاؤن کی انتظامیہ نے مرکزی حکومت کو خیرخواہانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کراچی کی بعض مساجد سے متعلق سٹی گورنمنٹ کے ان مجر مانہ عزائم کا نوٹس لے اور متعلقہ ذمہ داروں کو ایسے عزائم سے دُور رکھے جومسلمانوں کے لئے

بے چینی کا ذریعہ بنیں اور مسلمان اپنی مساجد کے تحفظ و دِفاع کے لئے کسی راست اقدام پر مجبور ہوجائیں، آخر میں جامعہ بنوری ٹاؤن کے علماء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ تمام مساجد بالخصوص سبزی منڈی کی مساجد کے تحفظ و دِفاع کے لئے اپنا ہر قانونی و شرعی کردار ادا کریں گے۔ (علماء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی)۔''

ہمارے خیال میں حکومت کو ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا چاہئے، بلاشبہ مسلمان سب کچھ برداشت کرلیں گے، مگر اسلامی شعائر کا نقدس یامال نہیں ہونے دیں گے، ہمارے اکابر کی تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے انگریز کے دور میں بھی مساجد کا نقترس یا مال نہیں ہونے دیا، چنانچہ امروٹ شریف کے قریب آج تک وہ مسجد موجود ہے جس کو ہٹانے اور اس کی جگہ انگریزوں نے نہر گزارنے کی کوشش کی، تو اس دور کے اکابرینِ سندھ، علماء اورعوام نے نہ صرف مسجد کے نقات کو یا مال نہیں ہونے دیا، بلکہ انگریز کی مشینری کو فیل کردیا اور آج تک وہ مسجد چے نہر میں موجود ہے، جس کے دونوں طرف نہر گزر کر جارہی ہے، مگر الله کا گھر الله کی مخلوق کی عبادت کے لئے آج تک اسی طرح برقرار ہے، اسی طرح اگر مسلمان حكمران خلوص و إخلاص اور صدق دِل سے شعائرِ اسلام كا تحفظ كرنا چا ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس میں نا کام ہوں، چنانچہ شیرشاہ سوری کا وہ کارنامہ آج تک کھلی آنکھوں دیکھا جاسکتا ہے کہ انہوں نے کابل سے کلکتہ تک اتی طویل ترین جرنیلی سڑک تغمیر کی ،مگر راستے میں آنے ولی کسی ایک مسجد کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہماری معلومات کے مطابق لیاری ایکسپرلیں وے کامنصوبہ پُرانا ہے، اور اس یرکسی قدر کام بھی شروع ہو چکا تھا، سابقہ منصوبے میں کسی مسجد سے تعرض نہیں کیا گیا تھا، لیکن کچھ مفاد پرستوں نے اپنی زمینوں کو فروخت کرنے کے لئے لاکھوں انسانوں کو

بے گھر اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کا مشورہ دیا، لہذا حکومت کو ان مفاد پرست منصوبہ سازوں کی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے سابقہ خطوط پرکام کرنا چاہئے۔
اسی طرح ان سیاسی بازی گروں کا بیہ عذرِ لنگ بھی نا قابلِ ساعت ہے کہ:
''پارک کے احاطے میں آنے والی مسجدیں پارک کے بچ میں آرہی ہیں جن کا گرانا اور پارک میں شامل ہونا ضروری ہے'' کیونکہ بیہ ہر دو مساجد ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور دونوں مجوزہ پارک کے بالکل انتہائی کناروں پر ہیں، نیز بیہ کہ مسلمانوں کے ملک اور شہر میں مسجد، مسلمانوں کی ضروریت ہے، اور جس طرح پارک کے ساتھ دُوسری ضروریات مہیا کی جاتی ہیں اسی طرح حکومت کا فرض ہے کہ وہ پارک میں تفری کی غرض سے آنے والوں کے لئے مسجد کا بھی انتظام کرے، اس لئے ہر پارک میں تفری کی موجد ہونا اُزبس ضروری ہے۔ لہذا اسے بڑے پارک میں ایک کی بجائے دو تیار مسجد وں کا موجود ہونا ایک نعت غیر متر قبہ ہے۔ پس حکومت کو جا ہئے کہ ان مساجد کو گرا کر غضب

اللی کو دعوت دینے کے بجائے پارک کے ساتھ ساتھ ان مساجد کی تزئین و آرائش کرکے اپنے ایمان و اسلام کا ثبوت دے، واللہ یقول الحق و هو یهدی السبیل!
(ماہنامہ'' بینات'' کراچی رجب ۱۹۲۳ھ مطابق اکتوبر ۲۰۰۲ء)

## حدود آرڈی نینس میں ترمیم کا مشورہ

برم (الله (الرحمن (الرحمية الرحمية الطهما المرحمة المحمد (الحمد الله وسلام على حبارة (الرزن (اصطفى! محدور مملكت جنرل برويز مشرف نے قانون ساز اداروں سے كہا ہے كہ وہ حدود و قوانين كو قرآن و سنت كے مطابق بنائيں، ايسے معاملات بر كھلے ذہن سے بحث كى جائے .....صدر نے كہا كہ حدود آرڈى نينس كے بارے ميں اركانِ بارليمنٹ قرآن وسنت كى صحیح تشریح كركے اس ميں ترميم كريں، بانہوں نے كہا كہ ہميں اس پر بحث و تحص سے گھرانا نہيں جاہئے، اسلام اجتہاد كا قائل ہے، ہميں ايسے معاملات ميں كھلے ذہن كے ساتھ بحث كرنى چاہئے، انہوں نے كہا كہ كوئى مسلمان قرآن وسنت كى تعليمات كى خالفت كا تصوّر بھى نہيں كرسكا، مگر ان كی صحیح تشریح ہونی چاہئے ...۔''

(روزنامه''جنگ'' کراچی ۱۱رفروری۲۰۰۴ء)

جنابِ صدر نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں منعقد ہونے والی''ایشیا اور بحرالکاہل کی خواتینِ اوّل کی علاقائی اسٹینڈنگ سمیٹی'' کی کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ ہمارے خیال میں جنابِ صدر اگر اسلامی قانون اور اس کے آفاقی دستورِ حیات کے مندرجات سے آگاہ ہوتے تو شاید انہیں اس معذرت خواہانہ تکلف اور عامیانہ مشورے کی ضرورت ہی محسوں نہ ہوتی، بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ کہتے کہ: ''حدود آرڈی نینس خواتین کی جان و مال اورعزّت و آبرو کے تحفظ کی خاطر نافذ کیا گیا ہے، اس لئے کہ جس معاشرے میں جرم وسزا کا قانون نہ ہو وہاں ظلم و تعدّی اور جبر و تشدّه فروغ پاتا ہے، وہاں کسی کی عزّت وعصمت محفوظ نہیں رہتی، وہاں جابر و ظالم آزادانہ دندنا تا ہے اور مظلوم و مقہورا پنی مظلومیت و بے بسی پر ماتم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرسکتا۔''

اس لئے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے معاشرے کو امن وامان کا گہوارہ بنانے کے لئے امیر وغریب، حاکم ومحکوم، آجر واَجیر، مرد و زَن اورمسلم و کافر کو باعزّت زندگی گزارنے کاحق دیا ہے، اس کے اقتصادی، معاشرتی اور مذہبی حقوق کا تعین فرمایا ہے، اس کی جان و مال اورعزّت و آبرو کے تحفظ کے لئے حدود و قوانین مقرّر فرمائے ہیں، اسی طرح اسلام نے فرد، خاندان، برادری، قوم و ملت اور پوری انسانیت کے حقوق و فرائض کی نشاندہی فرمائی ہے۔قرآن وسنت، اِجماعِ اُمت اور قیاس ایسے دلاکل شرعیہ سے حضرات صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، ائمہ مجتهدینؓ اور فقہائے ملتؓ نے انسانی زندگی میں پیش آنے والے کسی چھوٹے سے چھوٹے جزئید کو بھی تشنہ تشریح نہیں چھوڑا، اس میں جہاں ایمان وعقیدہ، کفر و ایمان کی تفصیلات ارشاد فرمائی گئی ہیں، وہاں پیدائش سے موت اور مابعد الموت تک کے تمام اُمور کو بھی واضح کیا گیا ہے، اسی مفصل دستاویز کواسلامی آئین و دستور کہا جاتا ہے۔صدرِاوّل ہے۲ا سوسال تک یہی آئین و دستور ہی کرۂ اُرض پر نافذ و جاری رہا، جس کی گھنی چھاؤں میں انسانیت نے چین و سکون کی زندگی گزاری، جب تک اس دستورِ حیات کی حکمرانی رہی کسی جابر و ظالم اور بدمست کو بیه جرأت نہیں تھی کہ وہ کسی ضعیف و کمزور اورمسلم و کافر کی جان و مال اور ع بنت وآبرو ہے کھیل سکے۔

کیکن جوں ہی مسلمانوں نے اس سائبان سے باہر قدم رکھا، استبدادی <del>شکن</del>یے

میں جکڑ دیئے گئے، ان سے حریت و آزادی، چین وسکون اور امن واطمینان چین لیا گیا، ان پر ذلت واد بار مسلط کردیا گیا، ان کی عفت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزّت و حرمت پامال کی گئی، ان کی جان و مال اور مذہبی اقدار کو روندا گیا، اس پر انہوں نے چیخنا اور چلا نا چاہا گر ان کی آواز کو خاموش کرادیا گیا، غلامی کے اس بدترین دور میں مسلمان سب کچھ بھول گئے، حتی کہ اپنے دین و مذہب اور تہذیب و ثقافت سے بھی ناآشنا ہوگئے۔

اسی غلامی اور محکومی کی نحوست ہے کہ آزادی کے ۵۲ سال گزرنے کے باوجود بھی ہم انگریزی قوانین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور قرآن وسنت کے آفاقی دستور حیات کومشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور نہایت معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہیں کہ:''حدود آرڈی نینس میں ترمیم کرنا چاہئے، اور اس میں اجتہاد کرکے تبدیلی کرنا چاہئے'' حیف اور تف ہے ہماری عقل و دانش پر! اور لائق صد نفرین ہے ہماری غلامانہ ذہنیت! کہ محض مغرب کی خوشنودی کے لئے ہم منصوصاتِ قطعیہ میں ارکانِ اسمبلی کواجتہاد کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہٹھیک ہے کہ بلاشبہاجتہاد کا دروازہ بندنہیں ہوا، شوق سے اجتہاد فرمائے، مگر ذرا''اجتہاد'' کامعنی اور مفہوم سمجھ لیجئے! اس کئے ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ ضرور اجتہاد کرایئے، مگر پہلے ارکانِ اسمبلی کو اجتہاد کی علمی، عملی اور فکری صلاحیتیں ہم پہنچاہیے، کیونکہ دورِ حاضر کے ارکانِ اسمبلی جن کی اکثریت خیر سے اسلام کی حدود و قیود کی ہی قائل نہیں، جو اسلام کے فرائض و واجبات اور محرّمات و كروبات كى يابندى سے اپنے تئين "مرفوع القلم" سمجھتے ہیں، جوقر آنِ كريم ناظرہ بھی صحیح نہیں بڑھ سکتے، جونماز ﷺ گانہ کی توفیق سے بھی محروم ہیں، اور جنہیں عنسلِ جنابت کے فرائض کا علم نہیں ہے، ان کو اگر اجتہاد کی بلند و بالا مسند پر بٹھادیا جائے تو وہ جیسا کچھ''اجتہاد'' فرمائیں گے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں …!

پھر پیجھی ملحوظِ خاطر رہے کہ اجتہاد کا درجہ دلائلِ شرعیہ میں چوتھا ہے، اگر کوئی

مسئلہ قرآن وحدیث اور إجماع أمت سے ثابت نہ ہوتو اس کے لئے اجتہاد ہوتا ہے، لیکن جس حدود وقصاص کے مسئلے پر اجتہاد کی دعوت دی جارہی ہے اس کی تفصیلات تو خود قرآنِ کریم اور احادیثِ نبویہ میں واضح طور پر موجود ہیں، چنانچہ یہاں صرف قرآنِ کریم کے چند حوالے پیش کئے جاتے ہیں:

الف:..." يَلْ اَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الُقِصَاصُ فِى الْقَتَلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبُدِ وَالْانَشٰى
بِالْانَشٰى، فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ اَخِيهِ شَىءٌ فَاتِبّاعٌ بِالْمَعُرُوفِ
وَادَآءٌ الِيه بِاحُسَان، ذَٰلِكَ تَخُفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمُ وَرَحُمَةٌ،
فَمَنِ اعْتَدَى بَعُدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ. وَلَكُمُ فِى الْقَصَاصِ حَيوةٌ يَّا اُولِى الْالْبَابِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ."

(البقرة: ١٤٨، ١٤٩)

ترجمہ:... "اے ایمان والو! تم پر قصاص فرض کیا جاتا ہے مقتولین کے بارے میں، آزاد آدمی، آزاد آدمی کے عوض میں، اور غلام، غلام کے عوض میں، اور عورت، عورت کے عوض میں، اور غلام، غلام کے عوض میں، اور غورت، عورت کے عوض میں، ہاں! جس کو اس کے فریق کی طرف سے پچھ معافی ہوجائے تو معقول طور پر مطالبہ کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کے پاس پہنچادینا یہ تمہارے پر وردگار کی طرف سے تخفیف ہے اور ترجم ہے، پھر جو تحض اس کے بعد تعدی کا مرتکب ہوتو اس شخص کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور فہم لوگو! قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور فہم لوگو! قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے، ہم اُمید کرتے ہیں کہتم لوگ پر ہیز رکھو گے۔"

ب:...".... أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيُنَ بِالْعَيُنِ وَالْعَيُنَ بِالْعَيُنِ وَالْجُرُوحَ وَالْكِنْ وَالسِّنَّ بِالْكِنْ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

قِصَاصٌ، فَمَنُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَمَن لَّمُ يَحُكُمُ
بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰذِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ." (المائدة:٢٥)

ترجمه:... 'جان بدلے جان کے، اور آنکھ بدلے آنکھ
کے، اور ناک بدلے ناک کے، اور کان بدلے کان کے، اور انت بدلے دانت کے، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، پھر جو شخص اس کومعاف کردے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہوجائے گا، اور جو شخص خدا تعالی کے نازل کئے ہوئے کے موافق تکم نہ کرے سوایسے لوگ بالکل سم ڈھارہے ہیں۔"

(ترجمه حضرت تھانویؓ)

اسی طرح زناکی حد کے بارے میں واضح ارشاد ہے:

"اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا مِائَةَ جَلُدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا مِائَةَ جَلُدَةٍ وَّلَا تَأْخُذُكُمُ بِهِ مَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنتُمُ تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ اللاحِرِ، وَلْيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ اللهِ وَالْيَوُمِ اللاحِرِ، وَلْيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ اللهِ وَالْيُومِ: ) الْمُؤْمِنِينَ. "

ترجمہ:...''زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد،سوان میں سے ہرایک کے سو در ّے مارو! اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالی کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہئے، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضرر ہنا چاہئے۔''

(ترجمه حضرت تھانوڭ)

جہاں تک شادی شدہ مرد وعورت کے زنا کی سزالیعنی حدِرجم کا تعلق ہے، وہ کتاب اللہ، سنتِ رسول اللہ اور صحابہ کرامؓ کے اِجماع سے ثابت ہے۔ میخضر شندرہ اس کی تفصیلات کی اجازت نہیں دیتا، اس کے لئے ''رجم کی شرعی حثیت' مولانا محمہ یوسف لد هیانوی شهید<sup>۳</sup> کا مطالعه کافی هوگا۔

پھر زنا کی حد نافذ کرنے کے لئے کڑی شرائط عائد کی گئی ہیں، تا کہ کوئی بدبخت کسی معصوم اور بے گناہ پر تہمت نہ لگائے، اس لئے ثبوتِ زنا کے لئے دُوسری حدود سے ہٹ کر چار گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے، کیونکہ ثبوتِ زنا سے دو افراد متاثر ہوں گے اور مرد و زَن دونوں پر حد جاری ہوگی، اور کسی فرد کے خلاف ثبوتِ جرم کے لئے دو گواہ لازمی ہوتے ہیں، اسی لئے حدِ زنا میں چار گواہ رکھے گئے ہیں اور ان کی مینی شہادت کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اور جہاں یہ نصاب پورا نہ ہو وہاں ایسی لب کشائی کرنے والوں کے خلاف حدِ قذف رکھی گئی ہے، تا کہ کوئی شاطر کسی بے گناہ کی عربّ نے نفس کو مجروح نہ کر سکے، چنانچہ ارشادِ اللی ہے:

"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُواْ بَارُبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجُلِدُوْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمُ شَهَادَةً شُهَدَآءَ فَاجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمُ شَهَادَةً لَيْنَ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ اَبَدًا، وَاُولَدِينَ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ وَاصُلَحُواْ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ." (الوربيه) ذلك وَاصُلَحُوا فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ." (الوربيه) ترجمه:... "اور جو لوگ تهمت لگائيں پاک دامن عورتوں کو، پھر چارگواہ نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کواسی درّے لگاؤ، اور این اور این اصلاح کرلیں سواللہ تعالی جولوگ اس کے بعد تو بہ کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں سواللہ تعالی ضرور مغفرت کرنے والا ہے۔"

( ترجمه حضرت تھانویؓ)

اس طرح چوری کی سزاکے بارے میں ارشاد ہے: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطُعُوۤا اَیُدِیَهُمَا جَزَآءً بِـمَا کَسَبَا نَگَالًا مِّنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِیُزٌ حَکِیْمٌ. فَمَنُ تَابَ مِنُ بَعُدِ ظُلُمِهِ وَاصلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُونُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. " (المائدة:٣٩،٢٨)

ترجمہ:...''اور جومرد چوری کرلے اور جوعورت چوری کرلے سوان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالوان کے کردار کے عوض میں بطورِ سزا کے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالی بڑے قوت والے ہیں۔ پھر جوشخص تو بہ کرلے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی دُرسی رکھے تو بے شک اللہ تعالی بڑی اللہ تعالی اس پر توجہ فرماویں گے، بے شک خدا تعالی بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔''

پھراس سب سے بڑھ کرشریعت نے بیرتمام حدود وقصاص معاشرے کو براہ روی سے بچانے کے نافذ فرمائے ہیں، نہ کہ انسانیت کی توہین و تذلیل کے لئے، اگر ایسا ہوتا تو الیمی کڑی شرائط عائد نہ کی جاتیں اور بیدارشاد نہ ہوتا کہ: "ادرؤا الحدود ما استطعتم!" (جتناممکن ہوحدودساقط کرو)۔

کیا ہم جنابِ صدر سے پوچ سکتے ہیں کہ ان واضح نصوص کی موجودگی میں اب بھی کسی ''اجتہاد'' کی ضرورت و گنجائش ہے؟ کیا ان تفصیلات سے کہیں کوئی ایسا شائبہ نکاتا ہے کہ حدود وقصاص میں صرف خواتین ہی کونشانہ بنایا گیا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو اس میں ''اجتہاد'' کی دعوت کا کیا معنی'؟ کہیں اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ نام نہاد مجہدین اور ' پڑھے لکھے'' ارکانِ آسمبلی اسپے مغربی سانچوں میں ڈھلے ہوئے افکار پیش کرکے ان قرآنی احکام کومنسوخ کردیں اور یہاں بھی مغربی انداز کے مادر پیر آزاد معاشرے کی تشکیل فرما کر کھلے عام جنسی عمل اور قبل و غارت گری کی سندِ جواز مہیا فرمادیں…؟

ہمارے خیال میں جولوگ حدود وقصاص میں اجتہاد کے ذریعیہ ترمیم وتنتیخ کا

مطالبہ کر رہے ہیں وہ نہ صرف قرآن وسنت اور دِین وشریعت کے باغی ہیں، بلکہ وہ چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، زانیوں اور شرابیوں کے محافظ اور مجبور ومقہور مظلوموں کے دسمن ہیں۔ دُوسرے لفظوں میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کھلے عام چوری، ڈیمتی، قتل و عارت گری اور خواتین کی عصمت دری کی جائے، گر ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہ کی جاسکے، اسی طرح مظلوموں کی اشک شوئی کا سامان نہیں ہونا چاہئے، حالانکہ دیکھا جائے تو اسلامی قوانین مردوں سے زیادہ خواتین، اور طاقتوروں سے زیادہ کمزوروں کے محافظ ہیں۔

اس لئے ہم جنابِ صدر سے عرض کرنا چاہیں گے کہ قطعی اور منصوص احکام میں خواہ مخواہ رائے زنی کرکے اپنے دِین و اِیمان کو خراب نہ کریں، اور نہ ہی پاکستانی معاشرے کو مغربی آزادی کے جہنم میں دھکیلنے کی کوشش فرماویں، ان علیناالا البلاغ! و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد واللہ و أصحابه أجمعین (ماہنامہ'' بینات'' کراچی محرّم ۱۳۲۵ھ مطابق مارچ ۲۰۰۳ء)

### توہین آمیز خاکے

### بىم (للَّم) (لرحس (لرحيم (لحسرللُّم وملال على حبا وه (لازيه (صطفى!

یہود و نصاریٰ اور اربابِ کفر وشرک، روزِ اوّل سے آقائے دو عالم حضرت محر مصطفیٰ صلی اللّه علیہ وسلم کے دُشمن چلے آرہے ہیں، ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اسلام اور پیغیبرِ اسلام صلی اللّه علیہ وسلم سے بغض و عداوت اور آپ کی شان میں گسّاخی و ہرزہ سرائی ان کی گھٹی، فطرت اور خمیر میں شامل ہے، جس طرح بچھو کے لئے ڈنک مارنے کی عادت چھوڑنا، ناممکن ہے، ٹھیک اسی طرح ان ملعونوں کا گستاخی سے باز آنا بھی ناممکن ہے۔

ان کا بس نہیں چانا، ورنہ وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح انسانیت کو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ رحمت سے کاٹ دیں۔ چنانچہ انہوں نے چودہ سوسال پہلے ہی یہ ہرزہ سرائی کی تھی کہ ... نعوذ باللہ... آپ بے نام ونشان ہوجا کیں، گر اللہ تعالی نے طے فر مارکھا ہے کہ: "اِنَّ شَائِئَکَ هُوَ اللَّابُتَرُ" آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراللہ تعالی نہیں، بلکہ آپ کے دُشمن ہی بے نام ونشان ہوں گے۔صرف یہی نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے وعدہ فر مارکھا ہے کہ: "وَرَفَعُنَا لَکَ ذِحُرَکَ" ہم آپ کے نام اور مقام کو بلند سے بلند ترکریں گے۔

يول تو دُشمنانِ اسلام اوريہود ونصاريٰ کي انبياء دُشني، ان کي تو ٻين وتنقيص

کی تاریخ بہت طویل اور تکلیف دہ ہے، گر گزشتہ چند مہینوں سے ان بدباطنوں نے حضرت خاتم النبتین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس بے شرمی و ڈھٹائی کے ساتھ تو بین، تنقیص اور گتاخی کا مظاہرہ کیا ہے، بلاشبہ وہ ان کی تاریخ کا سیاہ کارنامہ ہے۔ اس سے جہاں مغرب کا مکروہ اور سیاہ چہرہ بے نقاب ہوکر سامنے آگیا ہے، وہاں مسلمانوں کو بنیاد پرست، تنگ نظر اور ذہبی جنونی کہنے والوں کی اعتدال پیندی اور روشن خیالی کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آگئی ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ:

ڈنمارک کے اخبار "ج لینڈ یوسٹن" (Jylland Posten) کے ایڈیٹر جان مينس كے ايك بد بخت اور دريده وئن دوست نے .. نعوذ بالله... آقائے دو عالم صلی الله علیه وسلم کی حیاتِ طیبه بر ایک گتاخانه کتاب کھی، جے مزید بد بودار بنانے کے لئے اس نے طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہین آ میز تصویری خاکے اور کارٹون بھی اس میں شامل کرے، جب اس نے اس مقصد کے لئے مختلف آرٹسٹوں سے رابطہ کیا تو تمام آرشٹوں نے بیہ کہہ کرمعذرت کرلی کہ اگرانہوں نے بیر کت کی تو مسلمان انہیں تو بینِ رسالت کا مرتکب قرار دے کرفتل کردیں گے، چنانچہ انہوں نے مالینڈ کے اس قضیہ کا حوالہ دیا کہ ایک فلم ساز نے فلم میں کسی برہنہ اور عریاں عورت کے جسم پر قرآنی آیت لکھ دی تو ایک مسلمان نے اس گتاخ فلم ساز کوفل کردیا تھا۔ جب اس مسلمان نوجوان ير مقدمه چلاتو اس نے واشگاف الفاظ ميں كہا كه: "تم مجھے پیانسی دے دو، اس لئے کہ اگر میں زندہ رہا تو میرے سامنے جو بھی اسلام، قر آن اور پیغمبراسلام کی گتاخی کرے گا، میں اسے بھی قتل کردوں گا۔'' ان آ رٹسٹوں کا کہنا تھا کہ اس مسلمان نوجوان کا بیان مسلمانوں کی ایمانی غیرت، اینے دِین و مذہب اور شعائرِ اسلام سے والہانہ وابستگی اور شیفتگی کی نشاندہی کرتا ہے، ان کا کہنا تھا کہ مسلمان اپنے دِین و مٰدہب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ؓ اور مقدس شخصیات کے معاملے

میں کسی سے مجھوتانہیں کر سکتے ، اس لئے ہم پی خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اس بدبخت شاتم رسول مصنف نے جب''ج لینڈ یوسٹن'' اخبار کے ایڈیٹر کو اس صورتِ حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ ہمارے ملک کے تمام آرٹشٹ بزول ہیں اور مسلمانوں کے پیغیبر کے خاکے بنانے پر تیار نہیں، تو''جے لینڈ پوسٹن'' کے دریدہ دہن ایڈیٹر نے کہا کہ آرٹسٹ خواہ مخواہ ڈر رہے ہیں، ورنہ الیں کوئی بات نہیں، کیونکہ ڈ نمارک ایک سیکولر ولبرل ملک ہے، یہاں آباد تمام مسلمان ہمارے کلچر میں رنگ چکے ہیں اور ان میں وہ تمام بُری عادات واطوار موجود ہیں، جو ہمارے اندریائی جاتی ہیں، چنانچہ اس ملعون ایڈیٹر نے اپنے اخبار کے آرٹسٹ کو بلوایا، اسے ایک عندیہ دے کر خاکے بنانے کا حکم دیا، یوں اس شاتم رسول آرٹسٹ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین و تنقیص برمشمل متعدد خاکے آور کارٹون بناکر ایڈیٹر کے حوالے کئے، جن میں بارہ خاکوں کو اشاعت کے لئے منتخب کیا گیا، ان میں سے ایک خاکہ ایساتھا جس میں آ قائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنائی گئی اور اس خاکے کے سریر پکڑی بنا کر اس میں بم رکھا ہوا دِکھایا گیا، گویا ..نعوذ باللّٰہ... نبی اکرم صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم دہشت گرد تھے۔ یہ خاکے پہلی مرتبہ ۳۰ رحمبر کوشائع ہوئے۔ابتدائی طور پر جب ڈنمارک کے مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا تو اس کو خاطر میں نہیں لایا گیا، اس کے بعدمسلمانوں نے نہایت سلیقے سے اس احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم کیا، ان خاکول کی اشاعت، ان براحتجاج اورمغرب کی ڈھٹائی کی تفصیلات روز نامہ'' جنگ'' کراچی کے حواله سے کچھ یوں ہیں:

''جے لینڈ پوسٹن' (Jylland Posten) ڈنمارک کا ایک محدود تعداد میں چھپنے والا مقامی اخبار ہے، جان ہمیسن اس کے ایڈ یٹر ہنے اخبار کی معمولی شہرت کے لئے ایڈ یٹر نے مسر تمبر کو نازیبا کارٹون چھاہے، جن کی تعداد ۱۲ تھی۔ اخبار

ڈینش زبان میں چھپتا ہے، اس لئے ڈنمارک میں رہائش یذر بہت سے مسلمان اس کونہیں بڑھتے۔ ۲۰۰۰ر تبر کو جب یہ نازیبا کارٹون جھیے تو چند مسلمانوں نے انہیں دیکھا اور پھر ایک دُوس ہے سے ایک میٹنگ میں مشورہ کیا۔ ڈنمارک میں مسلمانوں کی تعدادلگ بھگ۲ لاکھ ہے، جن کاتعلق مختلف مسلم ممالک سے ہے، اکثریت مشرق وسطیٰ سے ہے، وہاں متحرک مسلمان تنظیم نے فیصلہ کیا کہ ان نازیا کارٹون کی اشاعت پر ایک پُرامن احتجاج کرنا چاہئے اور اخبار کے ایڈیٹر کو احساس دِلانا چاہئے کہ اس سے مسلمانوں کی دِل آزاری ہوئی ہے، لہذا وہ معافی مائگے۔ ۱۸۲/ کتوبر ۲۰۰۵ء کو کو بن ہیگن میں ایک انتہائی منظم اور پُرامن ریلی منعقد کی گئی، جس میں تقریباً حیار ہزار افراد نے شرکت کی۔ ریلی میں اخبار کے مدریہ سے معافی طلب کی گئی، لیکن اس نے صاف انکار کردیا که کوئی معافی نہیں مانگی جائے گی، یہ ہماری آزادی کا مسکلہ ہے، دِل آزاری ہوتو ہوا کرے۔

ڈنمارک کے مسلمان کافی پریشان ہوئے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈنمارک کے وزیر اعظم جناب آندرے رمسان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے تا کہ الیی شرمناک حرکت کو آئندہ ہونے سے روکا جائے اور ایڈیٹر کو حکومت احساس دِلائے کہ وہ نازیبا حرکت پر معافی مانگے۔ ڈنمارک میں مقیم مسلمانوں نے اس سلسلے میں اپنے اپنے ملکوں کے سفیروں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ ان کے جذبات کو ڈنمارک کے وزیر اعظم تک پہنچادیں تا کہ آئندہ کا تدارک بھی ہوجائے اور موجودہ حرکت کی تلافی بھی۔

اسلامی ممالک کے اا سفیروں نے مشتر کہ درخواست مجیجی تا کہ وزیرِ اعظم سے ملاقات ہو سکے اور ان کی توجہ اس خطرناك حركت كي طرف دِلائي جائے اور معاملے كوخوش أسلوبي اور مہذیب طریقے سے حل کرالیا جائے۔ وزیر اعظم نے مسلم سفیروں سے ملنے سے صاف انکار کردیا۔ کمال ہے! ایبا حساس معاملہ اورمؤ دّبانہ ملا قات کی گزارش؟ مگر ڈنمارک کے وزیر اعظم صاحب نے تمام سفارتی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے صاف انکار کرکے ڈنمارک کے رہائش پذیر مسلمانوں کی مزید دِل آزاری کی اور ان کو ایک دوراہے پر کھڑا کردیا کہ اب کس کے پاس جائیں، جو ہماری بات سنے؟ یہی وہ وقت تھا جب وزیر اعظم ڈنمارک یا اس سے پہلے اخبار کے ایڈیٹر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لئے فن کر سکتے تھے،لیکن انہوں نے ایبا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ڈنمارک کےمسلمانوں کو جیرت زدہ اوراس کے ساتھ ساتھ برہم کردیا۔

لا نمارک کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ یہ مسئلہ اب دوسرے مسلمان بھائیوں کے علم میں لانا چاہئے تا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گتاخی کی گئی ہے، وہ دوبارہ نہ ہو۔ مسلم رہنما ابولبن نے کارٹونوں پر مشمل ایک تفصیل بناکر چار وفد: مصر، لبنان، شام اور سعودی عرب روانہ کئے۔ اب نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، بس پھریہ آگ بھڑک کر پھیلنا شروع ہوگئی۔ عملہ ممالک نے مکہ سے ایک مشتر کہ بیان میں سخت الفاظ میں اس حرکت کی مدمت کی۔ امام کعبہ نے مکہ شخت الفاظ میں اس حرکت کی مدمت کی۔ امام کعبہ نے مکہ شریف سے اعلان کیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشریف سے اعلان کیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

مبارک کی شان میں تضحیک کرے، وہ قابلِ گرفت اور سزا کا حقدار ہے۔ سعودی حکومت نے ڈنمارک سے سفارتی تعلقات منقطع کر لئے اور اپنا سفیر واپس طلب کرلیا۔ مشرقِ وسطٰی کے تمام ممالک نے ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کردیا۔ مسلمانوں کی مزید دِل آزاری اور چک آمیز رویہ رکھتے ہوئے فرانس، اسپین، ناروے اور جرمنی کے اخبارات نے ڈنمارک کی حمایت میں دوبارہ کارٹون کی اشاعت کی اور کہا کہ یہ شب کچھ پریس کی آزادی ہے گئے کیا جارہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کسی کو اذبیت پہنچانے کا حق کہ یہ کون سی آزادی ہیں؟ بہتے ان اور مذہبی خلیج اور نفرت کا طفاہار ہے تا کہ مسلمان جو پہلے ہی زخمی ہیں، ان کی مزید تذکیل اظہار ہے تا کہ مسلمان جو پہلے ہی زخمی ہیں، ان کی مزید تذکیل کی جائے۔

تین ماہ بعد وزیر اعظم ڈنمارک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ڈنمارک میں مقیم تمام سفیروں کو طلب کرکے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا، لیکن مسلم سفیروں نے کہا کہ معاملہ اب حکومتی ذرائع سے دُورنکل گیا اورعوام میں جاچکا ہے۔

اگر واقعات کی بیر تیب دیمے لی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا روِّ عمل انتہائی شائستہ اور مہذیّب انداز میں اور سفارتی اخلا قیات کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے کیا، اور مسکلے کا منصفانہ اور باعریّت حل چاہا، لیکن ان کو دھتکار دیا گیا اور ان کے جذبات جان ہو جھ کر بھڑکائے گئے، اور اب بھی مختلف بیانات کے ذریعے ایسا کیا جارہا ہے۔ یہ ایک فطری ردِّ عمل تھا اور ہے، کے ذریعے ایسا کیا جارہا ہے۔ یہ ایک فطری ردِّ عمل تھا اور ہے، ایسی مذموم حرکت سے (اسلام دُشمنوں کے علاوہ ... ناقل) کسی کو

کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی یور پی پارلیمنٹ اور یور پی کمیشن اس کی حمایت کر رہے ہیں، آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، حالانکہ جرمنی میں ہٹلر سے ملتا جلتا اشتہار چھا پنے پر، جس سے اس کی تعریف جھلکتی ہو، سات سال قید ہے۔ واہ! ہٹلر سے ملتی جلتی تصویر چھا پنا تو قانوناً جرم ہے، لیکن مسلمانوں کی دِل آزاری اور ان کے نبی کی تو ہین آزادی صحافت ہے، یہ ہیں مہذب، تعلیم یافتہ یورپ کی اقدار!" (روزنامہ جنگ کراچی: ۱۸رفروری ۲۰۰۲ء)

جیما کہ آپ نے دیکھا، یہ گتاخی جے لینڈ لیسٹن، اس کے ایڈیٹر اور آرشٹ تک محدود نہیں رہی۔ اگر بالفرض یہ خاکے لاعلمی میں شائع ہوئے تھے، یا آزادی اظہار کی غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، تو جب بیمعلوم ہوگیا کہ ان کی اشاعت سے ۵۷ اسلامی ممالک اور دُنیا بھر کے ڈیڑھ اُرب مسلمانوں کی دِل آزاری ہوئی ہے، تو نہ صرف یہ کہان کی اشاعت روک دی جاتی، بلکہان کی اشاعت پرایڈیٹر اورآ رٹسٹ کومسلمانوں سے معافی مانگنا چاہئے تھا، بلکہ ڈنمارک حکومت کا فرض تھا کہ وہ اس بدباطن آرٹسٹ، ایڈیٹر اور اخبار کے خلاف تأدیبی کارروائی کرتی ، مگر افسوس کہ اس کے برنکس اس نے ان کی پشت پناہی شروع کردی، صرف یہی نہیں بلکہ دُوسرے یور بی ممالک نے بھی اس بے حیائی و بے شرمی میں ان کا ساتھ دیا۔ چنانچہ ۱۰ رجنوری کو پیرخاکے ناروے کے ایک جریدے'' کرشین میگزین'' نے شائع کئے۔اسی طرح ناروے کے ایک بڑے اخبار''راگ بلاوت'' نے بھی انہیں انٹرنیٹ پر جاری کیا اور ۲ارجنوری کو اخبار میگزنیك (MAGAZINAT) نے انہیں دوبارہ شائع كرنے كی نایاک جسارت کی، اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ اور ہالینڈ کے اخبارات نے بھی ان دِل آزار خاکوں کو شائع کیا، جبکه کیم فروری ۲۰۰۱ء کوفرانسیسی میگزین''حیار لی بیب دؤ' اور روز نامہ'' سائر فرانس'' نے بھی انہیں شائع کرکے ان گتاخوں کا ساتھ دیا، اسی طرح ۸رفروری کوان جریدول نے ان خاکول کو دوبارہ شائع کر کے مسلمانول کے دِل زخمی کئے اور ۸رفروری کو ہی امریکا کے ''فلا ڈیلفیا انکوائر'' اور ''نیویارک س'' نے بھی ان دِل آزار خاکول کوشائع کر کے اپنی بدیختی اور اسلام دُشنی کا مظاہرہ کیا، ۹رفروری کو یہ خاکے بین کے ایک اخبار نے اور ۱۰رفروری کو رُوسی میوزیم کے ڈائر یکٹر نے ان خاکول کی با قاعدہ اشاعت کا اعلان کیا۔

اس کے علاوہ بی بی سی لندن، سی این این، اے بی سی، واشنگٹن پوسٹ، نیویارک ٹائمنر بھی اس دریدہ دہنی میں کسی سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ اخباری اطلاعات کے مطابق اب امریکا میں اس کے لئے با قاعدہ ایک ویب سائٹ بنالی گئی ہے، جس پر وُنیا جہاں کے شقی ازلی، تو ہینِ رسالت اور عداوتِ اسلام پر مبنی خاکے بھیج اور دکھے سکتے ہیں۔

ان بدباطنوں نے جس بے شرمی، ڈھٹائی اور شرمناک انداز میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین و تنقیص اور گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اس سے مسلمانوں کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے، پوری اُمتِ مسلمہ اور عالم اسلام اس پر سراپا احتجاج ہے۔ بلاشبہ ان بدباطنوں نے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کارٹون اور تو بین آمیز خاکے بنانے اور شائع کرنے کے بعد گویا انہوں نے کھلا اعلانِ جنگ کردیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں محرعربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و محرعربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و میزاری کا شوت دیے ہیں؟ اور دُشمنانِ رسول سے کس حد تک آپی نفرت و بیزاری کا شوت دیے ہیں؟

جہاں تک اب تک کی صورتِ حال کا تعلق ہے، تو بحداللہ! دُنیا بھر کے تمام مسلمانوں نے دُنیائے کفر پرتھو کئے، ان کے اس متعصّبانہ اور قابل گردن زدنی کردار سے بھر پورنفرت کا اظہار کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اب سمجھ چکے ہیں کہ دُنیائے

کفر، ان کوکس غار میں دھکیلنا چاہتی ہے۔

غالبًا يہود ونصاري اوران كے سر پرستوں كواس كا اندازہ نہيں ہے كەمسلمان خواہ کیسا ہی بے عمل یا بعمل کیوں نہ ہو، مگر اس کو اینے نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ والہانة تعلق اور غیر معمولی محبت وعقیدت ہے، اور وہ اس محبت وعقیدت کے تعلق پرکسی سودے بازی کا روادار نہیں۔ دُنیائے کفر کا خیال تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو عیسائی و بے دین بنانے کے لئے این جی اوز کا جال بچھایا، بودو باش اور لباس و یوشاک کے اعتبار سے بالفعل مسلمانوں کو غیرمسلم بنایا،مسلمانوں کے مقابلے میں امریکی بغل بچه یہودی اسرائیل کی سرپرتی کی،فلسطینی مسلمانوں کافتلِ عام کیا،ان کی نسل کشی کی، بیروت ولبنان کی اِینٹ سے اِینٹ بجائی، کوسوواور چیجینیا کےمسلمانوں کو تهه خاک کیا، افغانستان وعراق پر چڑھائی کی، وہاں لاکھوں مسلمانوں کاقتلِ عام کیا، مسلمانوں کی عزیتیں اورعصمتیں یا مال کیں، پچاس سال ہے کشمیری مسلمانوں کوحق خود ارادیت سے محروم رکھا، سعودی عرب کی معیشت پر ڈاکا ڈالا، غرضیکہ جہاں جو حیاہا کیا، مگر اس کے آ گےکسی نے چوں نہیں کی ، تو آئندہ بھی ہماری راہ میں کوئی رُکاوٹ نہیں بنے گا۔ جب اس نے بیمراحل ہمانی طے کر لئے،مسلمانوں کی معیشت اوران کے وسائل پر فبضه جمالیا، تو اس کا اگلا مدف اور نشانه مسلمانوں کا دِین و مٰدہب تھا۔ چنانچہ اس نے اب مسلمانوں کی محبوب اُز دِل و جان ہستی، حضرت محمر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر براہِ راست حملہ کرنے کا نایاک منصوبہ بنایا، اس کا خیال تھا کہ مسلمان اس کوبھی اسی طرح باآسانی ہضم کرلیں گے، جس طرح انہوں نے اب تک اپنے خلاف کئے جانے والے تمام ناپاک اقدامات کو برداشت کرلیا ہے، لیکن موجودہ عالمی احتاج کی صورت حال سے دُنیائے کفر کو اندازہ ہوجانا چاہئے کہ مسلمان جاہے کتنا ہی گناہوں کی دَلدل میں دَصنسا ہوا کیوں نہ ہو، مگر وہ ذاتِ نبوی کی ادنیٰ سے ادنیٰ گستاخی اور توہین و تنقیص برداشت نہیں کرسکتا، بلکہ گستاخانِ نبی کے بارے میں

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ:

ا :... "مَـلُـعُـوُنِيُـنَ اَيُـنَ مَا ثُقِفُوا الْحِذُوا وَقَبِّلُوا تَقُتِيـُـلا" (الاحزاب: ٢١)

ترجمہ:...''ایسے ملعون جہاں بھی پائے جائیں ان کو کپڑا جائے ،اوران کو پرزے پرزے کردیا جائے۔''

٢ :... "إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ." (الكوثر:٣)

ترجمہ:...''بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگانے والوں کی جڑکاٹ دی جائے گی۔''

سن الله وَرَسَوُلَهُ لَعَنهُمُ اللهُ وَرَسَوُلَهُ لَعَنهُمُ اللهُ وَرَسَوُلَهُ لَعَنهُمُ اللهُ فَى اللهُ وَرَسَوُلَهُ لَعَنهُمُ اللهُ فَى اللهُ نَيَا وَالاخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا مُّهِينًا" (الاحزاب: ۵۵)

مر جمه:... "اور جولوگ الله تعالى اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كو إيذا يَ بَيْ إِتْ بَيْن، ان كے لئے وُنيا و آخرت ميں الله تعالى كى لعنت ہے اور ان كے لئے ذِلت كا عذاب تيار ميں الله تعالى كى لعنت ہے اور ان كے لئے ذِلت كا عذاب تيار كيا ہے۔ "

صرف یہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لئے کرآج تک پوری اُمتِ مسلمہ اور علائے اُمت کا اجماع وا تفاق ہے کہ:

''سیّدِ دو عالم صلی الله علیه وسلم کی شانِ اقدس میں صراحناً، کنایتاً گنتاخی کرنے والا کافر ہے، اگر توبہ نہ کرے تو واجب القتل ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم اس گنتاخی کا ارتکاب کرنے تو مراح الدم ہے۔'' (الصارم المسلول، ابنِ تیمیہؓ) اس لئے کوئی اونیٰ سے ادنیٰ مسلمان اور مجموعر بی صلی الله علیه وسلم کا گناہ گار

ے گناہ گار نام لیوا، حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی تو بین و تخفیف قطعاً برداشت نہیں کرسکتا۔

موجودہ صورتِ حال میں ایک طرف اگر پوری دُنیا کے ڈیڑھ اُرب مسلمان سرایا احتجاج ہیں تو دُوسری طرف دُنیائے کفر، ان بدقماش شاتمین اور تو ہینِ رسالت کے مرتبین کی بیثت پناہی اور تحفظ پر کمر بستہ ہے، بلکہ ان کی ہم نوائی میں اس حد تک ہرزہ سرا ہے کہ ... نعوذ باللہ ...: 'دہمیں خدا کے کارٹون بنانے کا بھی حق حاصل ہے۔' ہرزہ سرا ہے کہ ... نعوذ باللہ ...: 'دہمیں خدا کے کارٹون بنانے کا بھی حق حاصل ہے۔' (روزنامہ 'خبرین' کراچی ۲رفروری ۲۰۰۱ء)

آزادی اظہارِ رائے کے دعویدار، ان شاہموں سے کوئی پوچھے کہ تہمہیں مسلمانوں کی تو بین و شخص کہ تہمہیں مسلمانوں کی تو بین و شخص ان کے دِین و شہب اوران کے نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم کی گتاخی کے وقت تو آزادی اظہارِ رائے کا شدّت سے احساس و خیال آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا یہ احساس، خیال اور جنون تہمیں ''مولو کاسٹ' کے قانون کے خلاف زبان کھولنے اور کھنے کی جرائت کیوں نہیں ہوتی ؟ وہاں تمہارے آزادی اظہارِ رائے کے جذبہ کو کیوں سانپ سونگھ جاتا ہے...؟

''ہولو کاسٹ'' کا مفہوم اور اس کا پسِ منظریہ ہے کہ یہودیوں نے پرا پیگنڈا کیا کہ:''جرمنی میں ہماراقتلِ عام کیا گیا اور ساٹھ لاکھ یہودیوں کوتل کیا گیا، لہذا ہمیں الگ ملک دیا جائے'' ان کے اس پرا پیگنڈے کی وجہ سے ان کو اسرائیلی ریاست دے دی گئی، مگر جب تحقیق ہوئی تو ان کا دعویٰ جھوٹا نکلا، تب انہوں نے قانون بنوادیا کہ یہودیوں کے اس دعویٰ کو چینج نہیں کیا جاسکے گا، لہذا ''ہولو کاسٹ'' کے اس قانون کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس یہودی دعویٰ کے خلاف بولے اور لکھے گا وہ قابل گردن زدنی ہوگا، لہذا اس کے بعد سے آج تک کوئی اس کے خلاف بول اور لکھے نہیں سکتا حتیٰ کہ اس پر تحقیق بھی نہیں کرسکتا، اب سوال یہ ہے کہ اس ہولو کاسٹ کے قانون کے خلاف کسی پر تحقیق بھی نہیں کرسکتا، اب سوال یہ ہے کہ اس ہولو کاسٹ کے قانون کے خلاف کسی

بلاشبہ ڈنمارک، اِٹلی، جرمنی، فرانس اور ناروے اس شیطنت میں سب سے بڑھ کر ہیں، جبکہ امریکا بھی اس سلسلے میں دِلی اور اندرونی طور پران کا ہم نوا ہے، مگر اس کا کردار خالص منافقانہ ہے، یہی وجہ ہے بھی بھی تو: "قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنُ اَفُواهِهِمُ وَمَا تُخُفِی صُدُورُهُمُ اَکْبَرُ" کے مصداق وہ بھی این خبثِ باطن کو اُگلنے پر مجور ہوجا تا ہے، تاہم آسان پر تھو کئے سے آسان کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر تھو کئے والے کا منہ ضرور خراب ہوجا تا ہے…!

دراصل امریکا اس صورتِ حال سے دُہرا فائدہ اُٹھانا چاہتا ہے، ایک طرف وہ اپنے مقابلے میں آنے والی یور پی یونین کو کمزور کرنا اور اس کی سا کھ کو بین الاقوامی طور پرمتہم کرنا چاہتا ہے، دُوسری طرف وہ مسلمانوں کے اعصاب کو کمزور کرکے ان پر دُنیائے کفر کا رُعب بٹھانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اپنے آپ سے دُور بھی نہیں کرنا چاہتا ، اس لئے بھی بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ جھوٹی ہم نوائی دِکھانے کی غرض سے ایک آ دھے بیان سے وہ ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔

تا ہم دُنیائے مغرب اور امر یکا کو بیہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ مسلمان اپنے نبیؓ کی عزّت وعظمت اور حرمت و ناموس پرسب کچھ قربان تو کرسکتا ہے مگر اس پر آپنے نہیں آنے دے گا۔

مسلمانوں کی چودہ سوسالہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے آج تک دین، فرہب، اسلام، شعائرِ اسلام اور اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم کی عزّت و ناموں کا تحفظ کیا ہے، اور جس بد بخت نے بھی کوئی الیی حرکت کرنے کی ناپاک کوشش کی، اسے صفحہ ہستی سے مٹادیا گیا۔ چنانچہ اُسؤو عنسی اور مسلمہ کذّاب سے لے کر یوسف کذّاب تک تمام مدعیانِ نبوّت، مسحیت، مہدویت کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں نے ایسے گنام مدعیانِ نبوّت، مسحیت، مہدویت کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں نے ایسے گنام مدعیانِ نبوّت، مسحیت، مہدویت کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں نے ایسے گنام دور کے ناپاک وجود سے الله کی زمین کو یاک کردیا۔

آج اگر راج پال کے جانشین موجود ہیں تو بحداللہ! غازی علم الدین شہیرً

اور حاجی مانک کے نام لیوا بھی موجود ہیں، اس لئے مغرب اور اس کے سرپرستوں کو چاہئے کہ وہ اپنی اس ناپاک رَوْق سے باز آجائیں، ورنہ دُنیا کا امن تہہ و بالا ہوسکتا ہے، اگر مسلمانوں کی مقدس ستیاں خصوصاً حضرات انبیائے کرام علیہم الصلاة والسلام کی عزبّت و ناموں محفوظ نہ رہی تو دُنیا کی کوئی شخصیت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔

اس موقع پر مسلمانوں نے جس ملی غیرت وحمیت اور اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا اور اس مذہبی دہشت گردی کے خلاف صدائے احتجاج بلندگی ہے، وہ لائقِ صد تبریک اور قابلِ صد مبارک باد ہے، خصوصاً سعودی عرب، مصر اور لیبیا اس سلسلے میں سب سے سبقت لے گئے، سیاسی و مذہبی راہ نماؤں، وکلاء، ججوں، صحافیوں اور اخبارات، اسکول و کالج کے اسا تذہ وطلبہ، بچوں، بڑوں، خوا تین، سرکاری اور غیر سرکاری ملاز مین، خصوصاً تا جر برادری، اسی طرح پاکستان بھر کے تمام غیور مسلمانوں نے جس طرح بیدار مغزی، ہمت و جرائت اور حمیت و غیرت کا شبوت دیتے ہوئے اس گھناؤ نے جرم کے خلاف بھر پوراحتجاج کیا ہے، اس کی جتنا بھی تعریف کی جائے، کم ہے۔

اس تکلیف دہ اور اعصاب شکن صورتِ حال کا جیران کن، اُمیداَفزا اور روشن پہلویہ ہے کہ: گیارہ سمبر کے سوچے سمجھے منصوبے اور ڈرامے کے بعد دُنیا جمر میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کردیا گیا تھا، انہیں تشدّد پیند، دہشت گرد، ندہبی جنونی اور بنیاد پرست باور کرایا گیا، ان کوطعن وتشنیج اور اِستخفاف وتفحیک کا نشانہ بنایا گیا، بنیاد پرست کردی کی جڑ اور مسلمانوں کو اس کا منبع قرار دیا گیا، الغرض مسلمانوں کو اس ڈرامے کی آڑ میں اس قدر بدنام کیا گیا کہ دُنیائے کفر کے ساتھ سیدھے ساتھ سیدھے سادے مسلمان بھی اس پراپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور وہ بھی مسلمانوں کو دہشت گرد، بنیاد پرست اور فرجی جنونی سمجھنے گئے۔

یوں دُنیا بھر میں مسلمانوں پر عرصۂ حیات تنگ کردیا گیا، انہیں ہر سزا کا مستحق گردانا گیا، ان کو پابندِ سلاسل کیا گیا، گوانتاناموبے اور بدنام زمانہ ابوغریب جیل میں ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے، غرضیکہ ''مسلمان' کو گالی کا درجہ دے دیا گیا، بیداس کا ثمرہ ہے کہ مسلمانوں کو نہ صرف مغربی ممالک میں، بلکہ ان کو اسلامی ممالک میں بھی امن واطمینان سے رہنے کے حق سے محروم کر دیا گیا، اور انہیں اسلامی روایات، فرہبی رُسومات، اسلامی وضع قطع اور لباس و پوشاک اپنانے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔

اس صورتِ حال کو دکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ مسلمان دِفاعی اعتبار سے استے پیچھے چلے گئے کہ آئندہ بیس سال تک وہ اپنی سابقہ پوزیشن بحال نہیں کرسکیں گے، اور انہیں اپنے خلاف پھیلائے گئے اس منفی پرا پیگنڈے کے گردوغبار کوصاف کرنے میں خاصا وقت لگے گا، یہی وجہ تھی کہ مسلمان اار تمبر کے ڈرامے کے بعد پچھ کرنے کے بجائے اپنی صفائیاں پیش کرنے اور اپنے دِفاع پر مجبور ہو گئے تھے۔

لیکن: ''ہرشر میں خیر ہوتی ہے'' کے مصداق مغرب کی اس گساخی، گندہ دہنی، متعصّبانہ روبیہ، معاندانہ انداز اور ہٹ دھرمی سے مسلمانوں کوسب سے بڑا فائدہ بہ ہوا کہ:

ا:... پوری دُنیا کے مسلمان متحد ہوگئے اور مغرب کا تعصب، مذہبی جنون، دہشت گردی، تشدّ پہندی اور ننگ نظری کھل کر سامنے آگئ۔ چنانچ مسلمانوں کے اس دریدہ دہنی کے خلاف پُر امن احتجاج، اس پر مغرب کی ڈھٹائی اور فرعونیت سے بحد للہ! وہ دِفاع سے اِقدام کی پوزیش میں آگئے، یوں کل تک کا فرعون امریکا، اس کے حواری مغربی ممالک اور یور پی یونین آج اپنے دِفاع اور وضاحتوں پر مجبور ہیں۔ حواری مغربی ممالک اور یور پی یونین آج اپنے دِفاع اور وضاحتوں پر مجبور ہیں۔ کسی ندامت و شرمندگی کے نہ ہونے، اس گستا خی پر معذرت نہ کرنے اور دُنیا بھر کے ڈیڑھائر بمسلمانوں کے بھر پوراحتجاج کو خاطر میں نہ لانے اور مغربی رویہ نے ثابت کردیا کہ بنیاد پرست مسلمان نہیں، بلکہ مغرب، بدقماش امریکا اور اس کے حواری ہیں، کردیا کہ بنیاد پرست مسلمان نہیں، بلکہ مغرب، بدقماش امریکا اور اس کے حواری ہیں،

لہذا اس صورتِ حال سے ہر شخص کھلی آنکھوں مشاہدہ کرسکتا ہے کہ بنیاد پرست، دہشت گرد، دُنیا کے امن وامان کوخراب کرنے اور انتہا لینندی کو ہوا دینے کے در پے مسلمان ہیں یا مغربی دنیا...؟

سا:...اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ: امریکا بہادر اور مغرب سے متأثر بلکہ ان سے ڈرے سہم مسلم حکمرانوں میں یہ جرات پیدا ہوگئ ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف زبان کھولنے گئے ہیں اور دبے لفظوں میں وہ بھی مسلمانوں کی ہم نوائی میں اپنے آ قاؤں کی زیاد تیوں کا اظہار کرنے گئے ہیں، خدا کرے ان کو اَب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دہشت گردمسلمان نہیں مغرب ہے اور مسلمانوں پر چڑھائی کے بجائے ان کے خلاف محاذ بنانے کی ضرورت ہے جو ہماری جان، مال، عزت، آبرو، دِین، مذہب اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموں کے در پے ہیں۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس وقت تک اپنا پُرامن احتجاج جاری رکھیں جب تک کہ یہ بین الاقوامی دہشت گرد، بنیاد پرست اور مذہبی جنونی اپنی اس شرارت سے باز نہ آجا ئیں، اور کھلے عام اس گتاخی کی معافی ما نگ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے توہینِ رسالت کے مرتبین کےخلاف قانون سازی نہ کرلیں۔

ہمارے خیال میں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے تمام ممالک سے تجارتی اور سفارتی تعلقات اس وقت تک کے لئے منقطع کر لئے جائیں اور ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، جب تک کہ ان کی فرعونی گردنیں سرنگوں نہ ہوجائیں، اگر مسلمان اس حکمت عملی کو ہوش مندی اور پُرامن طریقے سے اپنائے رکھیں گے تو اِن شاء اللہ! یہ فرعون بہت جلد گھٹے ٹیکنے پر مجبور ہوجائیں گے۔

اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے اربابِ اقتدار کواس پر بھی غور کرنا چاہئے، بلکہ انہیں اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہئے کہ پاکستان میں نافذ قانون تو ہینِ رسالت کس قدر مفید ہے؟ اور اس کی کس قدر شدید ضرورت ہے؟ لہذا اسے بالکل نہ چھٹرا جائے، اگر خدانخواستہ اس قانون کومنسوخ کیا گیا تو کوئی بھی از لی بد بخت تو ہینِ رسالت کا ارتکاب کر کے ملکی امن وامان کو تہہ و بالا کرسکتا ہے۔

جہاں تک امریکا بہادر اور نام نہاد انسانی حقوق کی تظیموں کی جانب سے اس قانون کی منسوخی کے مطالبہ اور اصرار کا تعلق ہے، دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھی یہی ناپاک عزائم کارفر ما ہیں کہ اس قانون کی منسوخی کے بعد اپنے کسی آلۂ کار کے ذریعہ اس دریدہ دہنی کا ارتکاب کر کے مسلمانوں کو کرب و ابتلا سے دوچار کیا جائے اور حکومتِ پاکستان کے لئے مشکلات اور اپنے ناپاک منصوبوں کے لئے سندِ جواز مہیا کی جائے۔

ارباب اقتدار کواگر ملک وقوم، دین و مذہب اور نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذراسا بھی تعلق ہے تو انہیں اس سازش کا احساس و ادراک کرتے ہوئے اس کو ناکام بنانا چاہئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی دِلی وابسکی کا ثبوت دینا چاہئے، اگر مسلمان ایسانہیں کرسکتے تو اِمام مالک رحمہ اللہ کے بقول انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں، کیونکہ:

"ما بقاء الأمّة بعد شتم نبيّها."

(احسن البیان فی تحقیق مسئلۃ الکفر والایمان، ص:۲۰) ترجمہ:...''اس اُمت کی کیا زندگی اور کیا جینا ہے؟ کہ جس کے نبی پر گالیاں پڑتی ہوں۔''

ایک مسلمان کی حیثیت سے ان گستاخانِ نبوّت اور شاتمین رسالت کے خلاف ہمارے جذبات اور ہماری کم از کم جدوجہد کیا ہونی چاہئے؟ اس کے لئے خانقاہ رائے پور کے گلِ سرسبد، إمام الاولیاء حضرت اقدس مولانا سیّد انور حسین نفیس شاہ الحسین دامت برکاتهم، نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوّت کا درج ذیل ارشاد ہمارے دِل کی آواز ہے، حضرت مدظلۂ فرماتے ہیں:

''نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گتاخی کی جسارت کرنے والے یور پی اخبارات کے ذمہ داران صرف اور صرف قتل کے لائق ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت عطا کی ہوتی تو میرا طرزِ عمل یہی ہوتا، کسی بھی طریقے سے احتجاج میں شرکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذباتی انداز ہے، اس کئے احتجاجی مظاہروں میں شرکت بھی سعادت ہے، مگر احتجاجی پُرامن ہونا چاہئے۔''

(روزنامه''اسلام'' کراچی ۲۱رفروری ۲۰۰۶ء)

اس لئے ہر مسلمان کو اپنی استعداد و حیثیت کے مطابق سعی و کوشش کرکے تحریک تحفظ ناموسِ رسالت میں بھر پور کردار ادا کرنا چاہئے، یوں محبتِ نبوی کا اظہار اور شفاعتِ نبوی کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔

وصلى الللم تعالى حلى خير خلقه محسر ولآله ولاصحابه لاجمعين

(ماہنامہ'' بینات'' کرا چی صفر ۱۳۲۷ھ - مارچ ۲۰۰۲ء)

# فام دوری میسج،

بدم (لأمن (لرحمن (لرحمير (لاحمير (لاحمير (لاحمير الاحمير الله وسلام) على حباده (للزن (صطفى! حيو في وى كى جانب سے نشر كرده تو بين رسالت پر مشتمل فلم ''دى مينج'' كى آمدنى سے زلزله زدگان كى امداد كے حوالہ سے مدیر'' بینات' كوروز نامہ'' جنگ' كے ایک قارى كا خط موصول ہوا، تو مدیر'' بینات' نے اس كا جواب لكھا، اب مدیر '' بینات' كے مرض كى وجہ سے سائل كا خط اور اس كا جواب '' بینات' كے مرض كى وجہ سے سائل كا خط اور اس كا جواب '' نبینات' كے مرض كى وجہ سے سائل كا خط اور اس كا جواب ''نبینات' كے مرض كى وجہ سے سائل كا خط اور اس كا جواب ''نبینات' كے مرض كى وجہ سے سائل كا خط اور اس كا جواب '' بینا جارہا ہے۔

''سوال:... بلا تمہید عرض ہے کہ رمضان المبارک المبارک مہینے میں مملکت پاکستان کو زلزلے کی تباہ کاریوں کی بدولت شدید نقصان پہنچا، اس مشکل گھڑی کا مقابلہ کرنے کے لئے ملک کی دینی وسیاسی تنظیمیں، رفاہی ادارے اور حکومت پاکستان بھی زلزلہ زدگان کی مدد کے لئے کمر بستہ ہوگئیں، کیبل کے ذریعے نشریات پیش کرنے والے ایک نجی اور پرائیویٹ چینل ''جیو ٹیلی ویژن' نے بھی اس سلسلے میں اپنی

سرگرمیاں تیز کردیں، ان ہی دنوں جیوٹیلی ویژن سے ایک فلم، جس کا نام' دی میسے'' (The Message) ہے، کی جھلکیاں بار بار دِکھائی جانے لگیں اور اس فلم کے اشتہارات پاکستان کے سب سے بڑے اُردوروز نامہ' جنگ' میں بھی شائع ہونے لگے، جیوٹیلی ویژن یہ بات بھی نشر کررہا تھا کہ اس فلم سے ہونے والی آمدنی سے زلزلہ زدگان کی مدد کی جائے گی، لیکن یہ بات نہیں بنائی گئ کہ فلم دیکھنے سے کس طرح آمدنی ہوگی؟ اور کس طرح زلزلہ زدگان کی مدد کی جائے گی، لیکن کے در کس طرح آمدنی ہوگی؟ اور کس طرح زلزلہ زدگان کی مدد کی جائے گی؟

مولانا صاحب! جس شخص نے بینلم بنائی ہے، اس کا کہنا ہے کہ بید فلم اسلام کو سیجھنے میں معاون ثابت ہوگی، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو شیح طور پر پیش کیا جاسکے گا، بینلم دیکھنے سے ایمان تازہ اور مضبوط ہوگا۔..نعوذ باللہ...

فلم کے ڈائر کیٹر کا کہنا ہے کہ بیٹلم حقیق واقعات پر مبنی ہے، اس کی تیاری کے لئے جامعہ الازہر کے مفکرین اور اسکالروں کی مدد حاصل کی گئی ہے، بیٹلم انگریزی زبان میں بھی نشر کی گئی اور اُردو ترجے کے ساتھ بھی نشر کی جارہی ہے، جس وقت تک اس فلم کو تین مرتبہ چلایا جاچکا ہے، جیوٹیلی ویژن اس فلم کا بہت چرچا کررہا ہے اور ایسے پروگرام بھی نشر کررہا ہے، جس میں اس فلم سے متعلق تعریفیں کی جارہی ہیں۔ الحمد للہ! میں نے پوری فلم تو نہیں دیکھی، لیکن چند جھلکیاں دیکھی ہیں، جوآپ کی خدمت میں پیش ہیں: فلم میں نہ صرف اسلام سے قبل زمانۂ جاہلیت کے دور کی منظر شی کی گئی ہے، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کی منظر شی کی گئی ہے، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کی منظر شی کی گئی ہے، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم،

مثلاً: حضرت بلال رضی الله عنه اور دیگر مقدس ہستیوں کا مختلف ادا کاروں نے باقاعدہ کردار ادا کیا ہے، معاذ الله، حضرت بلال رضی الله عنه کا اُذان دینا، ان پر کافروں کی جانب سے تختیاں کیا جانا، وغیرہ، فلم بند کیا گیا ہے، نعوذ بالله...حتی که حضور پُر نورصلی الله علیه وسلم کی ذات مقدسه کا بھی کسی ملعون ادا کار نے کردار ادا کیا ہے، نعوذ بالله...فلم میں اس آدمی کا چہرہ تو واضح نہیں ہے، لیکن اسے چلتے پھرتے دِکھایا گیا ہے۔

بہ الفاظ لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف ہجرت کے واقعہ کی نعوذ باللہ منظرکشی کی گئی ہے، وکھایا گیا ہے کہ دف بجائے جارہے ہیں، لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، ایک شخص جس کا چیرہ واضح نہیں ہے،سفیداُونٹ پرسوارآ رہاہے ..نعوذ باللہ، استغفر اللہ...۔ فلم کی ایک اور جھلگی میں دِکھایا گیا ہے کہ بت رکھے ہوئے ہیں، ایک شخص حچیری کی مدد سے بتوں کو گرا کر توڑ رہا ہے، معاذ اللہ... میرے جان پیچان کے لوگوں میں سے جنھوں نے فلم دیکھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اُورِ فلم بنائی گئی ہے،حضور صلی الله علیه وسلم کا مدینے ہجرت کرجانے کے دوران غار میں سیّدنا ابوبکر صدیق رضی اللّٰہ عنہ کے ہمراہ قیام کرنا، غار کے منہ بر کڑی کا جالا بنا، کبوتر کا انڈے دینا، مدینہ منوّرہ میں مسجر نبوی کی تغمیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اِینٹیں اُٹھا اُٹھا کر لانا، حضرت ابوایوب انصاریؓ کے گھر قیام کرنا وغیرہ، باقاعدہ ڈائیلاگ کے ساتھ فلمایا گیا ہے۔

.. نعوذ باللّد

مولانا صاحب! مندرجہ بالا باتیں لکھنے کی مجھ میں سکت نہیں تھی، لیکن لوگ اس انداز میں بیام دیھر ہے ہیں کہ جیسے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلائی جارہی ہے کہ یہ فلم حقیقی واقعات پر ببنی ہے، لوگوں کے اندر یہ زہر تیزی سے سرایت کر رہا ہے اور انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے، آپ کے علم میں یہ بات لانا ناگزیر ہوگیا تھا، اس لئے بار بار تو بہ کر رہا ہوں، دِل بعد لکھنا شروع کیا، یہ سطور لکھتے ہوئے بھی تو بہ کر رہا ہوں، دِل خون کے آنسورو رہا ہے، ہاتھ کپکیار ہے ہیں، جسم پر لرزہ طاری ہے، ہائے! ان مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ جو اتی بردی تو ہین برداشت کررہے ہیں؟ تو ہین رسالت کو تو ہین نہیں سمجھ رہے؟

مجھے ابتدائے رمضان ہی میں یعنی جب فلم کی نمائش شروع کی گئی تھی، ان خرافات کا علم بذریعہ جھلکیاں ہوگیا تھا، لیکن میں یہ باتیں لکھتے ہوئے ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، ہمت نہیں ہورہی تھی، کہ کہیں ایبا لکھنا بھی تو بین رسالت میں شامل نہ ہوجائے ... یا اللہ! مجھے معاف فرما... جب بہ زہر مسلسل گھولا جانے لگا، تو مجبوراً قلم اُٹھایا۔

جیوٹیلی ویژن نے اس پربس نہیں کیا، بلکہ إفطار کے وقت جیوٹیلی ویژن پر دِکھائی جانے والی اُذان میں بھی اس فلم کے چند مناظر دِکھائے گئے، بیخرافات اس تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ جن لوگوں نے بیفلم یا اس فلم کا پچھ حصد دیکھا ہے، وہ اس کو بُراسجھنے پر بھی تیار نہیں ہیں، اگر سمجھاؤ، تو کہتے ہیں: ''اس میں تو سیچ مناظر دِکھائے گئے ہیں' بعض کا کہنا ہے کہ: ''اگر میں کو پڑھنا نہ آتا ہو، تو وہ دیکھر ہی اسلام کے ابتدائی حالات

و واقعات کا مطالعہ کرسکتا ہے' کچھ کا کہنا ہے کہ:'' بے شک اس فلم میں سیّدنا ابو بکرصدیق، ابوسفیان، حضرت بلال، حضرت ابو ابوب انصاری اور دیگر اکا برصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا کر دار اداکیا گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی بولتے ہوئے نہیں دِکھایا گیا اور نہ ہی واضح شکل دکھائی گئی ہے' گویا ان لوگوں کے نزدیک اس فلم میں کوئی قابلِ ممانعت بات ہی نہیں پائی جاتی، نزدیک اس فلم میں کوئی قابلِ ممانعت بات ہی نہیں پائی جاتی، اس طرح کی باتیں مسلمانوں، بلکہ اپنے حلقۂ احباب کی زبانوں سے سن کر کلیجہ جیسے بھٹ رہا ہے، سینہ غم کے مارے چاک ہوا جارہا ہے، اے کاش! کہ زمین شق ہوجاتی اور میں اس میں جارہا ہے، اے کاش! کہ زمین شق ہوجاتی اور میں اس میں ساجا تا، کاش! الی فلم میری زندگی میں نہ بتی۔

پہلے تو مغربی ممالک کے عیسائی حضرات نے حضرت علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام پر اور بہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر فلم بنانے کی ناپاک جسارت کی تھی، لیکن اب تو جامعہ الازہر کی مدد سے ایک نام نہاد مسلمان نے بھی ایسا کر ڈالا، افسوس ہے! ان ناسمجھ مسلمانوں پر، جو اس فلم کی تشہیر کے لئے کام کررہے ہیں اور جو بیفلم دیکھ رہے ہیں۔

مولانا صاحب! اب میں چند باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، خدارا جلد از جلد جواب عنایت فرمایئے، تاکہ میں اپنے مسلمان بھائیوں یعنی جو جیوٹیلی ویژن کے خطرناک جال میں دانستہ یا نادانستہ کچنس گئے ہیں اور اس ٹی وی چینل کے مکر و فریب میں آکر اس فلم کے بنانے والوں اور دیکھنے والوں کو شیح رہے ہیں، کے سامنے آپ کا جواب بطور دلیل پیش کرسکوں۔

پ ... جن لوگوں نے بیٹلم بنائی ہے، جامعہ الازہر کے اسکالرز جنھوں نے اسے پاس کیا ہے، جن لوگوں نے اس فلم میں کردار ادا کیا ہے، فلم دیکھی ہے، نشر کی ہے، نشر کرنے میں معاونت کی ہے، یا اس فلم کے حق میں دلائل دے کر لوگوں کو بہکایا ہے، ان کے متعلق قرآن وسنت اور فقہ مِنْ کی روشنی میں کیا تھام ہے؟

ہ۔۔۔ پاکستان کا سب سے بڑا اُردواخبار''جنگ'' بھی اس فلم کے اشتہارات وغیرہ چھاپ کر اس فلم کی خوب تشہیر کررہا ہے، اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ کیا یہ گمراہی پھیلانے میں معاونت کرنانہیں ہے؟

ن اخبار برطهنا شرعاً کیبا ہے؟

ہ۔۔۔۔ اگر کسی نے بیفلم یا اس کا کچھ حصہ دیکھ لیا ہو، لیکن اب توبہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا گفارہ ہے؟ ہ۔۔۔ بحثیت مسلمان ہمیں اس فلم کے خلاف کس

طرح کے عملی اقدامات کرنے جاہئیں؟

ہ۔۔۔ اگر کسی شخص کو یہ فلم دیکھنے سے روکا جائے اور وہ سجس میں آکر خدانخواستہ یہ فلم دیکھ لے، تو کیا اس کا گناہ اس شخص پر بھی ہوگا، جس نے اُسے یہ مکروہ فلم دیکھنے سے روکا تھا؟ میں اور میرے بھائی وغیرہ اسی خیال کی وجہ سے اس فلم کا تذکرہ کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی سے کہا جائے تو وہ اس فلم کے حق میں طرح طرح کی تاویلات پیش کررہے ہیں۔ مولانا صاحب! براہ مہربانی جلد از جلد جواب عنایت

ہوگیا، افسوں! کہ آپ کا رمضان کا لکھا ہوا خط مجھے ادارہ ''جنگ'' میں کام کرنے والے کرم فرماؤں کی مہربانی سے آج ۲۰ ررئیج الثانی کا ۱۲ ھے کیا ہوگئے ہیں؟ میں ماہ بعد یہ خط ملا ہے اور اس وقت سے اب تک حالات کیا سے کیا ہوگئے ہیں؟ میں رمضان المبارک میں بیرون ملک تھا، واپسی پر مجھے کسی نے نہیں بتلایا، ورنہ بحثیت ایک گناہ گارمسلمان، میں بھی اس پر احتجاج کرتا... میں نے لکھاتو دیا کہ اس پر احتجاج کرتا، میں میں مجھے نہیں آتا کہ اس شرمناک فلم پر اپنے کرب و اَلَم کا اظہار کن الفاظ میں کروں؟ اور اس داستانِ درد و اَلَم کوکن الفاظ کا پیرایہ پہناؤں؟ کراچی جیسا شہر جس میں کم وبیش ڈیڑھ کروڑ کلمہ گومسلمان آباد ہیں، انہوں نے یہ کسے برداشت کرلیا کہ ان میں میں کم وبیش ڈیڑھ کروڑ کلمہ گومسلمان آباد ہیں، انہوں نے یہ کسے برداشت کرلیا کہ ان میں منہاد مسلمانوں نے شخشے میل کم وبیش کروٹ کی بایاک جسارت کی گئی اور ان نام نہاد مسلمانوں نے شخشے کی ہمت بھی کرلی؟ اور وہ بھی رمضان جسے مقدس ماہ میں ...! اے کے روب میں دیکھنے کی ہمت بھی کرلی؟ اور وہ بھی رمضان جسے مقدس ماہ میں ...! اے اللہ! ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔

بلاشبهاس ذات ِ الٰہی کاحلم و خل تھا، ورنه اس جراُت و گستاخی پر آسان کوحق تھا کہ آگ برسا تا اور زمین زندہ انسانوں کونگل جاتی۔

یفلم بنانا، اس کے جواز کا فتو کی دینا، اس کونشر کرنا، اس کی اشاعت میں مدد کرنا، اس کے جواز اورمفید ہونے کے دلائل دینا، اس کود کھنا، لوگوں کو اس کے دیکھنے کی طرف راغب کرنا اور بہکانا، سب حرام و ناجائز ہے۔

اس فلم کو بنانے والا''مصطفیٰ عکاظ'' کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ ایک لادِین مستشرق تھا اور غالبًا اس نے اپنے آقاؤں کے اشارہ پرتو بینِ رسالت وتو بینِ صحابہ پر ببنی یہ بدنامِ زمانہ فلم بنائی اور مسلمانوں کی مقدس شخصیات کو دُنیا جہان کے کنجروں اور بدمعاشوں کی شکل میں دِکھا کر مسلمانوں کے ایمان وعمل کو غارت کرنے اور ان مقدس شخصیات کی تو بین و تنقیص کرنے کی کوشش کی۔

کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ فلم انڈسٹری کے کسی حیاباختہ انسان کو حضرت حمزۃ، حضرت بلال مصرت ابوبکر صدیق اور حضرت خدیجہ کا نام دیا جائے ؟

اس سے بڑھ کریہ کہ کیا کسی مسلمان کا ایمان گوارا کرسکتا ہے کہ کسی کافر، مشرک، ملحداور بے دِین کوحضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر پیش کیا جائے؟ اے کاش! جو کام آج تک اسلام کے ازلی وُشمن نہیں کرسکے تھے، وہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ملک میں اور مسلمانوں کے سامنے کیا جارہا ہے، اور طرفہ تماشا یہ کہ اس کو''اشاعتِ اسلام'' کا نام دے کر اسے دیکھنا، دِکھانا اور اس کی نشر واشاعت کو نیکی کا نام دیا جارہا ہے: چول کفراز کعبہ برخیز دکھا ماندمسلمانی…!

اس فلم کی نشر واشاعت کے سلسلے میں روز نامہ'' جنگ'' اور'' جیو'' ٹی وی کا بیممل سراسر غلط، ناجائز، لائقِ صد نفرت اور گستاخانہ ہے، مسلمانوں کو جاہئے کہ اس اسلام وسمن فلم اور تو ہینِ رسالت کی عالمی سازش کے خلاف بھر پور احتجاج کریں اور ٹی وی واخبارات کو ان کی اس اسلام وسمن گستاخانہ پالیسی سے باز

آ جانے پر مجبور کر دیں۔

عام لوگوں کو نہایت سلیقے سے اس بدترین فلم اور گھاؤنی سازش کے دیکھنے سے روکا جائے اور انہیں باور کرایا جائے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانا، دیکھنا اور دیکھانا سب ناجائز، حرام اور تو ہینِ رسالت کے زُمرے میں آتا ہے۔

اسی طرح ان پر واضح کیا جائے کہ اگر ایک شریف انسان اپنے مال، باپ، استاذ، شخ یا اپنی کسی برگزیدہ شخصیت کو قابلِ اعتراض، نیم عریاں حالت میں اور کسی حیا باختہ انسان کے کردار میں دیکھنا گوارانہیں کرسکتا، تو وہ اپنے محبوب از دِل و جان اور سروَرِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات کو فلم کی اسکرین پراور وہ بھی نہایت قابلِ اعتراض حالت میں دیکھنا کیونکر گوارا کرسکتا ہے ...؟
پھر جیسا کہ دُوسرے ذرائع سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام گا کردار ادا

پرجیسا کہ دوسرے درائ سے علوم ہوا کہ مطرات سے بارام کا کردارادا اور تند والے ان غیر مسلموں کو فلم اسکرین پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت کلای اور تند و تیز لہج میں بات کرتے ہوئے بھی دِکھایا گیا ہے، جس کا تکلیف دہ اور قابلِ اعتراض پہلو یہ ہے کہ گویا ...نعوذ باللہ ... حضرات صحابہ کرام مم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب نا آشنا اور گتاخ تھے، اس سے جہاں اسلامی تعلیمات کو مشخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں حضرات صحابہ کرام گئی کے رشک ملائک کردار کو بھی داغ دار کرنے کی ناپاک سعی کی گئی ہے، اس سے مسلمانوں کی نئی نسل پر جہاں منفی اثرات مرتب ہوں ناپاک سعی کی گئی ہے، اس سے مسلمانوں کی نئی نسل پر جہاں منفی اثرات مرتب ہوں ناپیک سے دوشیدہ نہیں، الغرض گتاخی برتو بہ و استغفار کرنا چاہئے۔

اگر روزنامہ''جنگ' یا دُوسرا کوئی اخبار باوجود تنبیہ کے اس بدترین کردار سے باز نہ آئے، تو اُسے اس حرکت سے باز رکھنے یا سبق سکھانے کے لئے، احتجاجاً اس کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ آخری درجے میں ہم اتنا ہی کرسکتے ہیں۔

جن لوگوں نے اس فلم کو صحیح جان کر دیکھا ہے، ان کو بارگاہ الہی میں اس

سے توبہ کرنا چاہئے۔اس فلم کے سلسلے میں مزید تفصیل درکار ہوتو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدخلاء کا ایک مضمون ماہنامہ''وفاق المدارس'' ملتان دسمبر ۲۰۰۵ء میں شائع ہو چکا ہے، اس کو ملاحظہ کیا جائے، تاہم نامناسب نہ ہوگا کہ اس مضمون سے اس سلسلے کا ایک ضروری اقتباس ذیل میں بھی نقل کردیا جائے، چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدخلہ تحریر فرماتے ہیں:

''.....اس فلم کی کہانی چار مصری ناول نگاروں تو فیق الحکیم، محمعلی ماہر، عبدالحمید جودا اور عبدالرحمٰن شرقاوی نے لکھی ہے، امريكا مين مقيم ايك شامي كميونسك مصطفىٰ العكاظ اس كا مدايت كار ہے، اور برطانیہ، اِٹلی، میکسیکو، منگری، یونان اور یورپ کے دُوس سے بہت سے اداکار اس میں کام کر رہے ہیں، روس، اسرائیل اور بھارت اس کی تیاری میں بڑی دلچیبی لے رہے ہیں، اور ایک اسرائیلی رقاصہ نے اس کے لئے اپنے رقص کی ''خدمات' پیش کی ہیں، برطانیہ کی مس ڈالٹن نے اس فلم کے ادا کاروں کے لئے ملبوسات تیار کئے ہیں،میکسیکو کا ایک فلم ایکٹر انتھونی کوئن اس میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مقدس چیا اور سیّر الشهداء حضرت حمزه رضی الله عنه کا کردار ادا کرر ہا ہے، اور جن صحابہ کرام ہے بارے میں اب تک بیمعلوم ہوسکا ہے کہ ان کا کردار فلم میں پیش کیا گیا ہے، ان میں حضرت جعفر طیارٌ، حضرت ابوسفيانًّ اورحضرت هندةً شامل بين ـ ف المي الله المشتكى و انا لله و انا اليه ر اجعون!

معلوم ہوا ہے کہ شروع میں تو مرائش، لیبیا، کویت اور بحرین نے مل کر اس فلم کی تیاری کے لئے مالی امداد فراہم کی تھی، لیکن جب مسلمانوں کی طرف سے اس پر شدید احتجاج ہوا، تو لیبیا کے سواباقی تمام حکومتوں نے اس کی مالی اعانت سے ہاتھ کھینچ لئے، گر لیبیا کی حکومت بڑی تن دہی کے ساتھ نہ صرف مالی امداد کر رہی ہے، بلکہ اس نے مراکش کے انکار کے بعد فلم کی شوئنگ کے لئے طرابلس کا علاقہ بھی پیش کردیا ہے، جہال بی فلم تیزی کے ساتھ تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے۔

عالم اسلام کے تمام معروف دِی وعلمی طقوں نے اس فلم کی تیاری پر شدید احتجاج کیا ہے، مصر کے شخ الازہر، مجمع الجوث الاسلامیہ، مدینہ یو نیورسٹی کے واکس چانسلر شخ عبدالعزیز بن باز اور رابطہ عالم اسلامی کے جزل سیریٹری شخ صالح القزاز کے بیانات اس سلسلے میں شائع ہو چکے ہیں، پاکستان کے ممتاز ابل علم نے بھی اس پر سخت احتجاج کیا ہے ....۔''

(ما ہنامہ''وفاق المدارس'' ملتان ذوالحجہ ۱۳۲۲ھ) واللّٰم، یقول الاحق وہو پہری الامبیل وصلی اللّٰم، نعالی محلی خیر خلقہ سیرنا محسر واَلہ والصحابہ لاجسعیں

(ماہنامہ''بینات'' کراچی جمادی الثانیہ ۱۳۲۷ھ)

## مرتد کی سزا قرآن،سنت،اجماع اورعقل کی روشنی میں

بسم (لله) (لرحس (لرحيم (لحسرلله) وسلام حلى حبا وه (لذين (صطفى!

خیرالقرون یعنی اسلام کے صدرِ اوّل میں جہاں دُوسرے اسلامی قوانین کی بالا دسی تھی، وہاں سزائے ارتداد کا قانون بھی نافذ رہا۔ اس کے بعد بھی جب تک دنیا میں اسلامی آئین و دستور کی بالادسی رہی، تمام اسلامی حکومتوں میں یہ قانون نافذ العمل رہا۔ اسی کی برکت تھی کہ کوئی طالع آزما، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے، دِین و فرہب کو بازیچۂ اطفال بنانے، آئے دن فدا چب بدلنے اور اسلام سے بغاوت کرنے کی جرائے نہیں کرسکتا تھا۔

بلکہ اگر کسی شقی از لی نے اس قتم کی جرائت کی تو اسے اس کا خمیازہ بھکتنا پڑا۔ اَسوَدعنسی ،مسیلمہ کذّاب، وغیرہ جیسے بدقماشوں کا انجام اور حضرات ِصحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم اجمعین کی ملیؓ غیرت کے کارناموں سے اسلامی تاریخ مزین ہے۔

کین جوں جوں اس معمورۂ ارضی پر اسلامی اقتدار، خلافتِ اسلامیہ اور مسلمانوں کی گرفت ڈھیلی ہوتی گئی، لادِین حکمرانوں کا تسلط بڑھتا گیا اور جبر واستبداد کے پنج مضبوط اور گہرے ہوتے گئے، تو اس کی نحوست سے جہاں دُوسرے اسلامی اُصول وقوانین پامال کئے جانے گئے، وہاں سزائے ارتداد کے بے مثال قانون کو بھی حرف غلط کی طرح مٹادیا گیا۔

یہ اسی کی''سبز قدمی'' تھی کہ انگریزی اقتدار کے دور میں، ہندوستان میں جہال دُوسرے بے شارفتنوں نے سراُٹھایا، وہاں اسلام اور پینجبرِ اسلام صلی الله علیہ وسلم کے باغی غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوّت کرکے نہ صرف ارتداد کا ارتکاب کیا، بلکہ اس نے بھولے بھالے مسلمانوں کومرتد بنانے کی با قاعدہ تحریک شروع کردی۔

چونکہ اس وقت ہندوستان میں انگریزی اقتدار تھا اور غلام احمد قادیانی اگریزی اقتدار تھا اور غلام احمد قادیانی انگریزی اقتدار کی چھتری کے نیچے بیسب بچھ کر رہا تھا، اس کئے مسلمان اُسے ارتداد کی سزا کا مزہ نہ چکھا سکے،لیکن جوں ہی مسلمانانِ ہندوستان کی قربانیوں اور مطالبے پر مملکتِ خداداد پاکستان وجود میں آئی تو مسلمانوں کا پہلا مطالبہ بیتھا کہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی اس مملکت میں اسلامی آئین وقوانین نافذ کئے جائیں۔

شوی قسمت کہ مسلمانوں کے اس مطالبے پر توجہ نہیں دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں بھی اسلام و شمنوں اور خصوصاً قادیانیوں کا اثر و نفوذ برڑھنے لگا، تب مسلمانوں نے اربابِ اقتدار سے مطالبہ کیا کہ کم از کم ان کو ملتِ اسلامیہ سے الگ کاسٹ نصوّر کیا جائے ، چنانچہ قریب قریب نوّے سال کی محنت و جدوجہد کے بعد مسلمانوں کی یہ کوشش بار آور ہوئی اور اسلام سے برگشتہ ہوجانے والے قادیانیوں کو آئینی طور پر غیرمسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔

گر بایں ہمہ پھر بھی قادیانی ارتداد کا منہ زور گھوڑا سر پٹ دوڑتا رہا، اور قادیانی اپنی ارتدادی سرگرمیوں سے باز نہآئے، تو اس کے سرِّباب کے لئے ایک بار پھرتح یک چلی اور۱۹۸۴ء میں امتناعِ قادیانیت آرڈی نینس جاری ہوا۔

کین قادیانی اینے بیرونی آ قاؤں کی شہ پر ارتدادی سرگرمیوں سے باز نہ

آئے، تو مسلمانوں نے استدعا کی کہ پاکستان میں ارتداد کی شرعی سزا کا قانون نافذ کیا جائے۔

بلاشبہ اگر روزِ اوّل سے یہ قانون نافذ کردیا جاتا تو اسلام وُسمَن قوّتوں کو مسلمانوں کے دِین وایمان سے کھیلنے کی قطعاً جرائت نہ ہوتی اور نہ ہی مسلمانوں کی وحدت یارہ ہوتی۔

گویا مسلمانوں کا روزِ اوّل سے بید مطالبہ رہا کہ پاکستان جب اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور بید 'اسلامی جمہوریہ' کہلاتا ہے تو اس میں قانون بھی قرآن وسنت کا ہی ہونا چاہئے، لیکن چونکہ اس قانون کے نفاذ سے اسلام وُشمنوں کی تمام تر سازشیں وَم توڑ جاتیں، اور ان کے منصوبوں پر اوس پڑ جاتی، اس لئے انہوں نے ایپ اثر ونفوذ سے اس کی راہ میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کیں اور ایسے روڑ بے آئا کے کہ مسلمان حکمران اس کے نفاذ کی جرائت ہی نہ کر سکے۔

یوں تو مسلمانوں کا یہ قدیم ترین مطالبہ تھا اور ہے، گر گزشتہ دنوں افغانستان میں مرتد ہوکر عیسائیت قبول کرنے والے عبدالرحمٰن کے معاملے نے مرتد کی سزا کے اس قانون کی اہمیت وضرورت کو مزید دو چند کر دیا ہے، کیونکہ بین الاقوامی سازش کے تحت اس معمولی واقعہ کو اخبارات اور میڈیا پر لاکر جہاں مسلمانوں کو تنگ نظر، تشدّد پسند کہہ کر اسلامی آئین، خصوصاً سزائے ارتداد کے قانون کو بُری طرح نشانہ بنایا گیا اور اس کو ظالمانہ قانون کے رنگ میں پیش کیا گیا، ضرورت تھی کہ اس سلسلے کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لئے قارئین کی خدمت میں کچھ تھائق پیش کردیئے جائیں۔

افغانستان اور افغان قوم کا شروع سے ہی اسلام سے گہرا رشتہ رہا ہے، اور افغانستان نے بھی بھی کسی جبر و تشدّد اور بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کیا، اسی طرح افغانستان میں بھی کسی اسلام دُشمن تحریک یا نظریے کو پنینے کا موقع نہیں مل سکا، حتیٰ کہ امیر حبیب اللہ کے دور میں جب غلام احمد قادیانی نے افغانستان میں اپنے دو

نمائندے بھیج تو امیر مرحوم نے بالفعل ان پر سزائے ارتداد جاری فرماکر ارتدادی تحریک کا راستہ روک دیا۔

لیکن افغانستان میں جول جول دِین و مدہب سے دُوری ہوتی گئی، سازتی قو توں اور اربابِ کفر نے اپنے آلہ کاروں کے ذریعہ افغانستان کو اندرونی سازشوں اور طوائف الملوکی سے دوچار کیا، تو سب سے پہلے رُوس نے اس کو ہڑپ کرنے کی خواہش و کوشش کی، مگر اسے منہ کی کھانا پڑی، جب رُوس جیسی سپر طاقت شکست و ریخت سے دوچار ہوگئی، تو امریکا بہادر کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے افغانستان پر قبضہ کرکے اس پر عیسائیت کا جھنڈ الہرانے کا منصوبہ ہنالیا۔

افغانستان میں امریکی تسلط کے بعد بے شار عیسائی این جی اوز متحرک ہوگئیں، افغانستان بلاشبہ بدترین مالی بدحالی کا شکارتھا اور ہے، مگر بایں ہمہ امریکا اور اس کی عیسائی این جی اوز اپنے مذموم مقاصد میں خاطر خواہ کامیاب نہ ہوسکیں، کیونکہ مسلمانانِ افغانستان جانتے تھے کہ ارتداد کی سزا موت ہے اور مرتد ہونا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے۔ اس لئے آج سے پندرہ سال پہلے مرتد ہوکر جرمنی چلے جانے والے عبدالرحمٰن کو دوبارہ افغانستان لاکر اس سے مرتد ہونے اور عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کرایا گیا، جس کے پس بردہ درج ذیل مقاصد کارفر ما تھے، مثلاً:

الف:... یہ باور کرایا جائے کہ افغانستان میں عیسائی این جی اوز کی تحریک اورکوششوں کے خاطر خواہ نتائج نکل رہے ہیں۔

ب:...مسلمانوں کو ذہنی اور اعصابی تناؤ میں مبتلا کرکے عیسائیت کی بالادتی کا احساس اجاگر کیا جائے۔

ج:...اسلام کے مقابلے میں عیسائیت کوتر جیج دینے اور مسلمانوں میں قبولِ عیسائیت کے رُجحان کا تصوّر پیش کیا جائے۔

د ... قانونِ ارتداد اور مرتد کی اسلامی سزا کے نفاذ کو اینے اثر ونفوذ اور بین

الاقوامی دباؤ کے ذریعہ معطل کرایا جائے۔

ہ:...مرتد کو تحفظ دے کر دُوسرے بے دِینوں کو ذہناً اس پر آمادہ کیا جائے کہ تبدیلی مُذہب کی صورت میں ان کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ امریکا، برطانیہ، رُوس، جرمنی ، فرانس، اِٹلی، دُنمارک، ہالینڈ وغیرہ پوری عیسائی دُنیا تمہاری پشت پر ہے اور تبدیلی مُذہب کی صورت میں تمہیں نہ صرف تحفظ فراہم کیا جائے گا، بلکہ ہر طرح کے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ ملک کی شہریت بھی دی جائے گا۔

و :... یہ باور کرایا جائے کہ افغانستان میں بالفعل امریکا اور عیسائیت کی بالادسی اور حکمرانی قائم ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ مسلمان ملک کا مسلمان حکمران اور اس کی مسلمان عدلیہ بھی ایک اسلامی سزا کے نفاذ میں بے بس ہے، چنانچہ مرتد عبدالرحمٰن کے اس اعتراف کے باوجود کہ: ''میں نے عیسائیت قبول کرلی ہے اور میں اس کے لئے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں' افغان عدالت کے جج انصار الله مولوی زادہ کا یہ کہنا کہ: ''ناکافی ثبوت کی بنا پر اسے رہا کیا جاتا ہے۔'' افغان عدالت اور افغان عدالت اور افغان عدالت کے اور کیل ہے۔

ز :... سزائے ارتداد کے اسلامی قانون اور فطرت پر مبنی دستور کو متنازعہ بنایا جائے، دُنیائے عیسائیت، انسانی حقوق کی تظیموں کو اس کے خلاف بولنے کا موقع دے کر غیر متعصب دُنیا کے علاوہ خود مسلمانوں کے دِلوں میں بھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کئے جائیں، اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور اس کے نفاذ کو انسانیت کی تو بین باور کرایا جائے۔

چنانچداس واقعہ کے اخبارات میں شائع ہونے پر جہاں ملحدین و بے دِینوں کواس کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت ہوئی، وہاں نام نہاد مسلمان اسکالروں کو بھی اس قانون میں کیڑے نکالنے کا موقع میسرآ گیا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ قرآن وسنت، اِجماعِ اُمت، قیاس، فقہ وفتو کی اور عقل وشعور کی روشنی میں اس سلسلے کی تصریحات نقل کردی جائیں۔ مگر سب سے پہلے اس کی وضاحت ہونی چاہئے کہ''مرتد'' کس کو کہتے ہیں؟ اور سزائے ارتداد کی کیا کیا شرائط ہیں؟

بلاشبہ دُنیا میں بسنے والے انسان دِین و مدہب کے اعتبار سے دوقتم ہیں: ایک مسلمان اور دُوسرے غیر مسلم۔

مسلم :... وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت، بعث بعدالموت اور اس بات پر ایمان رکھتے ہوں کہ اچھی اور بُری تقدیر اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور وہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری نبی اور آپ کے لائے ہوئے دین وشریعت کو حضرات صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ اور اسلاف اُمتؓ کی تشریحات کی روشنی میں مانتے ہوں۔

غیر مسلم :... وہ ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوّت، دِین وشریعت، فرکورہ بالا تمام عقائد یا ان میں سے کسی ایک کے مثکر ہوں، یا ضرور یات ِ دِین میں سے کسی ایک کا انکار کرتے ہوں، خواہ وہ اپنے آپ کو ہندو، سکھ، پارسی، زرتشتی، یہودی، عیسائی، بدھ، قادیانی، مرزائی (جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں)، ذکری اور آغاخانی کہتے ہوں، یا اس کے علاوہ اپنے آپ کو کسی دُوسرے نام سے موسوم کرتے ہوں، وہ سب غیر مسلم ہیں۔

پھر غیر مسلموں کی متعدّد اقسام ہیں، چونکہ غیر سلم اپنے بعض مخصوص عقائد و نظریات اور رہائش وسکونت کے اعتبار سے ایک دُوسرے سے مختلف ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے اُحکام بھی جدا جدا ہیں، اس لئے ان کی اقسام، تعریف اور حکم بھی معلوم ہونا چاہئے۔

اوّل:...غیرمسلم باعتبارعقائد ونظریات کے سات قتم ہیں:

ا:..کھلا کا فر،۲:..مشرک،۳:...دہریہ،۴:..معطل، ۵:...منافق، ۲:...زندیق، جوملحداور باطنی بھی کہلاتے ہیں، ۷:...مرتد۔

دوم :... پھران سب کا باعتبار جنگ وامن اور رہائش وسکونت کے جُدا جُدا حکم ہے،اس لئے غیرمسلموں کی اقسام،تعریف اور حکم ملاحظہ ہو:

کھلا کا فر:... جسے'' کا فرِ مطلق'' بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے جوعلی الاعلان اسلامی اعتقادات کا منکر ہواور اپنے آپ کومسلمان برادری سے الگ تضوّر کرتا ہو، جیسے ہندو،سکھے، یہودی اور عیسائی وغیرہ۔

مشرک:...مشرک وہ ہے، جو چندمعبودوں کا قائل ہو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی حجر وشجر یا مورتی وغیرہ کو بھی نفع ونقصان کا ما لک سمجھتا ہو۔

دہر ہیں:... دہر ہیہ وہ ہے جوحوادثِ عالم کو زمانے کی طرف منسوب کرتا ہواور زمانے کوقدیم مانتا ہو، یعنی زمانے کو ہی خالقِ عالم اور از لی وابدی مانتا ہو۔ معطل:...معطل وہ ہے جو خالقِ عالم کا سرے سے منکر ہو۔

منافق:...منافق وہ ہے جو ظاہراً، زبانی کلامی اور جھوٹ موٹ اپنے آپ کو مسلمان باور کرائے،مگر اندر سے کافر ہو۔

زِندیق .... زِندیق وہ ہے جو اپنے کفریہ عقائد پر اسلام کا ملمع کرے اور اپنے فاسد و کفریہ عقائد کو الیمی صورت میں پیش کرے کہ سرسری نظر میں وہ صحیح معلوم ہوتے ہوں، ایسے شخص کوعر بی میں ملحد اور باطنی بھی کہتے ہیں۔

مرتد ....مرتد وہ ہے جواسلام کوچھوڑ کرکسی بھی دُوسرے دین کواختیار کرلے۔ ان تفصیلات کے بعد مذکورہ بالا غیر مسلموں میں سے ہرایک کاحکم ملاحظہ ہو: کھلا کا فر:...اگر ایباشخص کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہو، اور وہ ملک اسلامی مملکت سے برسر پیکار ہو، تو یہ شخص 'حربی کافر'' کہلائے گا اور مسلمانوں پر ایسے شخص کی جان و مال، عزت و آبروکی کسی قسم کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر ایبا شخص لیعنی کھلا کافر، کسی ایسے غیر مسلم ملک میں رہتا ہو، جس کا اسلامی مملکت سے دوستی کا معاہدہ ہوتو یہ شخص مسلمانوں کا حلیف کہلائے گا، اگر یہ شخص کسی دُوسری مجر مانہ سرگرمیوں میں ملوّث نہ ہوتو مسلمان اس کی جان و مال سے تعرض نہیں کریں گے، چنانچہ ایسا شخص اگر مسلمان ملک میں ویزا لے کرآئے تو یہ ''مستامن'' کہلائے گا، اور مسلمانوں پراس کی جان و مال اورعزّت و آبروکا شخفظ لازم ہوگا۔

اسی طرح اگر ایسا کھلا کافر کسی مسلمان ملک کا پُرامن شہری ہو اور شہری واجبات بعنی جزید وغیرہ ادا کرتا ہواور کسی ملک وملت دُشنی کا مرتکب نہ ہو، تو یہ ' ذمی'' کہلائے گا اور اس کی جان و مال اورعزّت و آبرو کی حفاظت و صیانت اسلامی مملکت اور مسلمانوں پر واجب ہوگی۔

مشرک:...مشرک کا حکم بھی تھلے کا فرکی طرح ہے۔

اس کے علاوہ دہریہ، معطل، منافق، زِندیق اور مرتد بھی اگر کسی ایسی غیر مسلم مملکت میں رہتے ہوں جن سے مسلمانوں کا کسی دوسی کا کوئی معاہدہ نہ ہو، تو وہ بھی کھلے کافر کی طرح ہیں اور ان پر کسی قسم کے کوئی اُ دکام جاری نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی علاقے اور قبیلے کے لوگ اجتماعی طور پر مرتد ہوکر قوّت کیڑنے لگیں تو مسلمان حکمران کو حربی کافروں ہے بھی پہلے ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کا قلع قبع کرنا ہوگا۔

منافق:...اگر کوئی منافق، مسلمان ملک میں رہتا ہو اور کسی قسم کی ملک و ملت دُشنی میں ملوّث نہ ہوتو مسلمان اس سے بھی تعرض نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی نے دہریہ، معطل اور مرتد اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے اس جرم کا ارتکاب کرے، تو جاہے وہ بظاہر کتنا ہی امن پیند کیوں نہ ہو، مسلمان حکمران، اسلامی قانون کی روشنی میں اس کو، اس کے اس برترین کردار اور گھناؤنے جرم کی سزا دے گا، کیونکہ کسی مملکت کے سربراہ پر اپنے شہریوں کے دین وایمان کی حفاظت لازم ہے، اور جو لوگ مسلمانوں کے دین وایمان محکمران کا مؤاخذہ کرنا مسلمان حکمران کا

فرض اور بنیادی حق ہے، اس لئے کہ ارشادِ نبوی: "کلکم داع و کلکم مسئول عن رعیته" (مشکوۃ ص: ۳۲۰) (تم میں سے ہرایک راعی ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں بوچھا جائے گا) کے مصداق مسلمان حکمران کو اپنے شہر یوں کی اصلاح کا مکمل اختیار ہے، لہذا مسلمان حکمران کو چاہئے کہ وہ ایسے لادِین افراد کی ملت دُشمن سرگرمیوں پرکڑی نگاہ رکھے اور ان کی خفیہ شرارتوں، سازشوں اور شروفساد سے اپنی رعایا کے دِین وایمان کی حفاظت کرے۔

نِ ندیق :... اگر اسلامی مملکت کا کوئی شہری زَندقہ اختیار کرلے اور گرفتاری سے قبل اَزخوداس جرم سے توبہ کرلے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، لیکن اگر گرفتاری کے بعد توبہ کا اظہار کرے تو اس کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، چنانچہ حضرت اِمام مالک وغیرہ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کرتے، حضرت اِمام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے، علامہ شامی ؓ نے بھی اسی کوتر جیجے دی ہے۔

مرتد:...اگر اسلامی مملکت کا کوئی شہری خدانخواستہ مرتد ہوجائے تو اس کے اَحکام ان سب سے جدا ہیں، مثلاً:

اگر مرتد ہونے والی خاتون ہوتو اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے، اگر اس کے کوئی شبہات ہوں تو دُور کئے جائیں، اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، اگر توبہ کرلے تو فبہا، ورنہ اسے زندگی بھر جیل میں قید رکھا جائے تا آئکہ وہ مرجائے یا توبہ کرلے۔

اگرکوئی نابالنے بچہ مرتد ہوجائے تو بید دیکھا جائے گا کہ اگر وہ دِین و مذہب کو سمجھتا ہے اور عقل وشعور کے س کو پہنچ چکا ہے تو اس کا تھم بھی مرتد ہونے والے مرد کا ہے، اور اگر بالکل چھوٹا اور ناسمجھ ہے تو اس پر اِرتداد کے اُحکام جاری نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مجنون یا پاگل ارتداد کا ارتکاب کرے تو اس پر بھی ارتداد کے اُحکام جاری نہیں ہوں گے۔ جاری نہیں ہوں گے۔

اگر کوئی عاقل، بالغ مرد إرتداد کا ارتکاب کرے تو اس کو گرفتار کر کے تین دن تک اس کومہلت دی جائے گی، اس کے شبہات دُور کئے جائیں گے، اگر مسلمان ہوجائے تو فیہا، درنہ اسے قبل کردیا جائے گا۔

قرآن وسنت، إجماعِ اُمت اور فقهائے ملت کا یہی فیصلہ اور عقل و دیانت کا یہی تقاضا ہے۔

جبیا کہ قرآن کریم میں ہے:

"إِنَّ مَا جَزَوُّا الَّذِيُنَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنُ يُّقَتَّلُوْۤ ا اَوُ يُصَلَّبُوۤ ا اَوُ تُقَطَّعَ ايُدِيهِمُ وَارُجُلُهُمُ مِّنُ خِلَافٍ اَوُ يُنفَوُا مِنَ الْأَرُضِ، ذلِكَ لَهُمُ فِي اللَّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. الَّا لَهُمُ خِزَى فِي اللَّذِينَ تَابُوا مِنُ قَبُلِ اَنُ تَقُدِرُوا عَلَيْهِمُ، فَاعْلَمُوْۤ ا اَنَّ اللهَ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ. " (المائده:٣٣٣٣)

ترجمہ:...' یہی سزا ہے ان کی جولڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، کہ ان کوفتل کیا جائے یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یا دُور کردیۓ جائیں اس جگہ سے، بیان کی رُسوائی ہے دُنیا میں اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مگر جھوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے تو جان لوکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔'

اس آیت کے ذیل میں تمام مفسرین و محدثین نے عکل وعرینہ کے ان لوگوں کا واقعہ لکھا ہے جو اسلام لائے تھے، مگر مدینہ منوّرہ کی آب و ہوا ان کو رَاس نہ آئی تو ان کی شکایت پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوصد قے کے اُونٹوں کے ساتھ بھیج دیا، جہاں وہ ان کا دُودھ وغیرہ پیتے رہے، جب وہ ٹھیک ہوگئے تو مرتد ہوگئے اور اُونٹوں کے چرواہے کوقتل کرکے صدقے کے اُونٹ بھگالے گئے، جب مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرلیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سیدھے ہاتھ اور اُلٹے پاؤں کاٹ دیئے اور وہ حرہ میں ڈال دیئے گئے، پانی مانگتے رہے، مگران کو پانی تک نہ دیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ کرم گئے۔

اسی لئے اِمام بخاریؓ نے اس آیت کے تحت عنوان بھی اسی انداز کا قائم فرمایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ چونکہ مرتد اور محارب تھے، اس لئے ان کوقل کیا گیا، چنانچہ امام بخاریؓ کے الفاظ ہیں:

"باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى الماتوا." (ج:٢ ص:١٠٠٥)

اگرچہ اِمام بخاریؒ کے علاوہ دُوسرے اُئمہ کرام اس کے قائل ہیں کہ محارب جیسے کفار ہوسکتے ہیں، ویسے ہی مسلمان بھی ہوسکتے ہیں،لیکن اتنی بات واضح ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ایسے لوگ جو مرتد ہوجا ئیں، اور اللہ و رسول سے محاربہ کریں، وہ واجب القتل ہیں۔

سزائے مرتد کے سلسلے میں صحاحِ ستہ اور حدیث کی وُوسری کتب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدّد ارشادات اور حضرات صحابہ کرامؓ کاعمل بھی منقول ہے، ذیل میں اس سلسلے کی چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

ا:... "عن عكرمة قال: أتى عليٌّ رضى الله عنه بزنادقة فاحرقهم، فبلغ ذالك ابن عباس، فقال: لو كنت انا لم أحرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتُهم لقول رسول

الله صلى الله عليه وسلم: من بدّل دينه فاقتلوه!" ( بخارى ج:٢ ص١٠٢١، ج: اص: ٢٢٣، ابوداؤد ج:٢ ص: ٢٢٢، نسائى ج:٢ ص: ١٦٩، ترندى ج: اص: ٢١١، مند احمد ج: اص: ٢١٢، ج: ا ص: ٢٨٣ نمسن كبرى بيهق ج: ٨ ص: ١٩٥، متدرك حاكم ج: ٣ ص: ٥٣٨، مشكوة ص: ٢٨٤)

ترجمہ:... ''حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چند زندیق لائے گئے تو انہوں نے ان کوآگ میں جلادیا، حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کو جب بید قصہ معلوم ہوا تو فر مایا: میں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے کہ ایسا عذاب نہ دو جو اللہ تعالی ... جہنم میں ... دیں گے، میں ان کوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: ''جو شخص دین تبدیل کرے، اس کوتل کردؤ'' کے تحت قبل کردیتا۔''

۲:... "عن عكرمة قال قال ابن عباس رضى الله عنه ما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدّل دينه فاقتلوه." (ناكى ج:٢ ص:١٣٩،سنن ابن ماجه ص:١٨٢)
ترجمه:... "حضرت ابن عاس رضى الله عنها سے مروى

ترجمہ:...'' حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دِین تبدیل کرکے مرتد ہوجائے ، اس کو قل کردو۔''

٣٠:... "عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان عبدالله بن سعد بن ابى سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطن، فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله

(ابوداؤد ج:۲ ص۲۵۱، نسائی ج:۲ ۱۲۹) ترجمہ....' حضرت عبداللہ بن عماسؓ سے مروی ہے کہ عبدالله بن ابي سرح، حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم كا كاتب وحي تھا، اسے شیطان نے بہکایا تو وہ مرتد ہوکر کفار سے مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اس کے قتل کا حکم فرمایا، ...جس سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزاقتل ہے۔ ناقل ... مرحضرت عثمانؓ نے اس کے لئے پناہ طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ دے دی ... چنانچہ وہ بعد میں دوبارہ مسلمان ہوگیا۔'' ٣:... "عن انس ان عليًّا أتبي بناس من الزط يعبدون وثنًا فأحرقهم، قال ابن عباس رضى الله عنه: انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدّل دينه فاقتله ٥. " (سنن نبائي ج:٢ ص:١٦٩، منداحمر ج:١ ص:٣٢٣) ترجمہ:...' حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس زط (سوڈان) کے پچھالوگ لائے گئے جو إسلام لانے کے بعد مرتد ہوگئے تھے اور وہ بتوں کی بوجا کرتے تھے، آپؓ نے ان کو آگ میں جلا دیا، اس پر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''جو تحض اسلام چھوڑ کر مرتد ہوجائے، اس کوتل کردو۔'' ۵ .... "عن ابى موسى رضى الله عنه قال: اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم... فقال:... ولكن اذهب انت يا ابا موسي او يا عبدالله بن قيس الى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه القي له و سادة قال:

انزل واذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان

يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس! قال: لا اجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلث مرات فأمر به فقتل...الخ"

(بخاری ج:۲ ص:۲۳۰، مسلم ج:۲ ص:۱۲۱، ابوداؤد ج:۲ ص: ۲۴۲، نسائی ج:۲ ص:۱۲۹، سنن کبری بیهقی ج:۸ ص:۱۹۵) ترجمہ:... 'حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آبُّ نے فرمایا: ابوموسیٰ یا عبداللہ بن قیس! یمن حاؤ، اس کے بعد آپ نے معاذ بن جبل کو بھی میرے پیچھے یمن بھیج دیا، حضرت معالةٌ يمن بينيح اوران كے بيٹھنے كے لئے مندلگائي گئي تو انہوں نے دیکھا کہ ...حضرت ابوموسیٰ رضی الله عنہ کے یاس... ایک آ دمی بندھا ہوا ہے، حضرت معاذٌّ نے یو چھا: اس کا کیا قصہ ہے؟ فرمایا: بی مخص بہلے بہودی تھا، پھر اسلام لایا اور اب مرتد ہوگیا ہے، آپؓ نے فرمایا: جب تک اس کواللہ اور اس کے رسولؓ کے فصلے کے مطابق قتل نہیں کردیا جاتا، میں نہیں بیٹھوں گا، انہوں نے تین باریہ جملہ ارشاد فرمایا، چنانچہ حضرت ابوموسیٰ رضی الله عنه نے اس کے قتل کا حکم دیا، جب وہ قتل ہو گیا تو حضرت معاذَّ تشریف فرما ہوئے۔''

٢:... "عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله و انبى رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة."
(ابوداود ج:٢ ص: ٢٣٢، ناكى ج:٢ ١١٥، ابن الجه ١٨٢، سنن

کبری بیبقی ج:۸ ۱۹۳، ترندی ج:۱ ص:۲۵۹، مسلم ج:۲ ص:۵۹)
ترجمه:... ''حضرت این مسعود سے روایت ہے که
آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جومسلمان کلمه لا إلله إلاَّ الله
کی شہادت دے، اس کا خون بہانا جائز نہیں، سوائے ان تین
آدمیوں کے: ایک وہ جوشادی شدہ ہوکر زنا کرے، دُوسرا وہ جو
کسی کو ناحق قتل کردے اور تیسرا وہ جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد
ہوجائے۔''

ك:... "عن حارثة بن مضرب انه اتى عبدالله فقال: ما بينى وبين احد من العرب حنة، وانى مررت بمسجد لبنى حنيفة، فاذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل اليهم عبدالله فجئ بهم فاستتابهم، غير ابن النواحة، قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو لا انك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب. فضرب عنقه فى السوق، شم قال: من اراد ان ينظر الى ابن النواحة قتيلا بالسوق." (ابوداوَد ج: ٢٠٠٠)

ترجمہ:... "حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا، ...اور آپ فضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا، ...اور آپ نے فرمایا کہ... میرے اور عرب کے درمیان کوئی عداوت نہیں ہے، پھر فرمایا: میں مسجد بنوخنیفہ کے پاس سے گزرا، وہ لوگ مسلمہ کذاب کے ماننے والے تھے، حضرت عبداللہ نے ان کی طرف قاصد بھیجا، تاکہ ان سے توبہ کا مطالبہ کرے، پس سب توبہ کا مطالبہ کرے، پس سب توبہ کا مطالبہ کیا گیا، سوائے ابن نواحہ کے، آپ نے اس

سے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوتم سے بیہ فرماتے ہوئے ساتھا کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کردیتا، ...اس لئے کہ وہ مرتد ہونے کے علاوہ مرتد مسلمہ کا قاصد تھا- ناقل... پس آج تم قاصد نہیں ہو، اس کے بعد آپؓ نے ...حاکم کوفہ... قرظہ بن کعب کو حکم دیا کہ اس کو قتل کردیا جائے، چنانچہ بازار ہی میں اس کوقل کردیا گیا، اور فرمایا: جو ابنِ فواحہ کو دیکھنا چاہے، وہ بازار میں قتل شدہ موجود ہے۔''

۸:... "عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدّل دينه فاقتلوه، ان الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد اسلامه."

(جُمْعُ الروائد ج:٢ ص:٢١١)

ترجمہ:...''حضرت معاویہ بن حیرہؓ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص اپنا دِین تبدیل کرے، اس کوتل کردو، بے شک اللہ تعالی اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتے، جواسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہوجائے۔''

9:... "عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه الى اليمن: ايما رجل ارتدّ عن الاسلام فادعه، فان تاب، فاقبل منه، وان لم يتب، فاضرب عنقه، وايما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها، فان تابت، فاقبل منها، وان ابت فاستتبها."

(مجمع الزوائدج:٢ ص:٣٦٣)

ترجمہ:... '' حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن

بھیجا تو فرمایا: جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہوجائے، اسے اسلام کی دعوت دو، اگر توبہ کرلے تو اس کی توبہ قبول کرلو، اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کی گردن اُڑا دو، اور جونسی عورت اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوجائے، اسے بھی دعوت دو، اگر توبہ کرلے تو اس کی توبہ قبول کرلو، اگر توبہ سے انکار کرے تو برابر توبہ کا مطالبہ کرتے رہو ... یعنی اس کوتل نہ کرو۔'

ان... "عن جرير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا ابق العبد الى الشرك فقد حل عليه وسلم يقول: اذا ابوداود ج:۲س:۲۳۳، مشكلة، ص: ۳۰۷)

ترجمہ:... "حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ: جب کوئی بندہ اسلام سے کفر کی طرف واپس لوٹ جائے، اس کافتل کرنا حلال ہوجاتا ہے۔"

اا:... "عن الحسن رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدّل دينه فاقتلوه." (نائي ج:٢ ص:١٦٩)

ترجمہ:...''حضرت حسن رضی اللّه عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص اسلام چھوڑ کر دُوسرا دِین اختیار کرلے،اس کوتل کردو۔''

۱۱:... "عن زید بن اسلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: من غیّر دینه فاضر بوا عنقه."

(موَطالِمام ما لک ص: ۱۲۴، جامع الاصول ج: ۳ ص: ۲۵۹)

ترجمه:... "حضرت زید بن اسلم رحمه الله سے روایت

ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اسلام چھوڑ کر دُوسرا دِین اپنائے، اس کی گردن کاٹ دو۔'' اِمام مالک ؓ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں:

"قال مالك: و معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم، من غيّر دينه فاضربوا عنقه، وانه من خرج من الاسلام اللي غيره، مثل الزنادقة واشباههم، فان اولئك اذا ظهر عليهم قتلوا، ولم يستتابوا، لأنه لا يعرف توبتهم، وانهم كانوا يسرُّون الكفر ويُعلنون الاسلام فلا ارى يستتاب هؤ لاء و لا يقبل منهم قولهم، واما من خرج من الاسلام اللي غيره واظهر ذلك فانه يستتاب، فإن تاب، والا قتل، ذلك لو إن قوما كانوا على ذلك رأيت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولم يعن بذلك فيما نرى، والله اعلم، من خرج من اليهو دية البي النصر انية و لا من النصر انية الي اليهو دية، و لا من يغيّر دينه من اهل الأديان كلها الا الاسلام فمن خرج من الاسلام الى غيره و اظهر ذلك فذلك الذي عني به."

(مؤطا امام مالک ص: ۲۴۰ میر محمد کتب خانه، کراچی)

یعنی اِمام مالک سے ارتداد کی تعریف میں منقول ہے کہ کوئی شخص اسلام سے نکل کرکسی دُوسرے مذہب میں داخل ہوجائے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے، جیسے کوئی زِندیق ہوجائے، ایسے لوگوں کے بارے میں اُصول یہ ہے کہ جب زِندیق پر غلبہ و تسلط حاصل ہوجائے تو اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے، کیونکہ ان لوگوں کی سیجی

توبہ کا اندازہ نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ یہ لوگ کفر کو چھپاتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں، پس میرا (إمام مالکؓ) خیال ہہ ہے کہ ان کے کفر کی بنا پران کوفل کردیا جائے، ہاں! اگر کوئی اسلام سے نکل کر مرتد ہوجائے تو اس سے توبہ کرائی جائے، توبہ کرلے تو فبہا، ورنہ اسے قل کردیا جائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: "من بدّ ل دین یہ فاقتلوہ" کا معنی ہہ ہے کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کرکسی دُوسرے مٰہ ہب کو اختیار کرلے وہ مرتد ہے، لہذا وہ شخص مرتد نہیں کہلائے گا جو اسلام کے علاوہ کسی دُوسرے نہ ہودی، نہتو اس سے توبہ کرائی جائے گی اور نہ ہی اس کوفل کیا جائے گا، مثلاً: اگر کوئی یہودی، نہتو اس سے توبہ کرائی جائے گی اور نہ ہی اس کوفل کیا جائے گا، مثلاً: اگر کوئی یہودی، نہتو اس سے توبہ کرائی جائے گی اور نہ ہی اس کوفل کیا جائے گا۔ سے توبہ کرائی جائے گی اور نہ ہی اس کوفل کیا جائے گا۔

ا:.. "عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله اي عن ابيه انه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه، رجل من قبل ابى موسى الاشعرى، فسأله عن الناس فأخبره؟ ثم قال له عمر بن الخطاب: هل كان فيكم من مُغربة خبر؟ فقال: نعم، الخطاب: هل كان فيكم من مُغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد اسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: افلا حبستموه ثلاثا، واطعمتموه كل يوم رغيفا، واستبتتموه لعله يتوب ويراجع امر الله؟ ثم قال عمر: اللهم انى لم احضر، ولم أمر، ولم ارض اذ بلغنى."

(مؤطا اِمام مالک ص: ۱۲۴۰، میر محمد کتب خانه، جامع الاصول جس ص: ۹۷۹) ترجمه:... '' حضرت محمد بن عبدالله بن عبدالقارئ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب سے یمن کا ایک شخص آپ گی خدمت میں آیا، آپ نے پہلے تو وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کئے، پھر اس سے بوچھا کہ وہاں کی کوئی نئی یا انوکھی خبر؟ اس نے کہا: جی ہاں! ایک آ دمی اسلام لایا تھا، مگر بعد میں وہ مرتد ہوگیا، آپ نے فرمایا: پھرتم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا: ہم نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن اُڑا دی، آپ نے فرمایا: ہم نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن اُڑا دی، آپ نے فرمایا: ہم نے اس کو بیٹر کر اس کی گردن اُڑا دی، توبہ کا مطالبہ کیوں نہ کیا؟ ممکن ہے وہ توبہ کر لیتا؟ پھر فرمایا: اے توبہ کا مطالبہ کیوں نہ کیا؟ ممکن ہے وہ توبہ کر لیتا؟ پھر فرمایا: اے اللہ! نہ میں وہاں حاضر تھا، نہ میں نے اس کے اس فعل کر راضی بھی جب مجھے اس کی اطلاع ملی تو میں ان کے اس فعل پر راضی بھی

گویا مرتد کے قتل سے پہلے استحباباً اس کو توبہ کا ایک موقع ملنا چاہئے تھا، چونکہ مرتد کو وہ موقع نہیں دیا گیا، تو حضرت عمرؓ نے ترکِمستحب کی اس بے احتیاطی کو بھی برداشت نہیں کیا اور اس سے برأت کا اظہار فر مایا۔

امام تر مذی مرتد کی سزا کے بارے میں فقہائے اُمت کا مذہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"والعمل على هذا عند اهل العلم فى المرتد، واختلفوا فى المرأة اذا ارتدت عن الاسلام، فقالت طائفة من اهل العلم: تقتل، وهو قول الأوزاعى واحمد واسحق، وقالت طائفة منهم: تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثورى وغيره من اهل الكوفة."

(ترنزى ابواب الحدود باب ما عاء فى المرتدح: اص: ١٤٥)

ترجمہ:... ''مرتد مرد کے بارے میں اہلِ علم کا یہی موقف ہے کہ اسے قتل کردیا جائے، ہاں! اگر کوئی خاتون مرتد ہوجائے تو إمام اوزائی ، احد اور اسحل کی کا موقف یہ ہے کہ اسے بھی قتل کیا جائے، لیکن ایک جماعت کا خیال ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے ، لیکہ قید کردیا جائے ، اگر توبہ کر لے تو فبہا، ورنہ زندگی بھر اسے جیل میں رکھا جائے ۔ سفیان توری اور اہل کوفہ کا بھی یہی مسلک ہے۔''

چنانچه ائمکہ اربعہ: إمام ابو حنیفہ، إمام مالک، إمام شافعی اور إمام احمد بن حنبال پالاتفاق اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتد ہوجائے تو مستحب بیہ ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے، اس کے شبہات دُور کئے جائیں، اس کو تو بہ کی تلقین کی جائے اور دوبارہ اسلام کی دعوت دی جائے، اگر اسلام لے آئے تو فبہا، ورنہ اسے قتل کردیا جائے، ملاحظہ ہوائمہ اربعہ کی تصریحات:

فقیر خفی :... چنانچه فقیر خفی کی مشهور کتاب ' مهرایی میں ہے:

"واذا ارتد المسلم عن الاسلام والعياذ بالله عرض عليه الاسلام فإن كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة ايام فإن اسلم والاقتل."

(الهداية اوّلين ج:اص:٥٨٠)

ترجمه .... "اور جب كوئى مسلمان نعوذ بالله! اسلام سے پھر جائے تو اس پر اسلام پیش كیا جائے، اس كوكوئى شبه ہوتو دور كیا جائے، اس كوكوئى شبه ہوتو دور كیا جائے، اگر اسلام كی طرف لوٹ آئے تو ٹھیک، ورنہ اسے تل كردیا جائے۔ " فقی شافعی .... فقی شافعی كی شهرة آفاق كتاب "السمجموع شرح المهذب"

میں ہے:

"اذا ارتد الرجل وجب قتله، سواء كان حرا اوعبدا.... وقد انعقد الاجماع على قتل المرتد."

(المجموع شرح المهذب ج: ١٩٠٥ ص: ٢٢٨)

ترجمه:... "اور جب آدى مرتد بهوجائ تو اس كاقتل واجب ع، خواه وه آزاد بو يا غلام، اور قتل مرتد پر اجماع منعقد موچكا ہے۔"

1+1

فقه ِ عنبلی :... فقه ِ حنبلی کی معرکة الآراء کتاب ''المغنی'' اور''الشرح الکبیر''

**می**ں ہے:

"واجمع اهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروى ذلك عن ابى بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وابى موسى وابن عباس وخالد (رضى الله عنهم) وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان اجماعا."

(المغنی مع الشرح الكبير ج: ١٠ ص: ٢٠ م ترجمه:... "قلّ مرتد كے واجب ہونے پر اہلِ علم كا اجماع ہے، بير حكم حضرت ابوبكر، عمر، عثمان، على، معاذ، ابوموك، ابنِ عباس، خالد اور ديگر حضرات صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين سے مروى ہے اور اس كاكسى صحابى نے افكار نہيں كيا، اس لئے بيا جماع ہے۔"

فقیہِ مالکی:... فقیہ مالکی کے عظیم محقق ابنِ رشد مالکی ؓ کی مشہورِ زمانہ کتاب

"بداية المجتهد" مي بي

"والمرتد اذا ظفر به قبل ان يحارب فاتفقوا على انه يقتل الرجل لقوله عليه الصلوة والسلام: من

بدّل دينه فاقتلوه. " (بداية المجتهد ج:٢ ص:٣٣٣)

ترجمہ:... 'اور مرتد جب کرائی ہے قبل کیڑا جائے تو متام علمائے اُمت اس پر متفق ہیں کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: جو محض اپنا فدہب بدل کر مرتد ہوجائے ،اس کو قتل کردو۔''

عام طور پر اسلام وُتمن عناصر، ملاحدہ اور زَنادقہ سیدھے سادے مسلمانوں اور سادہ لوح انسانوں کو زہنی تشویش اور شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے اور انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے بہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان اپنا آبائی مذہب تبدیل کرنے پر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ یقیناً اس کو اپنے دِین و مذہب میں کوئی کی کوتا ہی یا نقص نظر آیا ہوگا، جب ہی تو وہ اس انتہائی اقدام پر مجبور ہوا ہے؟ الہذا جب کوئی شخص غور وفکر کے بعد اسلام کو اپناسکتا ہے تو دلائل و براہین کی روشنی میں وہ اس کو چھوڑنے کا حق بھی رکھتا ہے، پس اس کی تبدیلی مذہب پر قدعن کیوں میں وہ اس کو چھوڑنے کا حق بھی رکھتا ہے، پس اس کی تبدیلی مذہب پر قدعن کیوں گائی جاتی ہے…؟

بظاہر بیسوال معقول نظر آتا ہے، جبکہ حقائق اس سے یکسر مختف ہیں، چنانچہ اگر اس پغور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ارتداد کی وجہ اسلام میں کسی قتم کا نقص یا کی کوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اسلام دُشمنوں کی ایک منظم سازش ہے، اور وہ بیہ کہ اسلام دُشمنوں کی روزِ اوّل سے بیسعی وکوشش رہی ہے کہ کسی طرح حق کے متلاشیوں کو جادہ مستقیم سے بچلاکر ضلال و گراہی کے گہرے غاروں میں دھکیل دیا جائے، چنانچہ شروع میں تو انہوں نے کھل کر اپنے اس مشن کو نبھانے کی کوشش کی، مگر جب ماہتا ہے نبوت، آ قاب نصف النہار بن کر جپکنے لگا اور اس کی چکاچوند روشنی کے سامنے ماہتا ہے نبوت، آ قاب نصف النہار بن کر جپکنے لگا اور اس کی چکاچوند روشنی کے سامنے باطل نہ طہر سکا تو ائم کہ کفر وضلال نے ردائے نفاق اوڑھ کر اس کے خلاف زیرِ زمین سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا۔

چنانچے صبح کو وہ اپنے آپ کومسلمان باور کراتے تو شام کواسلام سے بیزاری کا سوانگ رچا کرمسلمانوں کواسلام سے بدخن کرنے کی سازش کرتے ، جبیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

"وَقَالَتُ طَّآئِفَةٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتْ اِمِنُوا بِالَّذِیُ اَهُلِ الْكِتْ اِمِنُوا بِالَّذِیُ اَهُلِ الْکَفُرُوَّ الْحِرَةُ لَعَلَّهُمُ النَّهَادِ وَاکُفُرُوَّ الْحِرَةُ لَعَلَّهُمُ الْنَهَادِ وَاکُفُرُوَّ الْحِرَةُ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ."

رَجِم:..."اور اہلِ کتاب کے ایک گروہ نے (حق سے پھیرنے کی یہ سازش تیار کی اور آپس میں) کہا کہ تم (ظاہری طور پر) ایمان لے آؤاس (دِین و کتاب) پر جوا تارا گیا ایمان والوں پر دن کے شروع میں اور اس کا انکار کردواس کے آخری جھے میں، تاکہ اس طرح یہ لوگ پھر جائیں (دِین و المیان سے)۔"

گویا وہ بیہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اگر اسلام میں کوئی کشش یا صدافت ہوتی تو سوچ سمجھ کر دائر ۂ اسلام میں داخل ہونے والے اس سے باہر کیوں آتے؟ بقیناً جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے خیر باد کہہ رہے ہیں، انہوں نے ضرور اس میں کوئی کی، کجی یا کمزوری دیکھی ہوگی؟

حالانکہ جن لوگوں نے اسلامی اُحکام و آ داب کا مطالعہ اور غور و فکر کرکے اسے قبول کیا اور نبی اُمی حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے بھی کسی نے اس سے بیزاری تو کیا اس پر سوچا بھی نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیثِ ہرقل میں حضرت ابوسفیان اور ہرقل کے مکا لمے میں اس کی وضاحت وصراحت موجود ہے، چنانچہ جب ہرقل نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ملنے پر ابوسفیان سے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضرت محرصلی

الله عليه وتلم اوراسلام كے حريف تھے، يه يو حھا كه:

"...هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل

فيه سخطةً له؟ قال: لا....."

ترجمہ:...''ہرقل نے ابو سفیان سے بوچھا کہ: کیا اسلام قبول کرنے والوں میں سے کوئی اس کو ناپسند کرکے یا اس سے ناراض ہوکر مرتد بھی ہوا ہے؟ ابوسفیان نے کہا: نہیں۔'' پھر اسی حدیث کے آخر میں ہرقل نے اینے ایک ایک سوال اور ابوسفیان

1+Y

چراسی حدیث کے احر میں ہرال نے اپنے ایک ایک سوال اور ابوسفیان کے جوابات کی روشنی میں اس کی وضاحت کی کہ میں اپنے سوالوں اور تیرے جوابات کی روشنی میں، جن نتائج پر پہنچا ہوں، وہ یہ ہیں کہ:

"...وسألتك هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه سخطة، فزعمت ان لا، وكذالك الايمان اذا خالط بشاشة القلوب." (بخارى ج:٢ص:٦٥٣) ترجمه:... "اور ميں نے آپ سے بوچها تقا كه كيا اسلام قبول كرنے والوں ميں سے كوئى شخص اسلام سے ناراض موكر يا اس سے متنفر ہوكر كھى مرتد بھى ہوا ہے؟ تو آپ نے كہا تقا كہ ايبانہيں ہوا، تو سنو! يوں ہى ہے كه شرح صدر كے ساتھ جب ايمان كسى كے دِل ميں اُتر جاتا ہے تو نكانہيں كرتا۔"

چونکہ اسلام جبر وتشدد کا مذہب نہیں اور نہ ہی کسی کو جبراً وقبراً اسلام میں داخل کیا جاتا ہے، بلکہ قرآن وحدیث میں وضاحت وصراحت کے ساتھ یہ بات مذکور ہے کہ جوشخص ول و جان سے اسلام قبول نہ کرے، نہ صرف میہ کہ اس کا اسلام معتر نہیں، بلکہ ایساشخص قرآنی اصطلاح میں منافق ہے اور منافق جہنم کے نچلے درجے کی بدترین سزا کا مستحق ہے، جیسا کہ قرآنی کریم میں ہے:

"إِنَّ الْمُنْفِقِيُنَ فِي الدَّرُكِ الْأَسُفَلِ مِنَ النَّارِ" (النياء:١٣٥)

ترجمہ:...''بے شک منافق ہیں سب سے ینچے درج میں دوزخ کے۔''

اسى لئے جراً وقهراً اسلام میں داخل کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا گیا: "لَآ اِکُواهَ فِی الدِّیُن قَدُ تَّبَیَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْعَیّ."

(البقره:۲۵۲)

ترجمہ:...''دِینِ اسلام میں داخل کرنے کے لئے کسی جبر و اِکراہ سے کام نہیں لیا جاتا، اس لئے کہ ہدایت، گراہی سے متاز ہوچکی ہے۔''

لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ جو شخص برضا ورغبت اسلام میں داخل ہوجائے اور اسلام قبول کرلے، اسے مرتد ہونے کی بھی اجازت دے دی جائے، یہ بالکل ایسے ہیں ابتداءً فوج میں بھرتی ہونے کے لئے کوئی جبر اور زبردتی نہیں کی جاتی، لیکن اگرکوئی شخص اپنی رضا ورغبت سے فوج میں بھرتی ہوجائے تو اب اسے اپنی مرضی سے فوج سے نکلنے یا فوجی نوکری جھوڑنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر فوج کا یہ قانون جائز ہے تو اسلام کا یہ دستور کیونکر جائز نہیں …؟

اس کے علاوہ عقل و شعور کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو شخص اپنی مرضی اور رضا و رغبت سے اسلام میں داخل ہوجائے اسے اسلام سے برگشتگی اور مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہئے، کیونکہ بالفرض اگر ... نعوذ باللہ...کسی کو اسلام یا اسلامی تعلیمات میں کوئی شک و شبہ تھا تو اس نے اسلام قبول ہی کیوں کیا تھا؟ لہذا ایسا شخص جو اپنی مرضی اور رضا و رغبت سے اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب اسے مرتد ہونے کی اس لئے اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ اسلام چھوڑ کر نہ صرف اپنے دین و مذہب کو

برلتا ہے، بلکہ اس فتیح اور بدترین فعل کے ذریعہ وہ دِین وشریعت، اسلامی تعلیمات، اسلامی معاشرے کو داغ دار کرنے، اسلامی تعلیمات کومطعون و بدنام کرنے اور نئے مسلمان ہونے والوں کی راہ رو کنے کی بدترین سازش کا مرتکب ہوا ہے، اس کئے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی مثال کھلے کافر کی تھی، لیکن اب اس کی حیثیت اسلام کے باغی کی ہے، اور دُنیا کا مُسلّمہ اُصول ہے کہ جو شخص کسی ملک کا شہری نہ ہو اور وہ اس ملک کے قوانین کوشلیم نہ کرے تو اسے اس پر مجبور نہیں کیا جاسکتا،لیکن جب کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اپنالے تو اسے اس ملک کے شہری قوانین کا یابند کیا جائے گا، چنانچہ اگر کوئی خود سرکسی ملک کی شہریت کا دعویدار بھی ہواور اس کے اُحکام و قوانین اور اُصول وضوابط کے خلاف اعلانِ بغاوت بھی کرے تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، لہذا اگر کوئی شخص کسی ملک، اس کے قوانین وضوابط یا کسی ملک کے سربراہ سے بغاوت کی پاداش میں سزائے موت کامستحق ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اسلام، اسلامی قوانین اور پنجیر اسلام سے بغاوت کا مرتکب سزائے موت کامستق نہ ہو ...؟ اگر دیکھا جائے اور اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو سزائے ارتداد کا بیراسلامی قانون عین فطرت ہے، جس میں نہ صرف مسلمانوں کا، بلکہ اسلامی مملکت کے تمام شہریوں کا بھی فائدہ ہے۔اس لئے کہ دِینِ اسلام الله کا پسندیدہ دِین ہے اور اس دِین و مذہب میں دُنیا کی فوز وفلاح اور نجاتِ آخرت کا مدار ہے، جبیبا کہ ارشاد الہی ہے: ا:... "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَاتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. " (المائده: ٣) ترجمہ:...'' آج کے دن میں نے تمہارا دِین مکمل کردیا اورتم پرنعت تمام کردی اورتمهارے لئے دِینِ اسلام کو پیند کیا۔"

مِنْهُ، وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ."

٢ :... "وَمَنُ يَّبُتَع غَيْرَ الْإِسْكَلام دِيْنًا فَلَنُ يُّقُبَلَ

(آلعمران:۸۵)

ترجمہ:...''اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دُوسرے دِین و مذہب کو اپنائے گا، اللہ کے ہاں اسے قبولیت نصیب نہیں ہوگا۔'' میں خرت میں خسارے میں ہوگا۔''

البذا جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد ارتداد کا مرتکب ہوا ہے، اس کی مثال اس باؤلے کتے یا ملکے انسان کی ہے جسے اپنا ہوش ہے اور نہ دُوسروں کا، اگر کوئی مثال اس باؤلے کتے یا ملکے انسان کی ہے جسے اپنا ہوش ہے اور نہ دُوسروں کا، اگر کوئی دعقل مند' اس کی جان پرترس کھا کر اسے چھوڑ دی تو بتلا یا جائے کہ وہ انسانیت کا دوست ہے یا دُشمن؟ ٹھیک اس طرح مرتد کی جان بخشی کرنا بھی معاشرے کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور اس کی ہلاکت اسلامی معاشرے کے لئے امن و عافیت اور سکون واطمینان کا ذریعہ ہے۔

مناسب ہوگا کہ یہاں حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیانوی شہیدگا سزائے ارتداد کی معقولیت کے سلسلے کا ایک اقتباس نقل کردیا جائے، چنانچہ حضرت کھتے ہیں:

''تمام مہذّ بلکوں، حکومتوں اور مہذّ بقوانین میں باغی کی سزا موت ہے، اور اسلام کا باغی وہ ہے جو اسلام سے مرتد ہوجائے، اس لئے اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے، لیکن اس میں بھی اسلام نے رعایت دی ہے، دُوسرے لوگ باغیوں کو کوئی رعایت نہیں دیتے، گرفتار ہونے کے بعدا گر اس پر بغاوت کا جرم ثابت ہوجائے تو سزائے موت نافذ کر دیتے ہیں، وہ ہزار معافی مائگ، تو بہ کرے اور قسمیں کھائے کہ آئندہ بغاوت کا جرم ثابت ہوجائے تو سزائے موت نافذ کر دیتے ہیں، وہ ہزار معافی مائگ، تو بہ کرے اور قسمیں کھائے کہ آئندہ بغاوت کا جرم شہیں کروں گا، اس کی ایک نہیں سنی جاتی اور اس کی معافی نا قابلِ قبول تھی جاتی ہے، اسلام میں بھی باغی یعنی مرتد کی سزافتل ہے، قبول تھی جاتی رعایت ہے کہ تین دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کو تلقین کی جاتی رعایت ہے کہ تین دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ تین دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ تین دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ تین دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ تین دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ تین دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ تین دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کو تلقین کی جاتی ہے۔ اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ تو بہ کر لے، معافی مائگ لے، تو

سزا سے پچ جائے گا،افسوس ہے کہ پھر بھی اسلام میں مرتد کی سزا پراعتراض کیا جاتا ہے۔

اگر امریکا کے صدر کا باغی حکومت کا تختہ اُلٹنے کی کوشش کرے اور اس کی سازش پکڑی جائے تو اس کی سزا موت ہے اور اس پرکسی کو اعتراض نہیں، رُوس کی حکومت کا تختہ اُ لٹنے والا بکڑا جائے یا جزل ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا کپڑا جائے تو اس کی سزا موت ہے اور اس پر وُنیا کے کسی مہذیب قانون اور کسی مہذیب عدالت کو کوئی اعتراض نہیں، کیکن تعجب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی پر اگر سزائے موت جاری کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سزانہیں ہونی چاہئے۔ اسلام تو باغی مرتد کو پھر بھی رعایت دیتا ہے کہ اسے تین دن کی مہلت دی جائے، اس کے شبہات دُور کئے جائیں اور کوشش کی جائے کہ وہ دوبارہ مسلمان ہوجائے، معافی مانگ لے تو کوئی بات نہیں، اس کو معاف کردیا جائے گا،لیکن اگرتین دن کی مہلت اور کوشش کے بعد بھی وہ اینے ارتداد پر اُڑا رہے، توبہ نہ کرے تو اللہ کی زمین کواس کے وجود سے پاک کردیا جائے، کیونکہ یہ ناسور ہے، خدانخواستہ کسی کے ہاتھ میں ناسور ہوجائے تو ڈاکٹر اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اگر اُنگلی میں ناسور ہوجائے تو اُنگلی کاٹ دیتے ہیں اور سب دُنیا جانتی ہے کہ بیظم نہیں، بلکہ شفقت ہے، کیونکہ اگر ناسور کو نہ کا ٹا گیا تو اس کا زہر بورے بدن میں سرایت کرجائے گا، جس سے موت یقنی ہے، یں جس طرح بورے بدن کو ناسور کے زہر سے بچانے کے لئے ناسور کو کاٹ دینا ضروری ہے اور یہی دانائی اور عقامندی ہے، اسی

طرح ارتداد بھی ملت اسلامیہ کے لئے ایک ناسور ہے، اگر مرتد کو تو بہ کی تلقین کی گئی، اس کے باوجود اس نے اسلام میں دوبارہ آنے کو پیند نہیں کیا تو اس کا وجود ختم کردینا ضروری ہے، ورنہ اس کا زہر رفتہ رفتہ ملت اسلامیہ کے پورے بدن میں سرایت کرجائے گا۔ الغرض مرتد کا حکم ائمکہ اُربعہ کے نزدیک اور پوری اُمت کے علماء اور فقہاء کے نزدیک یہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں اور یہی عقل و دانش کا تقاضا ہے اور اسی میں اُمت کی سلامتی ہے۔'' (حقۂ قادیانیت ج: اس ۲۹۲۱،۲۱۵)

ان مذکورہ بالا تفصیلات سے معلوم ہوا ہوگا کہ اسلام اور اسلامی آئین، ہر غیر مسلم و کا فرکی جان کے در پے نہیں، بلکہ اسلامی آئین و دستور صرف اور صرف ان فقنہ پردازوں کا راستہ روکتا ہے اور انہیں کڑی سزا کا مستحق گردانتا ہے جو معاشر سے امن وامان کے دُشمن اور اسلام سے بغاوت کے مرتکب ہوں، بایں ہمہ اسلام اور اسلامی آئین ایسے لوگوں کو بھی فوراً کیفر کردار تک نہیں پہنچاتا، بلکہ انہیں اپنی اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے، اگر وہ سدھر جائیں تو فبہا، ورنہ اس بدترین سزا کے لئے تیار ہوجائیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بدنصیب اس سے فائدہ نہ اُٹھائے اور اپنی جان کا دُشمن بنار ہے تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے ...؟

جیسا کہ ارتداد و مرتد کی تعریف کے ذیل میں پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دُوسرا دِین و مذہب اختیار کر لے، وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزاقتل ہے۔

اس پر یہودو نصاری اور قادیانیوں کے علاوہ دُوسرے ملاحدہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر دُوسرے مذاہب کے پیروکار اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوسکتے ہیں، تو ایک مسلمان اپنا مذہب تبدیل کیوں نہیں کرسکتا؟ اگر کسی یہودی اور عیسائی کے مسلمان ہونے پر قتل کی سزا لا گونہیں ہوتی تو ایک مسلمان کے یہودیت یا عیسائیت قبول کرنے پراہے کیوں واجب القتل قرار دیا جاتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی ہندو یا قادیانی،مسلمان ہوسکتا ہے تو ایک مسلمان ...نعوذ باللہ... قادیانی یا ہندو کیوں نہیں بن سکتا...؟

عام طور پراربابِ کفر وشرک اس سوال کواس رنگ آمیزی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سیدھا سادا مسلمان نہ صرف اس سے متأثر ہوتا ہے، بلکہ سزائے ارتداد کو ... نعوذ باللہ...! غیر معقول و غیر منطقی اور آزادی اظہارِ رائے و آزادی مذہب کے خلاف سیجھنے لگتا ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس مغالطے کے جواب میں بھی چند معروضات پیش کردی جائیں:

الف:... جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ یہودی، عیسائی یا دُوسرے مذاہب کے لوگ اپنا مذہب بدلیں تو ان پر سزائے ارتداد کیوں جاری نہیں کی جاتی؟ اُصولی طور پر ہم اس سوال کا جواب دینے کے مکلّف نہیں ہیں، بلکہ ان مُداہب کے ذمہ داروں، بلکہ ٹھیکے داروں کا فرض ہے کہ وہ اس کا جواب دیں۔

تاہم قطع نظراس کے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بیطر زِممل صحیح ہے یا غلط؟ اتنی بات تو سب کو معلوم ہے کہ دُنیائے عیسائیت و یہودیت اگر اپنے مذہب کے معاملے میں تنگ نظر نہ ہوتی تو آج دُنیا بھر کے مسلمان اور اُمتِ مسلمہان کے ظلم و تشدّد کا نثانہ کیوں ہوتے...؟

اس سے ذرا اور آگے بڑھیئے تو اندازہ ہوگا کہ انبیائے بنی اسرائیل کا قتلِ ناحق ان کی اس نظری کا شاخسانہ اور تشدّد پیندی کا منہ بولتا ثبوت ہے، ورنہ بتلایا جائے کہ حضراتِ انبیائے کرام کا اس کے علاوہ کون سا جرم تھا؟ صرف یہی نال کہ وہ فرماتے تھے کہ پہلا دِین وشریعت اور کتاب منسوخ ہوگئ ہے اور اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے ذریعے نیا دِین اور نئی شریعت آئی ہے اور اس میں انسانیت کی

نجات اور فوز و فلاح ہے۔

اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں پر فرض ہے کہ وہ بتلائیں کہ حضرت کیجیٰ اور حضرت زکریا علیہا السلام کو کیوں قتل کیا گیا؟ ان معصوموں کا کیا جرم تھا؟ اور کس جرم کی یا داش میں ان کا یاک و یا کیزہ اور مقدس لہو بہایا گیا...؟

اس کے علاوہ یہ بھی بتلایا جائے کہ حضرت عیسیٰ رُوح اللہ علیہ السلام کے قتل اور ان کے سولی پرچڑھائے جانے کے منصوبے کیوں بنائے گئے...؟

مسلمانوں کوننگ نظر اور سزائے ارتداد کوظلم کہنے والے پہلے ذرا اپنے دامن سے حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اور لاکھوں مسلمانوں کے خونِ ناحق کے دھیے۔ صاف کریں اور پھرمسلمانوں سے بات کریں...!

ب:... یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت و راہ نمائی کے لئے حضراتِ انبیائے کرامؓ اور رُسلؓ جیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کی ابتدا حضرت آ دم علیہ السلام سے ہوئی تو اس کی انتہا یا پھیل و اختتام حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوئی۔

سوال یہ ہے کہ ان تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے دِین و شریعت اور کتب کی کیفیت کیسال تھی یامختلف؟

اگر بالفرض تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی شریعتیں ابدی وسرمدی تھیں تو ایک نبی کے بعد دُوسرے نبی اور ایک شریعت کے بعد دُوسری شریعت کی ضرورت ہی کیول پیش آئی...؟

مثلاً اگر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت ابدی و سرمدی تھی اور اس پر عمل نجاتِ آخرت کا ذریعہ تھا تو اس وقت سے لے کر آج تک تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا تابع ہونا چاہئے تھا، اگر ایسا ہے تو پھر یہودیت وعیسائیت کہاں سے آگئی...؟ کیکن اگر بعد میں آنے والے دِین، شریعت، کتاب اور نبی کی تشریف آوری سے، پہلے نبی کی شریعت اور کتاب منسوخ ہوگئ تھی... جیسا کہ حقیقت بھی یہی ہے... تو دُوسرے نبی کی شریعت اور کتاب کے آجانے کے بعد سابقہ شریعت اور نبی کی اتباع پر اصرار و تکرار کیوں کیا جاتا ہے...؟

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب دُوسرا نبی، شریعت اور کتاب آگئی اور پہلا دِین، شریعت اور کتاب منسوخ ہوگئ، تو اس منسوخ شدہ دِین، شریعت، کتاب اور نبی کے اَحکام پڑممل کرنا یا اس پراصرار کرنا خود بہت بڑا جرم اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے مترادف ہے۔

اس کی مثال بالکل الی ہے جیسے کسی ملک کے قانون میں ترمیم کردی جائے یا اس کو سرے سے منسوخ کردیا جائے اور اس کی جگہ دُوسرا جدید آئین و قانون نافذ کردیا جائے ، اب اگر کوئی عقل مند اس نئے آئین و قانون کی بجائے منسوخ شدہ دستور و قانون پر عمل کرتے ہوئے نئے قانون کی مخالفت کرے، تو اسے قانون شکن کہا جائے گایا قانون کا محافظ و یا سبان…؟

لہذا اگر کسی ملک کا سربراہ ایسے عقل مند کورائج و نافذ جدید آئین و قانون کی مخالفت اور اس سے بغاوت کی پاداش میں باغی قرار دے کر اُسے بغاوت کی سزا دے، تو اس کا یہ فعل ظلم و تعدی ہوگا یا عدل و انصاف؟ کیا ایسے موقع پر کسی عقل مند کو یہ کہنے کا جواز ہوگا کہ اگر جدید آئین و قانون کو چھوڑنا بغاوت ہے تو منسوخ شدہ آئین و قانون کو چھوڑنا بغاوت کی سزا موت کے تو منسوخ شدہ آئین و قانون کو چھوڑنا کیوکر بغاوت کی سزا موت کے تو قدیم ومنسوخ شدہ آئین کی مخالفت پر سزائے موت کیوکر نہیں ...؟

ج:...جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام کے اُدیان اور ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اس سلسلے میں گزشتہ سطور میں عقلی طور پر ثابت کیا جاچکا ہے کہ سابقہ انبیاء کی شریعتوں پڑمل باعث نجات نہیں، ورنہ نئے دین،

نئی شریعت اور نئے نبی کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ تاہم سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے ہرایک نے اپنے بعد آنے والے دِین وشریعت اور نبی کی آمد سے متعلق اپنی اُمت کو بشارت دی ہے اور ان کی اِ تباع کی تلقین بھی فرمائی ہے، جبیبا کہ قرآن مجید میں ہے:

"وَإِذُ اَخَذَ اللهُ مِينَاقَ النَّبِيّنَ لَمَآ اتَيْتُكُمُ مِّنُ كِتْبٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَكَمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ"
(آل عران ١٨)

ترجمہ.... "اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آوے تہہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتاوے تہہارے پاس والی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان لاؤگے اور اس کی مدد کروگے۔ "

اسی طرح حضرت عیسلی علیہ السلام کی اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت انجیل کے علاوہ خود قر آنِ کریم میں بھی موجود ہے کہ:

> "وَمُبَشِّرًا أَبِرَسُولٍ يَّـأَتِى مِنُ أَبَعُدِى اسُمُهُ اَحُمَدُ" (الصِّف:٢)

ترجمہ:...''اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو

آئے گامیرے بعد، اس کا نام ہے احد۔''

چنانچہ سابقہ انبیائے کرام میں سے کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری نبوت اور دین وشریعت قیامت تک ہے اور میں قیامت تک کا نبی ہوں، دُنیائے یہودیت و عیسائیت کو ہمارا چیلئے ہے کہ اگر کسی نبی نے ایسا فرمایا ہے، تو اس کا ثبوت لا وُ: "قُلُ لُ عَسَائیت کو ہمارا چیلئے ہے کہ اگر کسی نبی نہودی اور ھائڈ ا بُرُ ھَانکُہُ اِن کُنتُمُ صَادِقِیْنَ!" ہمارا دعوی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی یہودی اور عیسائی اس کا ثبوت پیش نہیں کرسکے گا، جب کہ اس کے مقابلے میں آقائے دو عالم

حضرت محمر صلی الله علیه وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لئے نبی بناکر بھیجا گیا اورآپ صلی الله علیه وسلم کوالله کا آخری نبی اور خاتم النبتین فرمایا گیا، جیسا که ارشادِ الہی ہے:

ا:... "قُلُ يَلَ اللهِ النَّاسُ اِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُمُ اللهِ اِلَيْكُمُ (الاعراف: ۱۵۸) جَمِيعًا" ترجمه:... "تو كهه: الله الله كاتم

سب کی طرف۔''

٢:... "وَمَآ اَرُسَلُنكَ اِلَّا رَحُمَةً لِّلُعلَمِينَ"

(الانبياء: ١٠٤)

ترجمہ:...''اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کرکر جہان کےلوگوں بر۔''

٣:... "مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ
 وَلٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ " (الاحزاب: ٩٠)

ترجمہ....''محمر ایک نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں

ہے، کیکن رسول ہے اللہ کا اور خاتم النبتین ۔''

٣ :... "وَمَاۤ اَرُسَلُنكَ اِلَّا كَآفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا اللهِ عَلَقَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا اللهِ اللهِ الم

ترجمہ:...''اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو سارے لوگوں کے واسطے خوثی اور ڈَرسنانے کو۔''

اس کے علاوہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خود بھی فرمایا:

ا:... "انا خاتم النبيّين لا نبي بعدي."

(ترندی ج:۲ ص:۵۵) ترجمہ:...''میں خاتم النبتین ہوں، میرے بعد کوئی کسی

قشم کا نبی نہیں۔''

٢:... "انا آخر الأنبياء وانتم آخر الأمم."

(ابن ماجه ص:۲۹۷)

ترجمه:... "میں آخری نبی ہوں اور تم آخری اُمت ہو۔ "
س:... "لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعه الا اتباعی "
(مثلوة ص:٠٣)

ترجمه:...''اگر موسیٰ علیه الصلوٰة و السلام زنده ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔''

اب جب که قرآنِ کریم نازل ہو چکا اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے آئے، تو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین وشریعت کا سکہ قیامت تک چلے گا، اس لئے جو شخص اس جدید و رائج قانون اور آئین کو ترک کرے اس کی خالفت کرے گا اور سابقہ منسوخ شدہ دین وشریعت یا کسی خود ساختہ مذہب، جیسے موجودہ دور کے متعدد باطل و بے بنیاد اُدیان و مذاہب...مثلاً: ہندو، پارسی، سکھ، ذکری، فرتشی اور قادیانی وغیرہ... میں سے کسی کو اپنائے گا، وہ باغی کہلائے گا۔ دین وشریعت، قرآن وسنت اور عقل و دیانت کی روشنی میں اس کی سزاوہی ہوگی جوایک باغی کی ہونی قرآن وسنت اور وہ قل ہے...!

اس لئے اربابِ اقتدار سے ہماری درخواست ہے کہ وہ پاکستان میں سزائے ارتداد کا قانون جاری و نافذ کرکے ایسے باغیوں کی بغاوت کا سدِّباب کریں اور اللّٰہ تعالیٰ کی نصرت واعانت کے مستحق قرار پائیں۔

اس موقع پر متحدہ مجلسِ عمل کے ارکان کی جانب سے سزائے ارتداد کے قانون کی ترتیب اور بل کی حیثیت سے اُسے قومی اسمبلی میں پیش کرنے پر، ہم ان کو دِل کی گہرائیوں سے مبارک باد دیتے ہیں اور ان کے اس بر وقت اقدام کی بھر پور حمایت و تائید کرتے ہیں کہ وہ دُوسرے ارکانِ اسمبلی کو بھی ان کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وصلى الللم تعالى حلى خير خلقه محسر ولآله والصحابه الجمعين

(ماہنامہ''بینات'' کراچی جمادی الثانیہ ۱۳۲۷ھ)

## حدود آرڈی نینس کامتن

جرم زنا...نفاذِ حدود ...آرڈی نینس، ۱۹۷۹ء آرڈی نینس نمبر کے مجریہ ۱۹۷۹ء زنا کے جرم سے متعلق قانون کو اسلامی احکام کے مطابق بنانے کے لئے آرڈی نینس چونکہ یہ ضروری ہے کہ زنا سے متعلق موجودہ قانون میں ترمیم کی جائے، تاکہ اسے اسلامی اُحکام کے مطابق جس طرح کہ قرآنِ پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، بنایا جائے؟ اور چونکہ صدر کو یہ اظمینان ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی بنا پر فوری کارروائی کرنا ضروری ہوگیا ہے۔ لہذا اب، فرمان قوانین (تسلسل

والے تمام اختیارات استعال کرتے ہوئے صدر نے حسبِ ذیل آرڈی نینس وضع اور حاری کیا ہے:

#### ا:... مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:

ا:... یہ آرڈی نینس ،جرم زنا (نفاذِ حدود) آرڈی نینس، ۱۹۷۹ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

۲:... بيرتمام يا كستان پر وسعت پذير ہوگا۔

m... بيه باره رئيج الاوّل ١٣٩٩هه مطابق ٠ ارفروري ١٩٧٩ء كو نافذ العمل هوگا\_

#### ۲:..تعريفات:

اس آرڈی نینس میں بجز اس کے کہ کوئی امر موضوع یا سیاق و سباق کے منافی ہو۔

الف:...''بالغ'' سے ایباشخص مراد ہے، جس کی عمر مرد ہونے کی صورت میں، اٹھارہ سال ہوچکی ہو یا عورت ہونے کی صورت میں سولہ سال ہوچکی ہو یا جو بلوغ کو پہنچ چکا ہو۔

ب:...' حد' سے مراد الی سزا ہے، جس کا تعین قرآن پاک یا سنت میں ہوا

ج:...''نکاح'' سے ایسا نکاح مراد ہے جو فریقین کے شخصی قانون کے بموجب باطل نہ ہواور نکاح میں ہونے سے بحسبہ (یہی) معنی لئے جائیں گے۔ د:..''محصن'' سے مراد؟۔

اوّل:...اییا بالغ مسلمان مرد مراد ہے، جو فاتر العقل نہ ہواور جس نے کسی الیع مسلمان عورت کے ساتھ جماع کیا ہو، جو اس وقت جبکہ اس نے اس کے ساتھ جماع کیا ہو، اس کے زکاح میں تھی فاتر العقل نہتھی، یا:

دوم:...کوئی الیی بالغ مسلمان عورت مراد ہے، جو فاتر العقل نہ ہو، جس نے کسی ایسے بالغ مسلمان مرد کے ساتھ جماع کیا ہو، جواس وقت جبکہ اس نے اس کے ساتھ جماع کیا ہو، اس کے نکاح میں تھا، فاتر العقل نہ تھا، اور

ہ:...''تعزی' سے حد کے علاوہ کوئی اور سزا مراد ہے، اور دیگر تمام اصطلاحات اور عبارات کا، جن کی اس آرڈی نینس میں تعریف نہیں کی گئی ہے، وہی مفہوم ہوگا جو مجموعہ تعزیرات پاکتان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۹۰ء) یا مجموعہ ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ء(ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸) میں (نہکور)ہے۔

## ۳:...آرڈی نینس دیگر قوانین پرغالب ہوگا:

اس آرڈی نینس کے احکام فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجودموثر ہوں گے۔

٣:...زنا:

کسی مرد اورکسی عورت کوزنا کا مرتکب کہا جائے گا ،اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح صحیح میں ہوئے بغیر قصداً جماع کریں۔ تند ہے:

تشريخ:

زنا کے جرم کے لئے مطلوبہ جماع کے تعین کے لئے دخول کافی ہے۔

۵:..زنامستوجب حد:

ا:..زنا، زنامستوجب حدی اگر:

الف:...اس کا ارتکاب ایسے مرد نے، جو بالغ ہواور فاتر العقل نہ ہو، ایسی عورت کے ساتھ کیا ہو، جس کے ساتھ نہ تو اس کا نکاح ہونے کا شبہ ہو، یا

ب:...اس کا ارتکاب الیی عورت نے، جو بالغ ہواور فاتر انعقل نہ ہو، ایسے مرد کے ساتھ کیا ہو، جس کے ساتھ نہ تو اس کا نکاح ہوا ہو، اور نہ اسے نکاح ہونے کا شبہ ہو۔

٢:... جو كوئى بھى زنا مستوجب حد كالمجرم ہو، تو اس آرڈى نينس كے احكام

کے تحت:

الف:...اگروہ مردیا وہ عورت محصن ہوتو اسے جائے عام پر سنگسار کیا جائے

گا،یا

ب:...اگروہ مردیا وہ عورت محصن نہ ہوتو اسے جائے عام پرایک سوکوڑوں کی سزا دی جائے گی۔

سنن ذیلی دفعہ (۲) کے تحت کسی سزا کی تغیل نہیں کی جائے گی، تاوقتیکہ وہ عدالت اس کی توثیق نہ کردے، جس کے سامنے تھم سزایابی کے خلاف اپیل کی جاسکتی ہو، اورا گر سزاکوڑوں کی دی گئ ہوتو تاوقتیکہ سزاکی توثیق اور تغیل نہ ہوجائے، سزایاب مجرم سے اس طرح سلوک کیا جائے گا گویا کہ اسے قید محض کی سزا دی گئ ہو۔

٢:...زنا بالجبر:

زنا بالجبر (۱) کسی شخص کوزنا بالجبر کا مرتکب کہا جائے گا، اگر وہ مردیا وہ عورت کسی الیی عورت یا مرد کے ساتھ، جیسی بھی صورت ہو، جس کے ساتھ وہ مردیا عورت نکاح صیح میں نہ ہو، مندرجہ ذیل حالات میں سے کسی میں، جماع کرے، یعنی:

الف:...مظلوم کی مرضی کے خلاف،

ب:...مظلوم کی رضا مندی کے بغیر،

ج:...مظلوم کی رضا مندی سے، جبکہ رضا مندی مظلوم کو ہلاکت یا ضرر کا خوف دلاکر حاصل کی گئی ہویا:

د:..مظلوم کی رضا مندی ہے، جبکہ مجرم جانتا ہو کہ وہ مظلوم کے ساتھ نکا آ صحیح میں نہیں ہے اور یہ کہ رضا مندی کا اظہار اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ مظلوم باور کرتا ہے یا کرتی ہے کہ مجرم وہ دوسرا شخص ہے جس کے ساتھ مظلوم کا نکاح صحیح ہو چکا ہے یا جس سے نکاح صحیح ہونا وہ باور کرتا ہے یا کرتی ہے۔

تشريح:

ا:...زنا بالجبر کے جرم کے لئے مطلوبہ جماع کے لئے دخول کافی ہے۔ ۲:...زنا بالجبر: زنابالجبرمستوجب حد ہے، اگر اس کا ارتکاب دفعہ ۵ کی ذیلی دفعہ(۱) میں مصرحہ حالات میں کیا جائے۔

گا: با

سن... جو کوئی بھی زنا بالجبر مستوجب حد کا مجرم ہو، تو اس آرڈی نینس کے احکام کے تابع (تحت)ہے:

الف:...اگروہ مردیا وہ عورت محصن ہوتو اسے جائے عام پرسنگسار کیا جائے

ب:...اگروہ مردیا وہ عورت محصن نہ ہوتو اسے جائے عام پر ایک سوکوڑوں کی سزا اور الیمی دیگر سزا دی جائے گی، جس میں موت کی سزا شامل ہے، جیسے عدالت حالاتِ مقدمہ کالحاظ رکھتے ہوئے مناسب تصور کرے۔

۴:... ذیلی دفعہ (۳) کے تحت کسی سزا کی تغمیل نہیں کی جائے گی، تاوقتیکہ وہ عدالت اس کی توثیق نہ کردے، جس کے سامنے تکم سزایابی کے خلاف اپیل کی جاسکتی ہو، اورا گر سزا کوڑوں کی دی گئ ہوتو تاوقتیکہ سزا کی توثیق اور تعمیل نہ ہوجائے، سزایاب مجرم سے اس طرح سلوک کیا جائے گا گویا کہ اسے قید محض کی سزا دی گئی ہو۔

٤:...زنا يا زنا بالجبركي سزا جبكه سزاياب مجرم بالغ نه هو:

زنایا زنا بالجبر کے کسی ایسے مجرم کو جو بالغ نہ ہو، پانچ سال تک کی مدت کے لئے کسی ایک قند کی قند کی اور اسے لئے کسی ایک قند کی یا جرمانے کی سزایا دونوں سزائیں دی جائیں گی اور اسے تمیں کوڑوں تک کی سزابھی دی جاسکے گی۔

مگر شرط یہ ہے کہ زنا بالجبر کی صورت میں، اگر مجرم پندرہ سال سے کم عمر کا نہ ہوتو کوڑوں کی سزاکسی دیگر سزا کے ساتھ یا اس کے بغیر دی جائے گی۔

٨:...زنا يا زنا بالجبرمستوجب حد كاثبوت:

زنا یا زنا بالجبرمستوجب حد کا ثبوت حسب ذیل میں سے کسی ایک شکل میں ہوگا یعنی: الف:...ملزم کسی عدالت مجاز کے روبرو جرم کے ارتکاب کا اقبال کرے، یا: ب:...کم سے کم چار بالغ مسلمان مردگواہ، جن کے بارے میں عدالت کو تزکیہ الشہو د کے مقتضیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اطمینان ہو کہ وہ عادل اشخاص ہیں اور کبیرہ گناہوں (کبائر) سے پر ہیز کرتے ہیں، جرم کے لئے مطلوبہ دخول کے فعل کے چشم دیدگواہوں کی حیثیت سے گواہی دیں:

مرشرط بدہے کہ اگر ملزم غیر مسلم ہو، تو چشم دیدگواہ غیر مسلم ہوسکتے ہیں۔ تشریح:

اس دفعہ میں''تزکیہ الشہو د''سے وہ طریق تحقیقات مراد ہے جو عدالت کسی گواہ کے قابل اعتبار ہونے کی بابت اپنا اطمینان کرنے کے لئے اختیار کرے۔

## ٩:...مقدمات جن میں حد نافذ نہیں کی جائے گی:

ا:...کسی ایسے مقدمے میں، جس میں زنا یا زنا بالجبر کا جرم صرف مجرم کے اقبال جرم سے ثابت ہوا ہو، (اور ابھی) حدیا اس کا کوئی ایسا جزو، جسے نافذ کرنا باقی ہو، نافذ نہیں کیا جائے گا، اگر سزایاب مجرم اس سے قبل کہ حدیا فدکورہ جزو، نافذ ہونے سے قبل اسے قبل اسے قبل اسے افراف کرلے۔

۲:...کسی ایسے مقدمے میں جس میں زنایا زنا بالجبر کا جرم صرف شہادت سے ثابت ہوا ہو، اگر حدیا اس کا کوئی ایسا جزو ابھی جسے نافذ کرنا باقی ہو، نافذ نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی گواہ کہ حدیا فدکورہ جزو کے نفاذ سے قبل ہو، اپنی شہادت سے منحرف ہوجائے اور اس طرح چشم دید گواہوں کی تعداد چارسے کم رہ جائے۔

۳:... ذیلی دفعہ (۱) میں بیان کردہ صورت میں، عدالت مکرر ساعت کا حکم دے سکے گی۔

٣٠... ذيلي دفعه (٢) ميس بيان كرده صورت مين، عدالت قلمبندكي هوئي

شہادت کی بنیاد پر تعزیر صادر کرسکے گی۔

#### ٠١:..زنايا زنا بالجبرمستوجب تعزير:

ا:... دفعہ (۷) کے احکام کے تابع جو کوئی بھی ایسے زنایا زنا بالجبر کا ارتکاب کرے جو مستوجب حدینہ ہو، یا جس کے لئے دفعہ ۸ میں مذکورہ کسی شکل میں ثبوت دستیاب نہ ہواور مستغیث کو قذف مستوجب حد کی سزا نہ دی گئی ہویا جس کے لئے اس آرڈی نینس کے تحت حد نافذ نہ کی جاسکتی ہوتو وہ تعزیر کا مستوجب ہوگا۔

۲:... جوکوئی بھی زنا مستوجب تعزیر کا ارتکاب کرے، اسے دس سال تک کی مدت کے لئے قید سخت اور تمیں کوڑوں کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

سا... جوکوئی بھی زنا بالجبر مستوجب تعزیر کا ارتکاب کرے، اسے بچیس سال تک کی مدت کے لئے قید کی سزا دی جائے گی اور تیس کوڑوں کی سزا بھی دی جائے گی۔

اا:... عورت کو اس کے نکاح وغیرہ پر مجبور کرنے کی لئے بھگانا، اغوا کرنا یا ترغیب دینا:

جوکوئی بھی کسی عورت کو اس ارادے سے کہ اسے مجبور کیا جائے یا یہ جائے اسے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی شخص سے نکاح مرے کہ اسے مجبور کرنے کا احتمال ہے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی شخص سے نکاح کرے یا اس غرض سے کہ ناجائز جماع پر مجبور کرلیا جائے گا یا پھسلالیا جائے گا ، کے احتمال کے علم سے کہ اسے ناجائز جماع پر مجبور کرلیا جائے گا یا پھسلالیا جائے گا ، اور لے بھاگے یا اغوا کرے تو اسے جبس دوام اور تمیں کوڑوں تک کی سزا دی جائے گی ، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا اور جو کوئی بھی مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت عال استعال کے جو استعال یا جبر کے کسی دوسرے طریقے کے ذریعے کسی عورت کو کسی جگہ سے جانے کے لئے اس

ارادے سے، یا یہ جانتے ہوئے ترغیب دے کہ اس امر کا احتمال ہے کہ اسے کسی دوسرے شخص کے ساتھ ناجائز جماع پر مجبور کیا جائے گا یا پھسلالیا جائے گا تو وہ بھی مذکورہ بالاطور پر سزا کا مستوجب ہوگا۔

۱۲:...کسی شخص کو غیر فطری خواہش نفسانی کا نشانہ بنانے کی غرض سے لے بھا گنا یا اغوا کرنا:

جو کوئی بھی کسی شخص کو اس غرض ہے کہ مذکورہ شخص کو کسی شخص کی غیر فطری خواہش نفسانی کا نشانہ بنایا جائے ، یا اس طرح ٹھکانے لگایا جائے کہ کسی شخص کی غیر فطری خواہش نفسانی کا نشانہ بننے کے خطرے میں پڑ جائے ، اس امر کے اختال کے علم کے ساتھ کہ مذکورہ شخص کو بایں طور نشانہ بنایا جائے ، یا ٹھکانے لگایا جائے گا، لے بھاگے یا اغوا کرے تو اسے موت یا بچیس سال تک کی مدت کے لئے قید سخت کی سزا بھی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا اور اگر سزائے قید دی گئی ہوتو اسے تمیں کوڑوں تک کی سزا بھی دی جائے گی۔

١٣:... کسی شخص کو عصمت فروشی وغیرہ کی اغراض کیلئے

#### فروخت کرنا:

جو کوئی بھی کسی شخص کو اس نیت سے کہ مذکورہ شخص کسی بھی وقت عصمت فروشی یا کسی شخص کے ساتھ ناجائز جماع کی غرض سے یا کسی ناجائز اور غیر اخلاقی مقصد کے کام میں لگایا جائے گا یا استعال کیا جائے گا یا اس امر کے احتمال کاعلم رکھتے ہوئے کہ مذکورہ شخص کو کسی بھی وقت مذکورہ غرض کے لئے کام میں لگایا جائے گا ،استعال کیا جائے گا ، فروخت کرے، اجرت پر چلائے یا بصورت دیگر حوالے کرے تو اُسے جس دوام اور تیس کوڑوں تک کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

#### تشریجات:

الف:... جب کوئی عورت کسی طوائف یا کسی شخص کو جوکسی چکلے کا مالک یا منتظم ہو، فروخت کی جائے ،اجرت پر دی جائے یا بصورت دیگر حوالے کی جائے تو مذکورہ عورت کو بایں طور حوالے کرنے والے شخص کے متعلق، تاوفتیکہ اس کے برعکس ثابت نہ ہوجائے، یہ تصور کیا جائے گا کہ اس نے اسے اس نیت سے حوالے کیا تھا کہ استعال کیا جائے گا۔

ب:... دفعہ مذا اور دفعہ ۱۴ کی اغراض کے لئے ''ناجائز جماع'' سے ایسے اشخاص کے مابین جماع مراد ہے جورشتہ نکاح میں منسلک نہ ہوں۔

۱۲:...کسی شخص کو عصمت فروشی وغیرہ کی اغراض سے

#### خريدنا:

جو کوئی کسی شخص کو اس نیت سے کہ مذکورہ شخص کسی بھی وقت عصمت فروشی کے لئے کسی شخص کے ساتھ ناجائز جماع کے لئے، یا کسی ناجائز اور غیر اخلاقی مقصد کے لئے کام میں لگایا جائے گا، یا استعال کیا جائے گا، یا اس امر کے اختال کاعلم رکھتے ہوئے کہ مذکورہ شخص کسی بھی وقت کسی مذکورہ مقصد کے لئے کام میں لگایا جائے گا، یا استعال کیا جائے گا، خریدے، اجرت پر رکھے یا بصورت دیگر اس کا قبضہ حاصل کرے تو اُسے جبس دوام اور تمیں کوڑوں تک کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

## تشریخ:

کوئی طوائف یا کوئی شخص جو کسی حیلے کا مالک یا منتظم ہو کسی عورت کو خریدے، اجرت پر رکھے، یا بصورت دیگر اس کا قبضہ حاصل کرے، تو تاوقتیکہ اس کے

برعکس ثابت نہ ہوجائے، بیرتصور کیا جائے گا کہ اس عورت پر اس نیت سے قبضہ کیا گیا تھا کہ اسے عصمت فروثی کے مقصد کے لئے استعال کیا جائے گا۔

13:..کسی شخص کا فریب سے ناجائز نکاح کا یقین دلاکر ہم بستری کرنا:

ہر وہ شخص جو فریب سے کسی عورت کو جس سے جائز طریق پر اس نے نکا ح نہ کیا ہو، یہ باور کرائے کہ اس نے اس عورت سے جائز طور پر نکاح کیا ہے اور اسے اس یقین کے ساتھ اپنے ساتھ ہم بستری پر آمادہ کرے، تو اسے پچیس سال تک کی مرت کے لئے قید سخت اور تمیں کوڑوں تک کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

١٢:... سی عورت کو مجر مانه نبیت سے ورغلانا یا نکال کر لے

جانا یا روک رکھنا:

جو کوئی بھی کسی عورت کو اس نیت سے نکال کرلے جائے یا ورغلا کرلے جائے یا ورغلا کرلے جائے کہ وہ کسی شخص کے ساتھ ناجائز جماع کرے یا کسی عورت کو مذکورہ نیت سے چھپائے یا روک رکھے تو اسے سات سال تک کی مدت کے لئے کسی بھی قسم کی سزائے قید اور تمیں کوڑوں تک کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

انسستگسار کرنے کی سزا کی تھیل کا طریقه کار:

دفعہ ۵ یا دفعہ ۲ کے تحت دی گئی سنگسار کرنے کی سزا کی تعمیل حسب ذیل طریقے سے کی جائے گی، لیعنی: ان گواہوں میں سے جنہوں نے سزایاب مجرم کے خلاف گواہی دی ہوایسے گواہ جو دستیاب ہوں، اسے سنگسار کرنا شروع کریں گے اور سنگساری کے دوران اسے اس طرح گولی ماری جائے گی کہ موت واقع ہوجائے، جس کے بعد سنگساری کرنا اور گولی چلانا موقوف ہوجائے گا۔

## ۱۸:..کسی جرم کے ارتکاب کے اقدام کی سزا:

جوکوئی بھی اس آرڈی نینس کے تحت قید یا کوڑوں کی سزا کے مستوجب کسی جرم کے ارتکاب کا یا مذکورہ کسی جرم کے ارتکاب کئے جانے کا سبب بننے کا اقدام کرے اور مذکورہ اقدام میں جرم کے ارتکاب سے متعلق کوئی عمل کرے تو اسے اس جرم کے لئے مقررہ طویل ترین مدت کی نصف مدت تک کے لئے قید کی سزایا تمیں کوڑوں تک کی سزایا ایسے جرمانے کی سزاجواس جرم کے لئے مقرر پر دی جائے گی یا کوڑوں تک کی سزایا ایسے جرمانے کی سزاجواس جرم کے لئے مقرر پر دی جائے گی یا کوئی سی دویا تمام سزائیں دی جائیں گی۔

9ا:... مجموعه تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۲۰ء) بعض احکام کا اطلاق اور ترمیم:

ا:... بجز اس کے کہ اس آرڈی نینس میں صریحاً اس کے برعکس مذکور ہو، مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۹۰ء) کے باب دوم کی دفعات ۳۳ تا ۳۸، باب سوم کی دفعات ۲۳ تا ۷۲ اور ابواب پنجم اور پنجم الف، کے احکام کا اس آرڈی نینس کے تحت جرائم کی نسبت مناسب تبدیلیوں کے ساتھ اطلاق ہوگا۔

۲:...جوکوئی بھی اس آرڈی نینس کے تحت کسی جرم مستوجب حد میں اعانت کا مجرم ہوتو وہ مذکورہ جرم کے لئے تعزیر کے طور پر مقرر کردہ سزا کا مستوجب ہوگا۔ ۳۲:...مجموعہ تعزیرات یا کتان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۲۰ء) میں:

الف:... باب ۱۱ کی دفعه ۳۷۷، دفعه ۳۷۲، دفعه ۳۷۳، دفعه ۳۷۵ اور دفعه ۳۷۷، اور باب۲۰ کی دفعه ۴۹۷، دفعه ۴۹۷ اور دفعه ۴۹۸ منسوخ هوجائیں گی، اور:

ب:... دفعہ ۳۶۷ میں، الفاظ اور سکتہ'' یا کسی شخص کی غیر فطری خواہش نفسانی کا'' حذف کردیئے جائیں گے۔

## ۲۰:... مجموعه ضابطه فوجداری (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کا اطلاق ترمیم:

ا:... مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) جس کا حوالہ بعد ازیں اس دفعہ میں ضابطہ کے طور پر دیا گیا ہے کے احکام کا اس آرڈی نینس کے تحت مقدمات کی نسبت مناسب تبدیلیوں کے ساتھ اطلاق ہوگا: مگر شرط یہ ہے کہ اگر شہادت میں یہ ظاہر ہو کہ مجرم نے کسی دیگر قانون کے تحت کسی مختلف جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اسے اگر عدالت اس جرم میں ساعت کرنے اور اس کے لئے سزا دینے کی مجاز ہو، اس جرم کا مجرم قرار دیا جاسکے گا اور سزا دی جاسکے گا۔

۲:...سزائے موت کی توثیق ہے متعلق ضابطہ کے احکام کا، اس آرڈی نینس کے تحت سزاؤں کی توثیق کے لئے مناسب تبدیلیوں کے ساتھ اطلاق ہوگا۔

س:...ضابطہ کی دفعہ ۱۹۸، دفعہ ۱۹۹، دفعہ ۱۹۹ الف یا دفعہ ۱۹۹ ب کے احکام کا اس آرڈی نینس کی دفعہ ۱۵ یا دفعہ ۱۷ کے تحت قابل سزاکسی جرم کی ساعت پر اطلاق نہیں ہوگا۔

۴:... ضابطہ کی دفعہ ۳۹۱ کی ذیلی دفعہ (۳) یا دفعہ ۳۹۳ کے احکام کا اس آرڈی نینس کے تحت دی گئی کوڑوں کی سزا کی نسبت اطلاق نہیں ہوگا۔

۵:... ضابطہ کے باب ۲۹ کے احکام کا اس آرڈی نینس کی دفعہ ۵ یا دفعہ ۲ کے تحت دی گئی سزاؤں کی نسبت اطلاق نہیں ہوگا۔

٧:...ضابطه میں دفعہ ٥١١منسوخ ہوجائے گی۔

۲۱:...عدالت کا افسر صدارت کننده مسلمان ہوگا:

اس عدالت کا افسر صدارت کنندہ جواس آرڈی نینس کے تحت کسی مقدمے یا اپیل کی ساعت کرے مسلمان ہوگا: مگر شرط بیہ ہے کہ اگر ملزم غیر مسلم ہوتو افسر مدیث دِل (اَوّل)

صدارت کنندہ غیرمسلم ہوسکتا ہے۔

۲۲:...استنا:

اس آرڈی نینس میں کسی امر کا ان مقدمات پر جواس آرڈی نینس کے آغاز نفاذ سے عین قبل کسی عدالت کے سامنے زیر ساعت ہوں یا ان جرائم پر جن کا فدکورہ آغاز نفاذ سے قبل ارتکاب ہوا ہو، اطلاق پذیر ہونا متصور نہیں ہوگا۔

(نفاذِ حدود کے متعلق قوانین، ص: ۳۵ تا ۴۵)

# حدود آرڈی نینس کے خلاف غوغا آرائی اور اس کا پیسِ منظر!

بسم اللَّم الرحس الأرحيم (الحسراللِّم وسرار) محلي حبا وه الازين الصطفي!

آج سے ۲۷ سال پیشتر فروری ۹ کاء میں نافذ ہونے والے''حدود آرڈی نینس' کے خلاف سالِ روال کے ماہ جون میں'' ذرا سوچئے'' کے عنوان سے اچا تک مزاحمتی تح یک اُٹھ کھڑی ہوئی۔ اخبارات، مجلّات اور ٹی وی میں اشتہارات، بیانات اور مذاکروں کی مدمیں اس پر بے در یغ کروڑوں روپیہ صرف کیا گیا، این جی اوز اور لادین طبقہ، جو اسلام اور اسلامی احکام کے خلاف اُدھار کھائے بیٹھا تھا، ایک دَم میدان میں آ گیا۔ دُوسری طرف ان کی حمایت و تائید میں صدر، وزیراعظم، وفاقی و صوبائی وزراء اور ارکانِ اسمبلی بھی کیک زبان ہوکر بولنے لگے، ان سب کا مطالبہ تھا اور ہے کہ: ''حدود آرڈی نینس کو یکسرختم کیا جائے یا کم از کم اس میں ترمیم کرکے اس کا ''زہر'' نکالا جائے۔'' اس موقع برعلاء، اربابِ دِین اور دِین دارمسلمانوں کا تشویش میں مبتلا ہونا ایک فطری اَمرتھا، کہ اچا نک اور ایک دَم پیسب کچھ کیوں اور کیسے ہوگیا؟ اس کے پیچھے کون سی تو تیں ہیں؟ اور ان کے کیا عزائم و مقاصد ہیں؟ اگر خدانخواستہ اس تحریک کی راہ نہ روکی گئی، تو اسی طرح یکے بعد دیگرے ایک ایک اسلامی دفعات کے خلاف تحریک اُٹھتی رہے گی، اور آہتہ آہتہ یا کتان سے اسلامی اقدار کا صفایا

ہوجائے گا۔

کہیں ایبا نہ ہو کہ آج حدود آرڈی نینس نشانے پر ہو،کل امتناعِ قادیانیت آرڈی نینس اور اس سے اگلی بار قادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دینے کے قومی اسمبلی کے فیصلہ کی باری آ جائے؟

اور ان سب سے فراغت کے بعد پاکستان کی اسلامی حیثیت وتشخص پر ہاتھ صاف کرکے اُسے مادر پدر آزاد ایک سیکولر ملک کا درجہ دے دیا جائے؟ جہاں نہ کسی دِین و مٰدہب کا نام ہو، نہ شرافت، دیانت اور شرم وحیا کا...!

بلاشبہروزنامہ''جنگ'' کراچی ۲۵مرئی ۲۰۰۷ء کے ادارتی نوٹ کے مطالع سے بھی ہمارے اس اندیشے کو تقویت ملتی ہے کہ اس قانون میں ترمیم کوآٹر بنا کرمُسلّمہ دِنِی عقائد وایمانیات میں تحریف و تبدیلی کا آغاز کیا جائے گا، چنانچہ روزنامہ'' جنگ'' کا ادارتی نوٹ ملاحظہ ہو:

''جیوٹی وی چینل نے ایک عرصے سے متنازع حدود آرڈی نینس پر پاکستان کے ہر منتبِ فکر کے جید، معزّز اور محرم علمائے دِین سے رائے لینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو یقیناً اس اعتبار سے قابلِ ذکر ہے کہ اس حوالے سے ملک میں شہر یوں کو ان مسائل پر کھلے عام اظہارِ خیال کا موقع ملے گا، جن کو اُب تک چھونے کی بھی روایت نہیں تھی۔ نہیں اُمور پر اس وقت وُنیا بھر میں جوصورتِ حال پائی جاتی ہے، جس طرح بین المذاہب ہم آمین جوصورتِ حال پائی جاتی ہے، جس طرح بین المذاہب ہم آمین پر قومی مباحثے کا آغاز بلاشبہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ نینس پر قومی مباحثے کا آغاز بلاشبہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان میں ایسی سول سوسائی کے قیام کے لئے ایک نمایاں کوشش ہے جہاں مذہب کو دُوسروں کے حقوق کے استحصال کے کوشش ہے جہاں مذہب کو دُوسروں کے حقوق کے استحصال کے

لئے استعال نہ کیا جاسکے۔ اس میں بنیادی طور پر سوچنے کی حوصلہ افزائی کی جارہی ہے۔ '' ذرا سوچئے'' کی میتحریک ایسے معاشرے میں عقل و استدلال کا غلبہ قائم کرنے کا مثبت اقدام ہے، جہال عقائد کے حوالے سے بھی سوچنے پر غیراعلانیہ پابندی ہو، جہال قبائلی، جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ تمدن نے شہر یوں کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے محروم کررکھا ہو....۔''

(روزنامه" جنگ" کراچی ۲۵ رمنی ۲۰۰۷ء)

آپ نے ملاحظہ کیا کہ فاضل ادار بینولیس نے بین السطور اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ:

''.....'' ذرا سوچئ'' کی تحریک ایسے معاشرے میں
عقل و استدلال کا غلبہ قائم کرنے کا مثبت اقدام ہے، جہاں
عقائد کے حوالے سے بھی سوچنے پر غیراعلانیہ پابندی ہو.....''
گویا ''حدود آرڈی نینس'' میں ترمیم و تبدیلی کا ہمالیہ اور اس کی چوٹی سر
کرنے کے بعد ہمارااگلا ہدف یا اگلا قدم، عقائد کی تبدیلی پرسوچنے کا ہوگا۔
کرنے کے بعد ہمارااگلا ہدف یا اگلا قدم، عقائد کی تبدیلی پرسوچنے کا ہوگا۔

بظاہر یہ ایک معمولی ساکلمہ اور ایک مخضر ساجملہ ہے، مگر یہ اپنے اندر کس قدر خوف ناک زہر گئے ہوئے ہے؟ بادی النظر میں شاید اس کا اندازہ کسی کو نہ ہو، مگر تھوڑ ہے ہے فور وفکر سے احساس ہوگا کہ آئندہ اہالیانِ پاکستان کوعقا کدو ایمانیات کے معاطے میں بھی آزادی دی جائے گی، اور انہیں اپنی عقل واستدلال کے زور پرصری نصوص اور قطعی عقائد میں تبدیلی کی آزادی سے بھی نوازا جائے گا۔ دُوسر لے لفظوں میں انہیں نہ جب بدلنے اور ارتداد کی آزادی سے بھی سرفراز کیا جائے گا۔

گویا اس اسلامی ملک میں اب آئندہ جو شخص اپنی عقل اور عقلی استدلال سے اسلام کو ترک کرکے عیسائیت، قادیانیت، یہودیت یا ہندومت اختیار کرے گا،

اس کواس کی بھی آ زادی ہوگی۔

دیکھا جائے تو زنا حدود آرڈی نینس کی منسوخی کا مطالبہ کرنے والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ پوریی اور مغربی معاشرے کی طرح جانوروں کی طرح انہیں سرعام جنسی ملاپ اور شہوت رانی کی تھلی چھٹی دے دی جائے۔ چونکہ زنا حدود آرڈی نینس ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اس کئے اس کی منسوخی کا مطالبہ کیا جارہا ہے، ورنہ ہتلایا جائے اس کے سوا حدود آرڈی نینس کی منسوخی کے مطالبے کا کیا مقصد ہوسکتا ہے؟ بلاشبہ حدود آرڈی نینس کے خلاف بریا ہونے والی تحریک کئی اعتبار سے قابل غور اور لائق توجہ ہے، کیونکہ جس انداز سے حدود آرڈی نینس کے خلاف'' ذرا سوچے'' کی تحریک اور میڈیائی جنگ نے دُنیا بھر میں شہرت و توجہ حاصل کی ہے، یہ بلاوجہ نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ اور بھیا نک پروگرام ہے! ہمارے خیال میں '' ذرا سوچئے'' کی مہم، اس کے پس پردہ محرکات اور اُسباب و وسائل کی طرف جس طرح توجہ کی جانی جائے تھی، علماء سے ہٹ کر شاید ہی کسی نے اس پر توجہ دی ہو! بلکہ ہمارے خیال میں عوام کیا، بہت سے بڑھے کھے مسلمانوں کا ذہن وخیال بھی اس طرف نہیں گیا کہ ایک دَم بیتر یک کیونکر اُٹھ کھڑی ہوئی...؟

اس لئے کہ حدود آرڈی نینس کوئی آج نافذ نہیں ہوا، بلکہ آج سے ستائیس سال قبل 1949ء میں اس کا نفاذ ہوا، اس کے نفاذ کے ایک عرصہ بعد 19۸۸ء تک جزل محمد ضیاء الحق صاحب حین حیات رہے، ان کے بعد کیے بعد دیگرے غلام آتحق خان، فاروق لغاری، رفیق تارڈ، بے نظیر صاحبہ نواز شریف، پھر مکرر بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب برسرا قتد ار رہے، ان کے بعد جناب جزل پرویز مشرف صاحب مندنشین اقتدار ہوئے اور ان کے اقتدار کو بھی سات سال کا طویل عرصہ گزر چکا، اس مدوران کسی کو بھی حدود آرڈی نینس کی تبدیلی یا منسوخی کا خیال نہیں آیا اور اس میں کسی دوران کسی کو بھی حدود آرڈی نینس کی تبدیلی یا منسوخی کا خیال نہیں آیا اور اس میں کسی منسم کی کوئی خرابی نظر نہیں آئے والی اسمبلیوں

اورسینیٹ نے بھی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اُٹھائی، تو کیول...؟

آخر کیا وجہ ہے کہ اس سال جون میں اچا نک حدود آرڈی نینس کی خرابیاں ایک ایک کرے سامنے آنے لگیں اور سب کے سامنے اس میں تالاب کے'' کیڑے'' ایک ایک کرکے سامنے آنے لگیں اور سب کچھ اتنا عرصہ تک پردہ خفا میں کیونکر رہا؟ اور اس 'گندگ'' برکسی کی نگاہ کیوں نہیں گئی…؟

''اللہ بھلا کرے' روزنامہ جنگ، عوام، ڈیلی نیوز، دی نیوز اور جیونشریات کا کہ انہوں نے اپنی تمام تر''صلاحیتیں' اس''نیک کام' میں صرف کرنا شروع کردیں، چنانچہ جہازی سائز کے اشتہارات، تقیدی مضامین، مغرب زدہ دانشوروں کے مقالات ، نام نہاد علماء کے مکالمے اور خبریں شائع کرکے اس کے خلاف با قاعدہ میدانِ کارزار گرم کردیا، اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دُنیا بھرکی ساری خرابیاں، خواتین پرظلم وستم کی ساری شکلیں اور انسانی حقوق کی پامالی کی ساری صورتیں اس میں بہاں ہیں! اور اس کے ازالہ کے لئے یہ' جہادِمقدس' شروع کیا گیا ہے۔

ایک طرف اگر''ذرا سوچئ'' کے عنوان سے روز نامہ جنگ،عوام، ڈیلی نیوز اور دی نیوز کے صفحات اس''بُرائی'' کے خاتمے کے لئے وقف ہوگئے، تو دُوسری طرف ہمارے ارباب اقتدار کا سارا''زورِ خطابت'' بھی اس کے خلاف صرف ہونے لگا، اس کے علاوہ این جی اوز، انسانی اور خواتین کے حقوق کی نام نہاد تنظیمیں اپنے تمام ساز وسامان اور کیل کانٹول سے مسلح ہوکر اس کے خلاف صف آ را ہوگئیں، اس تمام پس منظر اور پیش منظر کوسامنے رکھیئے! تو اندازہ ہوگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔

اس سے پہلے کہ دال میں اس کا لک کا کھوج نکالا جائے، اُس پرغور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس اچا تک و کیک و کی ضرورت ہے کہ اس اچا تک و کیک وَم اُٹھنے والی'' ذرا سوچئے'' کی تحریک کے کیا اسباب اور پس پردہ کیا محرکات ہیں؟ اور وہ کون سی تو تیں ہیں، جن کے زور پر اُٹھنے والی یہ تحریک میڈیا پر چھا گئی…؟

لہذا اس کے مطالعے اور اس پر غور وفکر کی بھی ضرورت ہے کہ حدود آرڈی نینس کیا ہے؟ اور اس میں وہ کون سی خرابیاں، نقائص اور سقم ہیں جو ہمارے ان ''مهر بانوں'' کے لئے سوہانِ رُوح ہیں؟ اور انہیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیے؟ یا ہمارے ان بزرچ مہروں اور ان کے آقاؤں کو مضطرب و پریشان کئے ہوئے ہیں؟ اسی طرح اس تحقیق کی بھی ضرورت ہے کہ اس میں ایسی کون سی ''غیر شرع'' چزیں شامل ہیں؟ جن کی وجہ سے غیر ملکی این جی اوز سے لے کر ہمارے ارباب اقتدار طبقے تک سب ہی آتش زیریا ہیں؟

دِینِ اسلام چونکہ عفت وعصمت اور پاکی و پاکیزگی کا مذہب ہے، اور وہ اپنے مانے والوں کو تقوی کی، طہارت اور شرم و حیاء کی تعلیم و تقین کرتا ہے، اور ایسے تمام جرائم سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے جس سے معاشرے کا امن و امان عہ و بالا ہونے کا امکان ہو، اسی طرح اسلام چونکہ شرافت و دیانت کا درس دیتا ہے، اس لئے وہ اپنے مانئے والوں کو ایسے تمام کاموں سے بھی منع کرتا ہے، جس سے معاشرہ اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہوسکتا ہو یا جن سے انسانی اخلاق کی بنیادیں متزلزل اور انسانی اقدار یال ہونے کا اندیشہ اور خدشہ ہو۔

اسی مقصد کی تکمیل کے لئے اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لئے جرم و سزا کا فلسفہ جاری فرمایا، بلاشبہ بیاسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ اس نے جرم کی نوعیت کو مزنظر رکھ کر اس کی مناسبت سے نرم وگرم اور ہلکی اور سخت سزاؤں کا تعین فرمایا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اسلامی آئین و دستور میں جرائم کی روک تھام کے لئے سزاؤں کو تین اقسام میں منقسم فرمایا گیا:

اوّل:... حدود \_ دوم :... قصاص \_ اور سوم :... تعزیرات \_ ان سب کی تعریف حسب برته بیب ملاحظه ہو: حدود:... جن جرائم کی سزائیں شارع علیہ السلام نے بیان فرمائیں اور قرآن وسنت میں ان کونقل کیا گیا، انہیں''حدود'' کہا جاتا ہے، مثلاً: حدِّزنا، حدِّسرقہ، حدِّ قذف اور حدِّ خمر وشراب وغیرہ۔

قصاص:...انسائی اعضاء اور اتلافِ جان سے متعلق وہ جرائم، کہ جن کی سزاؤں میں مساوات اور برابری ممکن ہو، شارع علیہ السلام نے ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہوں اور قرآن و سنت میں ان کونقل کیا گیا ہو، ایسے جرائم کی سزا کے اجراء کو ''قصاص'' کہا جاتا ہے، جیسے کسی کا کان، ناک، آنکھ، ہاتھ، پیر ضائع کرنا یا کسی بے قصور انسان کا قتل کرنا وغیرہ، چنانچہ ایسے مجرم کے بھی وہی اعضا کاٹے اور تلف کئے جانبیں گے، جو اس نے کسی بے قصور و معصوم انسان کے کاٹے یا تلف کئے ہوں، اور اگر خدانخواستہ اس نے کسی کی ناحق جان لے کر اس کوفتل کردیا ہو، تو اسے بھی قصاص اور بدلے میں قتل کیا جائے گا۔

تعزیرات .... وہ تمام جرائم، جن کی سزا کی تفصیلات شارع علیہ السلام کی زبانِ وی ترجمان یا قرآنِ کریم میں مذکور نہ ہوں، ان کی سزا کے لئے وقت کے حکمران، قاضی، جج اور عدالتِ اسلامیہ کو اختیار دیا گیا ہے، چنانچہ ایسے جرائم کی روک تھام کے لئے مذکورۃ الصدر حضرات جو سزا تجویز کریں، اسے'' تعزیر'' کہا جاتا ہے اور شریعتِ مطہرہ نے اس کی کوئی حدمقرر نہیں کی، تاہم تعزیری سزا چھوٹے اور معمولی جرائم میں تھوڑی، جبکہ بڑے اور فتیج وشدید جرائم میں شدید وقتیج اور عبرتناک بھی تجویز

زنا، چونکہ برترین جرم ہے اور قرآنِ کریم نے اُسے فاحشہ اور برترین راہ قرار دیا ہے، اور اس سے معاشرتی قدریں پامال اور انسانی اخلاقیات کی عمارت متزلزل ہوتی ہے، اسی طرح اس سے نسلِ انسانی کی جڑیں کھوکھی اور تباہ و برباد ہوجاتی ہیں، ہیمیت، درندگی اور شیطنت کو اس سے فروغ ماتا ہے، اس سے اسلامی معاشر بے

میں بغض وعناد اور نفرت و عداوت پروان چڑھتے ہیں اور اس سے کسی شریف انسان کی بہو، بیٹی اور مال، بہن کی عزّت محفوظ نہیں رہ سکتی، اسی کے پیشِ نظر اس کی قباحت و شناعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا:

"وَلَا تَقُرَبُوا الزِّنِي اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وَسَآءَ سَبِيُلًا." (بن اسرائيل ٣٢:) ترجمہ:..." اور پاس نہ جاؤ زنا کے، وہ ہے بے حیائی

اور بُری راه۔"

کیکن اگر کوئی شخص اس فتیج جرم کا مرتکب پایا جائے اور اس کا جرم، اقرار یا چار گواہوں سے ثابت ہوجائے تو بلاشبہ وہ کسی رُورعایت کامستحق نہیں ہے۔

اگرچہ شریعت مطہرہ نے ایسے نگ انسانیت اور بدترین جرائم کی روک تھام کے لئے مجرموں کو کڑی اور شدید سزائیں دینے، سنگسار کرنے اور غیرشادی شدہ ہونے کی صورت میں سو، سو دُر ؓ ہے مارنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ:ایسے جرائم کے مرتبین پرمسلمانوں کو ترسنہیں کھانا چاہئے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

"اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُ هُمَا مِائَةَ جَلَدَةٍ وَّلَا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ" (النور:٢) ترجمه:..." بركارى كرنے والى عورت اور مرد، سو مارو بر ايك كو دونوں ميں سے سو، سو دُرِّ ہے اور نہ آ وے تم كو ان پر ترس اللّٰد كا حكم چلانے ميں۔"

اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ مسلمانوں کوعبرت حاصل کرنے کے لئے ان سزاؤں کے نفاذ کے وفت وہاں موجود اور حاضر بھی رہنا چاہئے، چنانچی فرمایا گیا: "وَلْیَشُهَدُ عَذَا بَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِیُنَ" (النور:۲) ترجمہ:..''اور دیکھیں ان کا مارنا کچھلوگ مسلمان۔'' عدیث دِل (اَوّل) <del>- اُمْ ا</del>

مگر بایں ہمہ نبئ رحمت صلی الله علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ:

"ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم"

(مشکوة ص:۱۱۱، بحواله ترمذی)

ترجمہ:...''جتنا ہوسکے مسلمانوں سے حدود کو ساقط کرنے کی کوشش کرو۔''

یہی وجہ ہے کہ زِنا کے ثبوت کو چار عینی گواہوں یا اقرار کے کڑے معیار کے ساتھ مشروط کیا گیا، اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی مِلک یا نکاح کے شبہ کی غلط فہمی کی بنا پر اس جرم کا مرتکب ہوا ہوتو اس پر بھی حدِّزنا لا گونہیں ہوگی۔ ان تفصیلات وتصریحات سے واضح ہوا ہوگا کہ زنا کی سزا میں شخق اس لئے روا رکھی گئ ہے کہ یہ بھیا نک جرم فساد فی الارض کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔

حدود وقصاص کا قانون آج کانہیں، اور نہ ہی یہ نیا اور جدید ہے، بلکہ آج سے چودہ سوسال پیشتر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی حیات ِطیبہ میں یہ مرتّب و مدوّن ہوکر نافذ ہوگیا تھا، اور عہدِ اسلام، بلکہ جب تک کرہَ ارض پر مسلمانوں کا اقتدار رہا، یہ قانون نافذ العمل رہا۔

لیکن شومی قسمت! جب متحده هندوستان پر بدلیم حکمران مسلط هو گئے اور هندوستان کو برطانیه کی نوآبادیات کا درجه دے دیا گیا، تو جهال دُوسرے اسلامی اَحکام و قوانین کو معطل کردیا گیا، وہاں حدود و قصاص ایسے عدل و انصاف اور اعتدال پر مبنی اُصول وقوانین کو بھی حرف غلط کی طرح مٹادیا گیا۔

ہندوستان سے انگریزوں کے بستر بوریا لپیٹ کر چلے جانے کے بعد، ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ انگریزی باقیات کا بھی صفایا کردیا جاتا، مگر افسوس! کہ ان کے اُخلاف و جانشینوں نے ان کی''اصلاحات'' اور ان کی جاری کردہ تعزیراتِ ہند کو''مقدس دستاویز "سمجھ کر جوں کا توں باقی رکھا اور اس پرٹھیک اسی طرح عمل ہوتا رہا، جس طرح الگریزی اقتدار میں ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ایک عرصے تک تو یہ ملک آئین و دستور کی چھتری سے محروم رہا۔ خدا خدا کرکے جب اسے دستور وآئین کے اعزاز سے نوازا گیا تو اس میں بھی بیشتر حصہ تعزیراتِ ہند کا شامل تھا۔ ۱۹۷۳ء کا آئین اگرچہ سابقہ دستوروں سے کسی قدر جامع اور مفید تھا، مگر اس میں بھی حدود و قصاص کے قوانین کا اس قدر وضاحت وصراحت سے تذکرہ نہیں تھا۔

جناب جزل محرضاء الحق صاحب جب اس ملک کی قسمت کے مالک ہوئے اور ان کو اس ملک کی اسلامائزیش کا خیال ہوا، تو انہوں نے اپنے تنین اس ملک میں بہت سے اسلامی قوانین کو آرڈی نینس کی شکل میں نافذ کرنے کی کوشش کی، انہیں میں سے ایک''حدود آرڈی نینس'' بھی تھا، جس کے ایک جھے کو''زنا حدود آرڈی نینس'' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اگراین جی اوز، نام نہاد مفکرین اور زنا حدود آرڈی نینس کے مخالفین تعصب کی عینک اُتار کر اس کے متن کو پڑھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ اس میں مردوں سے زیادہ خواتین کی عزّت وعصمت کا تحفظ کیا گیا ہے۔

ہاں! وہ لادِین طبقہ اور این جی اوز جو ڈالروں کی چمک اور خواہشاتِ نفسانی سے مجبور ہیں، یا وہ لوگ جو مادر پیر آزادی اور جانوروں کی طرح سرِ بازار مرد و زن کے ملاپ کی خواہش رکھتے ہیں، بلاشبہ بیہ آرڈی نینس ان کی نظر میں سراسر ظالمانہ ہے اور اسے ختم ہونا چاہئے۔

دیکھا جائے تو حدود آرڈی نینس پراعتراض کرنے والوں کی اکثریت، دِین و دیانت اورعلم وعمل کے اعتبار سے تہی دست ہے، جبکہ اس آرڈی نینس کی تیاری میں مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایسے دس افراد پرمشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی، جن میں سے ہرایک اپنے اپنے فن اور پیشے کے اعتبار سے ماہر اور فاضل تھا، چنانچے اس کمیٹی کے ممبران میں چوٹی کے علاء، ماہرینِ قانون اور ریٹائرڈ بیج صاحبان بھی شامل سے۔
یوں علائے کرام میں سے شریعت کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس مولانا محرتقی عثانی، جسٹس
پیر کرم شاہ از ہری، مولانا ظفر احمد انصاری، ڈاکٹر محمود احمد غازی، ماہرینِ قانون میں
سے اے کے بروہی، خالد اسحاق، شریف الدین پیرزادہ اور ریٹائرڈ ججوں میں سے
اے کے مدانی، محمد افضل چیمہ اور صلاح الدین جیسے لوگ تھے۔

اگر بالفرض حدود آرڈی نینس کے خلاف اس درجے کے لوگوں کوکوئی اِشکال ہوتا تو شایدان کی بات میں کوئی وزن بھی ہوتا، کیکن افسوس کہ حدود آرڈی نینس کے خلاف غوغا آرائی میں وہی لوگ پیش پیش ہیں، جن کا کسی اعتبار سے کوئی وزن نہیں اور نہ ہی دِینی اور عملی اعتبار سے ان کا کوئی مرتبہ و مقام ہے۔

کسی قدر غور وفکر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص مقصد اور مخصوص نقطہ نظر کے تحت حدود آرڈی نینس کو تقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے اور اس کے خلاف فضا بنائی جارہی ہے، تاکہ سادہ لوح عوام کو اس سے بدطن کر دیا جائے اور اگر کل کلاں اس کو کلی یا جزئی طور پر منسوخ یا ختم کیا جائے تو مسلم عوام کی طرف سے اس پر کسی قتم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

اس لئے اس آرڈی نینس کے نفاذ کے پورے ستائیس سال بعد امریکا بہادر اور اس کے حوار یوں کے ایماء پراس میں کیڑے نکالنے کی مہم پروان چڑھ رہی ہے۔

افر اس کے حوار یوں کے ایماء پراس میں کیڑے نکالنے کی مہم پروان چڑھ رہی ہے۔

اگرچہ ملک بھر کے علماء، وین دار طبقہ اور باشعور عوام نے اپنے تیک اس کے وفاع میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں برتی، چنانچہ اس کے حق میں اخباری بیانات، مذاکرے، مضامین اور مکالمات کا سلسلہ تا حال جاری ہے، لیکن حقیقت میہ ہے کہ امریکا بہادر کے تعاون سے حدود آرڈی نینس کے خلاف جاری پُرزور مہم اور اس پر اعتراضات و اِشکالات کی بوچھاڑ و بلغار کے مقابلے میں علماء کی دِفاعی کوششوں کی حیثیت آفاب کے مقابلے میں ذرّے سے کھے زیادہ نہیں ہے، تاہم ہمیں اُمید ہے کہ حیثیت آفاب کے مقابلے میں اُمید ہے کہ

#### إن شاءالله فتح حق کی ہوگی اور باطل کا منہ کالا ہوگا۔

دیکھا جائے تو اس وقت یا کتان مسائل کی پٹاری ہے اور وہ اینے قیام کے ٠٠ ساله طویل عرصے کے بعد بھی تا ہنوز نومولود ہے۔ اس کے ساتھ یا اس کے بعد آزاد ہونے والے ممالک ترقی کی رفتار میں اس سے کہیں آگے نکل گئے ہیں، ان ممالک کی معیشت و اقتصاد کا معامله ہو یا عدل و انصاف کے حصول کا مسکلہ! وہ ہر میدان میں کسی ترقی یافتہ ملک سے پیھیے نہیں، مگر افسوس سے کہنا بڑتا ہے کہ آج تک یا کتان اینے قیام کے مقصد کونہیں یاسکا، بلکہ اس کے سیاہ وسفید کے مالک ابھی تک یمی فیصلہ نہیں کر سکے کہ بیدملک کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ اور ہمارے بزرگوں نے آگ وخون کے سمندر کیوں عبور کئے تھے؟ اس ملک کا قانون و دستور کیا ہونا جاہئے؟ یہاں حکومت و اقتدار کن لوگوں کا حق ہے؟ یہاں کا قانون اسلامی و شورائی ہوگا یا مغربی و جمہوری؟ یہ ملک اسلامی اقدار کا محافظ ہوگا یا مغربی اطوار کا؟ یہاں کا طرزِ زندگی اسلامی مساوات برمبنی ہوگا یا طبقاتی اُ تارچڑھاؤیر؟ اس ملک کی قیادت کے اہل کن اوصاف کے حامل ہوں گے؟ کون کون لوگ اس کی قیادت و حکومت کے لئے نااہل ہوں گے؟ یہاں عوام، عدلیہ، انتظامیہ اور فوج کا کیا كردار ہوگا؟ اور ان كى كيا كيا ذمه دارياں ہول گى؟ اور جو اينے فرائض منصى ميں کوتاہی کے مرتکب یائے جائیں گے، انہیں کن عواقب ونتائج کا سامنا کرنا ہوگا...؟ اخبارات، میڈیا، جرائد اور رسائل اُٹھاکر دیکھنے تو نظر آئے گا کہ ملک میں ہر طرف محرومیوں کا راج اور طبقاتی کشکش کا دور دورہ ہے، چنانچہ اس ملک کا ایک طبقہ شاہی ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہا ہے، تو دُوسرا نان شبینہ کا محتاج ہے، اسی طرح

ایک طرف اگر ملک کا اشرافیہ ملکی خزانے سے اپنے کچن سے لے کر اسمبلی تک کی تمام

ضروریات و آسائنوں کے حصول کو اپنا حق سمجھتا ہے، تو دُوسری جانب وہی طبقہ مجبور و

مقہور عوام کوسر چھپانے کے لئے مکان، پیٹ بھرنے کے لئے روٹی اور پینے کے لئے صاف پانی کی بنیادی ضروریات اور مفت علاج و معالجے کی سہولت فراہم کرنے کا بھی روادار نہیں ہے۔

ایک طرف اگر طبقہ اشرافیہ کے لئے فلک بوس شاہی محلات ناکافی ہیں تو دوسری طرف غریب کے سرچھپانے کی جھونیڑی بھی نا قابلِ برداشت ہے، یہی اشرافیہ اور طاقت ور طبقہ اگر کسی قانون شکنی کا مرتکب ہوتو قانون آئھیں بند کر لیتا ہے، لیکن اس کے برعکس مظلوموں اور مقہوروں کے خلاف ملکی قوانین، عدلیہ اور انتظامیہ کیک دَم حرکت میں آجاتی ہیں، بتلایا جائے کہ ہوش وحواس اور عقل و خرد رکھنے والی عوام اس منافقت اور دو غلے بن پر خاموش رہے گی؟ کیا عوام انسان نہیں؟ یا ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں؟ یا انہیں اپنے خلوف کئے جانے والے ان ناروا اقدامات پراحتجاج کا حق نہیں؟ یا انہیں اپنے خلاف کئے جانے والے ان ناروا اقدامات پراحتجاج کا حق نہیں؟ یا انہیں اپنے خلاف کئے جانے والے ان ناروا اقدامات پراحتجاج کا حق نہیں ہے…؟

ہتی سے مٹانے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ حدود آرڈی نینس کے خلاف غوغا آرائی کا جائزہ لیا جائے تو اس کے پسِ منظر میں بھی وہی اشرافیہ اور اس کے مفادات ہیں، جن پر شیس انہیں برداشت نہیں، کیونکہ حدود آرڈی نینس کے ہوتے ہوئے نائٹ کلب، قجبہ گری، چکلا بازی اور شراب و کباب کی محفلیں سرِ عام گرم نہیں ہوسکتیں، اور عیاشی و بدمعاشی کو بھی فروغ نہیں مل سکے گا۔

اس لئے ہم حدود آرڈی نینس کے خلاف محاذ کھولنے والے اخبارات،
نشریاتی اداروں، اربابِ اقتدار، این جی اوز اور ان کے سرپرستوں سے پوچھنا چاہیں
گے کہ کیا نانِ شبینہ کی محتاج قوم، سرچھپانے کو جھونپڑی سے محروم اورظلم وستم کی چکی
میں پستی مظلوم عوام کے سارے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ کیا ان کو پانی، بجلی، گیس اور
علاج معالجے کی ساری سہولتیں مہیا ہوچکی ہیں؟ اور ان کی تعلیم و ترقی کے سارے
مراحل طے پاچکے ہیں کہ اب حدود آرڈی نینس جیسے عدل وانصاف پر بمنی قانون کے
خلاف کروڑوں کا سرمایہ خرج کیا جارہا ہے؟ اگر نہیں، تو انہیں ہوش کے ناخن لیتے
ہوئے ان اہم مسائل کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ جہاں تک دین و شریعت اور اسلامی
اصول و قوانین کی بات ہے، یہ ان کا نہیں، علاء کا میدان ہے، ان کو یہ کام سپر دکریں
اورخوداینی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دیں۔

وصلی (للّم) تعالی محلی خبر خلفہ محمد واَلہ واصحابہ (جمعیں (ماہنامہ''بینات'' کراچی شعبان ۱۳۲۷ھ)

## حدود آرڈی نینس اعتراضات اور جوابات!

بىم (لأم) (لرحس (لرحيم (لحسرللم وسلال حلى حباده (لدرس (صطفى!

زنا حدود آرڈی نینس کا نفاذ بنیادی طور پر زناکاری، بدکاری، خواتین کی عزّت وعصمت کی حفاظت و تحفظ اور معاشر ہے سے بے حیائی کے خاتمہ اور روک تھام کے لئے کیا گیا تھا، بلاشبہ اس کے خاطر خواہ نتائج و ثمرات بھی برآمد ہوئے، چنانچہ معصوم خواتین کی عزّت و ناموس کے در پے انسان نما درندے اور شہوت پرست بھیٹر یئے اس سے کسی قدر خائف رہے اور بدکاری کے''کاروباز' میں کسی حد تک کی آئی۔ اس لئے جولوگ اسے اپنی عیاشی و فحاشی کی راہ میں رکاوٹ سجھتے تھے، وہ شروع تھی۔ اس لئے جولوگ اسے اپنی عیاشی و فحاشی کی راہ میں رکاوٹ سجھتے تھے، وہ شروع تی سے اسے ختم کرنے یا اس میں من مانی ترامیم کرکے اسے بے اثر بنانا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے جائز و ناجائز اعتراضات کرکے اس کو ظالمانہ آرڈی نینس باور کرانے کی اس لئے کوشش کی کہ کسی طرح یہ آرڈی نینس ختم ہوجائے اور وہ کھل کر مسلمانوں کی عفت ماب بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عزت و آبرو سے کھیل سکیں اور مسلمانوں کی عفت ماب بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عزت و آبرو سے کھیل سکیں اور قانونی طور یران کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

دیکھا جائے توالیہ بدکرداروں نے حدود آرڈی نینس پراعتراضات کواپنے ناپاک مقصد کی تخصیل کے لئے لطور ہتھیار استعال کیا ہے، ورنہ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کی غیر مسلم و بدکر دار تنظیموں اور ان کے فاشٹ کارپر دازوں کو کسی کی عزیّت و ناموس کی حفاظت سے کیا مطلب…؟ جبکہ ان میں سے اکثریت کا تعلق ان معاشروں سے ہے، جن کے ہاں عزیّت و ناموس اور شرافت و دیانت نام کی کوئی شے نہیں ہے اور وہ باہمی رضا مندی سے سرِ عام زناکاری اور شہوت رانی کو نہ صرف جائز سجھتے ہیں بلکہ ان کے ہاں قانونی طور پر اس کو تحفظ حاصل ہے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آرڈی نینس صحیفہ آسانی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی فلطی نہیں، یا اس میں کسی کی کوتاہی کا کوئی امکان نہیں، اور نہ ہی ہم اس کو تقدس کا درجہ دے کر اس کا دِفاع کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے پیشِ نظر یہ ہے کہ اگر خدانخواستہ حدود آرڈی نینس کو ترمیم و ننیخ کی سانگ پر چڑھایا گیا یا اس پر اصلاح و ترمیم کارندہ چلایا گیا تو اس کی موجودہ شکل وصورت بھی باتی نہیں رہے گی، اور دِین وُشن اور مسلمان خواتین کی عصمت وعزّت کے بدخواہ بھیڑ ہے زناکاری کریں گے اور سرِ عام دندناتے پھریں گے۔

چنانچ معترضین کی حدودِ اُربعہ، ان کے اعتراضات اور طریقۂ واردات سے کہ معترضین کی حدودِ اُربعہ، ان کے اعتراضات اور ان اعتراضات میں محسوں ہوتا ہے کہ یہ ''حبِ علی نہیں، بغضِ معاویہ ہے' اور ان اعتراضات میں خواتین کی خیرخواہی سے زیادہ معترضین کے مذموم مقاصد وعزائم کی شکیل کار فرما ہے، بلکہ اس سے ذرا آگے بڑھ کر دیکھئے تو اس کا مقصد بیرونی آ قاؤں کی خوشنودی اور دلداری نظر آئے گی۔

چونکہ معترضین نے اپنے موقف کو اس شدّت سے بیان کیا ہے کہ ایک سیدھا سادا مسلمان اور خالی الذہن انسان، اس سے متأثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر ان اعتراضات کو اخبارات، رسائل، جرائد اور ٹی وی مذاکروں میں اس شدّت سے اُچھالا گیا ہے کہ اس پر خاموش رہناضمیر گوارا کرتا ہے اور نہ ہی دیانت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر چے غور سے دیکھا جائے تو حدود آرڈی نینس کے معترضین کے اعتراضات اگر چے غور سے دیکھا جائے تو حدود آرڈی نینس کے معترضین کے اعتراضات

خالص سطحی اور اعتراض برائے اعتراض سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، تاہم جو اعتراضات اخبارات اور میڈیا کے حوالے سے ہماری نظروں سے گزرے ہیں وہ اور ان کے جوابات حسب ذمل ہیں:

اعتراض ا:..کسی کو بدنام کرنے کے لئے اس آرڈی نینس کے تحت جھوٹے مقدمے کا اندراج کردیا جاتا ہے اور پولیس الزام ثابت کرنے سے پہلے ہی ملزم اور ملزمہ کوقید کرلیتی ہے۔

جواب:... جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے، دیکھا جائے تو پولیس کی ہیہ کارروائی حدود آرڈی نینس کی کسی شق کی تعمیل میں نہیں ہوتی، ورنہ بتلایا جائے کہ کس شق میں اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ پولیس الزام ثابت ہونے سے قبل ملزمان کو کیڑ کر جیل میں ڈال دے؟ لہٰذا ہے پولیس اور تفتیثی ایجنسیوں کا قصور ہے، حدود آرڈی نینس کا قصور نہیں۔

۲:...ایف آئی آرکامعنی ہے، پہلی اطلاعی رپورٹ، اب اگر کسی شخص نے کسی ملزم یا ملزمہ کے بارے میں الیمی اطلاعی رپورٹ درج کرائی ہے، تو یہ پولیس کا کام ہے کہ پہلے اپنے ذرائع سے اس اطلاعی رپورٹ کی صدافت و عدمِ صدافت کے بارے میں شخص و تفتیش کرے، اگر اطلاع غلط ہوتو ملزم اور ملزمہ کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کا پیچھا چھوڑ دے اور رپورٹ درج کرانے والے سے سیحے صورتِ حال کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔

د کیھئے! اگر آپ کسی سے پہلی اطلاعی رپورٹ کاحق ہی چھین لیں تو اس کا بیہ معنی نہیں ہے کہ زنا کاری اور فحبہ گری کو کھلی چھوٹ مل جائے؟ کیونکہ اگر کسی کو ایسے مجرموں کی مجرمانہ سرگرمیوں کی اطلاع یا نشاندہی کی جرائت نہیں ہوگی تو اس کامعنی بیہ ہوگا کہ لوگ کھلے عام بدکاری اور زنا کاری کے اُدِّے چلائیں گے مگر ان کی راہ روکئے والا کوئی نہیں ہوگا۔

اسے حدود آرڈی نینس کے سرکیوں منڈھا جارہا ہے؟

اعتراض ٢:...مقدمه سچا هو یا جمونا؟ فیصله هونے تک خواتین کو قید رکھا جاتا ہے، جس سے ان کی نیک نامی پر حرف آتا ہے اور معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا۔
جواب:... اس اعتراض کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے سوال کے شمن میں عرض کیا جاچکا ہے! تاہم کوئی بتلائے کہ اس میں حدود آرڈی نینس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو پولیس اور تفتیشی ایجنسیوں کی ناقص کارکردگی اور پیچیدہ طریقۂ کارکی ''برکت'' ہے۔

اعتر اض ۳:...ایک خاتون کا حاملہ ہونا اس کے مجرم ہونے کا ثبوت سمجھا جاتا ہے، جب تک وہ پیژابت نہ کرے کہ اس کے ساتھ زنا بالجبر ہواہے۔

جواب:... دیکھا جائے تو حدود آرڈی نینس پریہ اعتراض، حدود آرڈی نینس مخالفین کاطبع زاد ہے، ورنہ حدود آرڈی نینس کا پورامتن پڑھ جائے، کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی ایسی حاملہ خاتون کوزنا کارتصور کیا جائے۔

تاہم معترضین خود ہی بتلائیں کہ ایسے کسی امرکی کوئی اطلاع دے گا؟ یا عدالت کو اس کا الہام ہونے سے تو رہا، اب جب کوئی اس کی اطلاع دے گا تو اسے الزام لگانے پراس کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا، نہیں توکل کلاں ہر حاملہ براس فتم کا الزام لگ سکتا ہے۔

۲:... معترضین خود ہی بتلائیں کہ اگر ایک غیرشادی شدہ خاتون حاملہ ہوجائے اورکوئی شخص عدالت کواس کی اطلاع دے تو کیا مسلمان عدالت اوراس کے مسلمان بچ کوحی نہیں پہنچتا کہ وہ اس اطلاع کی روشنی میں اس خاتون سے بو چھے کہ:
بی بی! آپ کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا تو بیے حمل کہاں سے آیا؟ اب اگر وہ عورت اپنی مظلومیت کی داستان سنائے اورزنا بالجبر کا ثبوت دے کر عدالت کو مجرم کی گردن ناپنے کی طرف متوجہ کرے، تو بیہ عورت پر ظلم ہے یا اس سے خیرخواہی ؟ نہیں تو کیا اس طرح کے ناجائز حمل اور بدکاری کی کھلی شکلوں کی اطلاع بھی نہ دی جائے؟ کیا اس سے خاتے کیا اس سے خاتے کہ کیا اس سے خاتے کہ کیا اس سے خاتے کیا اس سے خاتے کیا اس سے خاتے کیا اس سے خاتے کیا ہوتہ کی طرف متوجہ کرے، تو بیہ عورت پر ظلم سے بیا ہوتہ کی طرف متوجہ کرے، تو بیہ عورت پر ظلم سے بیا میں دری جائے کیا اس سے خاتے کیا ہوتہ کی خاتے کیا ہوتہ کی کیا ہوتہ کی کا جائز حمل اور بدکاری کی کھلی شکلوں کی اطلاع بھی نہ دی جائے ؟ کیا اس سے خات کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کو کیا گوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کی طرف میں کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کی طرف کو کے کا جائز حمل اور بدکاری کی کھلی شکلوں کی اطلاع بھی نہ دی جائے ؟ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کی کیا ہوتہ کیا ہوتھ کیا ہوتہ کی خات کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کو کیا ہوتہ کی خات کیا ہوتہ کیا ہوتہ کی خات کیا ہوتہ کی کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کی خات کیا ہوتہ کو کیا ہوتہ کی ہوتہ کی کیا ہوتہ کرتے ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ کیا ہوتہ

معاشرے میں بدمعاشی و فحاشی کوفروغ نہیں ملے گا؟

معترضین ہی بتلائیں کہ ایسی اطلاعات پر عدالت کا نوٹس نہ لینا یا تفتیش نہ
کرنا، بے باپ کے بچوں کی افزائش اور زناکاری کو تحفظ فراہم کرنے کے مترادف نہیں
ہوگا؟ کیا اس طرح زنا بالجبر کے مرتکب درندوں کو تحفظ کی چھتری فراہم نہیں ہوگی؟ کیا
متاثرہ خاتون سے اس کے ساتھ کئے گئے ظلم کی بابت پوچھنا اور ظالم کو کیفرِ کردار تک
بہنچانے کے لئے تفتیش بھی عورت پرظلم کہلائے گی؟ ہریں عقل و دانش ببابد گریست!
اعتراض سم: عصمت دری کی شکایت دائر کرنے والی خاتون کے بیان کو
اعترافِ گناہ قرار دے کر مور دِ الزام مھہرایا جاتا ہے؟

جواب:... یہ اعتراض بھی خالص حدود آرڈی نینس کو بدنام کرنے کے لئے تراشا گیا ہے، ورنہ بتلایا جائے کہ حدود آرڈی نینس کی کس دفعہ اورشق میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ الیی عورت کے بیان کو اعتراف جرم تصوّر کیا جائے؟

فلاصہ بیہ کہ اگر مندرجہ بالا یہ جاروں صورتیں کہیں پائی جاتی ہیں تو پولیس کی ''کرم نوازی'' کا ثمرہ اوراس کی ناقص کارکردگی، پیچیدہ طریقۂ کاراور تفتیشی ایجنسیوں کی عوام دُشمنی کا مظہر ہے۔ بتلایا جائے اس میں حدود آرڈی نینس کا کیا قصور ہے؟

لہذا ان خرابیوں کا بیحل نہیں کہ حدود آرڈی نینس کومنسوخ کردیا جائے، بلکہ اس کاحل میہ ہے کہ خرابی پیدا کرنے والے افراد اور محکموں کی اصلاح کی جائے، اور خرابی کی جڑاور بنیاد کو اکھیڑ بچینکا جائے۔

اعتراض ۵:... زنا کا الزام ثابت نه کرنے والوں کے خلاف خود بخو د حدِ قذف کیوں لا گونہیں ہوتی؟ اس لئے مور دِ الزام تھہرائے جانے والے کو حدِ قذف کے لئے علیحدہ درخواست کیوں دائر کرائی جاتی ہے؟

جواب:... بنیادی طور پر ہونا تو ایسے ہی چاہئے تھا، جبیہا کہ فتاوی سراجیہ

میں ہے:

"اذا قذف محصنا او محصنة بصريح وعجز عن اثباته بأربعة شهداء، حده الامام ثمانين سوطًا."

(قاوئ سراجيص: ١١)

ترجمہ:...' جب کوئی شخص کسی پاک دامن مرد یا عورت پر صراحناً زنا کی تہمت لگائے اور الزام کو چار گواہوں کے ذریعہ ثابت کرنے سے عاجز ہو جائے، تو امام (یا قاضی) اس تہمت لگانے والے پر اسمی کوڑے کی حد قذف جاری کردے۔''

کیکن اگر دیکھا جائے تو حدود آرڈی نینس کے مرتبین نے اس میں بھی خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے ایسا کیا ہے، اور اس کا فائدہ بھی خواتین کو ہی ہے۔

حدود آرڈی نینس کے خلاف محاذ آرائی کرنے والوں کے پاس اگر ذرہ مجر عقل و شعور ہوتا یا انہیں خواتین کے ساتھ کچھ بھی خیرخواہی ہوتی تو ان کو اس کی افادیت کا تھی آنکھوں مشاہدہ ہوتا، مگر افسوس! کہ ان کی آنکھوں پر مغرب اور مغربی آقاؤں کی اندھی تقلید کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس لئے انہیں حدود آرڈی نینس کی خوبیوں میں بھی سوسو نقائص اور بُرائیاں نظر آتی ہیں۔

اے کاش! کہ معرضین تعصب کی عینک اُ تار دیتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ اس دفعہ کا فائدہ سراسر خواتین ہی کو ہے، مثلاً: اگر ایک خاتون کسی شخص پر زنا بالجبر کا الزام لگاتی ہے اور وہ کسی وجہ سے اپنا مدعا ثابت نہیں کر پاتی ، مثلاً: اس کے پاس شہادتوں کا نصاب پورانہیں، یا دُوسر ہے شواہد و قر ائن اس کا ساتھ نہیں دیتے ، جبکہ حقیقت میں وہ واقعی مظلومہ ہے، کیا ایسی صورت میں عدالت اس پرخود بخو د حدِ قذف جاری کردے؟ اگر ایسا کردیا جائے تو کیا اس بچاری پر دُہراظلم نہیں ہوگا؟ کہ ایک تو اس کی عصمت دری ہوئی اور اُوپر سے اس پر حدِ قذف بھی لاگو ہوجائے...!

جبکہ حدِ قذف کے لئے نئے سرے سے درخواست کی صورت میں اس

خاتون کو کم از کم بی فائدہ تو ہوگا کہ جس ملعون نے بید گھناؤنا جرم کیا ہے، پہلے تو وہ اپنے مجر مانہ ضمیر کی وجہ سے حدِ قذف کا کیس دائر ہی نہیں کرے گا، اور زنا کے الزام سے کری ہونے پر وہ:'' چھوٹی جان لاکھوں پائے'' کے مصداق اس مظلومہ کا پیچھا چھوٹر کر بھاگ کھڑا ہوگا، اگر بالفرض اس نے حدِ قذف کا مقدمہ دائر کر بھی دیا تو اس کو نئے سرے سے اپنے تیک بے قصور ثابت کرنا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس دوران اپنے سرے سے اپنے تیک و اقرار سے خود ہی اپنے جال میں پھنس جائے؟ بتلایا جائے کہ اس میں عورت کا فائدہ ہے یا مرد کا ...؟

ان حقائق کی روشنی میں اگر بغور دیکھا جائے تو حدود آرڈی نینس کی مخالفت کرنے والے،عورت کانہیں،مرد کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔

اعتراض ۲:...حدود آرڈی نینس کا اطلاق غیر مسلموں پر بھی کیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی ریاست میں شریعت کا تقاضا ہے کہ غیر مسلم اپنے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور ان پر مقد مات ان کی فرہبی تعلیم کے مطابق چلنے چاہئیں۔ جواب:... بلاشبہ شخصی معاملات میں ہر فدہب کے لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے طور طریقوں کے مطابق ان کا فیصلہ کروائیں، مثلاً: نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ میں ہر فدہب کے لوگ آزاد ہیں اور وہ اپنے پرسل لاء کے مطابق تعلی کرواستے ہیں، کیکن حدود وقصاص کا معاملہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ جن توانین کا تعلق معاشرے کے امن و امان اور جرائم کی نئے کئی سے ہو، ان کا اطلاق بلاتفریق تعلق معاشرے کے امن و امان اور جرائم کی نئے کئی سے ہو، ان کا اطلاق بلاتفریق تمام شہریوں پر کیا جائے گا، اور پوری وُنیا میں بھی یہی اُصول رائے ہے، مثلاً مغرب یا امریکا میں اگر ایک مسلمان مرد یا خاتون ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ظالم کو اسلامی قانون کے مطابق سزا دی جائے، بلکہ اس پر وہاں کے ملکی قانون کا اطلاق ہوگا، چنانچہ فناوئی میں ہے:

"والحاصل ان الزانيين اما مسلمان او ذميان

او مستأمنان، او الرجل مسلم والمرأة ذمية، او مستأمنة او بالعكس او الرجل ذمى والمرأة مستأمنة او بالعكس فهى تسع صور، والحد واجب عند الامام فى الكل الافى ثلاث، اذا كانا مستأمنين او احدهما."

(شامی ج:۴ ص:۲۵)

ترجمہ:...' خلاصہ بید کہ زنا کرنے والے دونوں مسلمان اور عورت ہوں گے یا دونوں ذمی یا دونوں مسلمان اور عورت دمیہ یا مستأمنہ یا اس کے برعکس ، یا مرد ذمی اور عورت مستأمنہ یا اس کے برعکس، پس بیدل نوصور تیں ہو گئیں، حضرت اِمام ابو حنیفہ کے نزدیک سب صور توں میں حد لاگو ہوگی، سوا ان صور توں کے کہ زنا کار دونوں مستامن ہوں یا ان میں سے مرد یا عورت مستأمنہ ہو۔'

اس لئے اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان خاتون کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کرے، تو اس پر بھی ذہبی تفریق کی بنا پر سزا میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر فہبی تفریق کی بنا پر مجرم جوڑے میں سے غیر مسلم کو ہلکی اور مسلمان کو کڑی سزا دی جائے ، تو اس سے جرم کے ارتکاب کا دروازہ کھل جائے گا، مثلاً: زنا کے مسلمان مجرم کو تو کوڑے مارے جائیں اور غیر مسلم کو اس سے مشتیٰ قرار دے دیا جائے، تو اس سے معاشرے میں جرائم کی شرح بڑھ جائے گی، پھر چونکہ اسلامی سزاؤں کا مقصد ہی جرم کا سیرباب اور ان کی بیخ کئی ہے، اس انداز سے جرائم کم نہیں ہوں گے بلکہ غیر مسلم محرموں کو جرائم کے ارتکاب پر مزید جرائت ہوجائے گی، اس کے علاوہ اس تفریق میں نافسانی کا بہلو بھی نمایاں ہوگا۔

چنانچہ اگر ایک مسلمان خاتون کے ساتھ غیرمسلم زنا کرتا ہے تو اسلامی اور ملکی

قوانین کے اعتبار سے مسلمان عورت پر تو حد جاری کی جائے اور غیر مسلم کو اس سے متنیٰ قرار دے کر اس پر ہلکی سزا جاری کی جائے تو کیا بیعورت سے ناانصافی نہ ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ قریب قریب تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ حدود کا تعلق ملکی قوانین سے ہے اور ان کا اطلاق ملک میں بسنے والے تمام شہریوں پر ہوگا، چونکہ مستاسن اسلامی مملکت کا شہری نہیں ہے، اس لئے وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔

بغور دیکھا جائے تو حدود آرڈی نینس کے اس قانون کے ذریعے بھی مسلمان خواتین کی عزّت وعصمت کے تحفظ کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

اس کے علاوہ اس میں مسلمانوں کے دِین وایمان کے تحفظ کو بھی مدِنظر رکھا گیا ہے، اس لئے کہ اگر غیر مسلموں کو ان سزاؤں سے مشتنیٰ قرار دے دیا جائے، تو اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ لوگ ایسے جرائم کے ارتکاب کے بعد سزا سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ کراپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھیں...!

چنانچہ قانونِ 'زکوۃ میں غیر مسلموں کے استناء کے سلسلے میں اس کا تجربہ ہوچکا ہے کہ بینک سے زکوۃ کی کٹوتی سے بیخ کے لئے بہت سے دُنیا پرستوں نے یہ فارم پُر کرکے دے دیا کہ:''چونکہ ہم غیر مسلم ہیں، اس لئے ہماری زکوۃ نہ کاٹی جائے'' لیکن اگر زکوۃ کے ساتھ جزیہ کے قانون کا نفاذ بھی ہوتا تو لوگ یوں اپنا دِین وایمان بریاد نہ کرتے۔

اعتراض کے سار کا تعین کرتے ہوئے حدود آرڈی نینس میں مذہب اورجنس کی بنیاد پرتمیز کی گئی ہے اور بیشریعت کے منافی ہے۔

جواب:...زنا کے معاملے میں گواہوں کی تعداد، جنس اور فدہب کی تعیین کا معاملہ حدود آرڈی نینس کے مرتبین کا خود ساختہ یا طبع زاد نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ثبوتِ زنا کے لئے گواہوں کی تعداد کا حکم دو جگہ پر وارد ہوا ہے:

الف:...سورۂ نساء میں بدکاری کرنے والی خواتین کے خلاف سزا سے متعلق ابتداء میں جو تھم نازل ہوا، اس میں فرمایا گیا:

> "وَالْتِي يَأْتِيُنَ الْفَاحِشَةَ مِنُ نِّسَآءِكُمُ فَاسُتَشُهِدُواً عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمُ...." (الناء:١٥)

ترجمه....''اور وہ جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہ لاؤان پر چار مرد اپنوں میں سے۔''

یہاں وضاحت کے ساتھ چار مرد گواہوں کے نصاب کوفر ماکر بتلایا گیا کہ: تم اپنوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے گواہ لاؤ۔ "منکم"کا لفظ وضاحت کے ساتھ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ چاروں مرد ہوں، کیونکہ "محم" ضمیر مذکر کی لائی گئ ہے، اس طرح"منکم"کا پیلفظ بھی بتلاتا ہے کہ بیہ گواہ مسلمان برادری کے ہوں،

ظاہر ہے کہ کافر وغیر سلم تو مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس کی تعیین میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثانی قدس سرۂ

فرماتے ہیں:

''اگرکسی کی زوجہ کا مرتکب زنا ہونا معلوم ہوتو اس کے لئے جارگواہ مسلمانوں میں سے عاقل ، بالغ ، اور آزاد قائم ہونے جائیں''

ب:..اسی طرح سورهٔ نور میں ہے:

"وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَّتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً...."

رانور: ﴿﴿ اللَّهُ مُعَلَّدُ مُعَلِيهُ اللَّهُ مُعَلِيهُ لِللَّهُ مِنْ لِإِلَى دَامِنُولَ كُو اللَّهُ مِنْ لِإِلَى دَامِنُولَ كُو اللَّهُ مِنْ لِإِلَى دَامِنُولَ كُو اللَّهُ مِنْ لَا تَنْ مِارِمُ دَشَامِدِ، تَوْ مَارُوانَ كُواسِّى دُرِّدٍ ﴾ والموان كواسِّى دُرِّد \_ ''

اس آيت ميں بھی "يــرمون" "لم يأتوا" اور"فــاجلدوهم" مٰرکرصينح لاکر

گویا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ زنا کے معاملے میں چارمسلمان مرد ہی گواہ ہوں گے، اور اس میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔

لہذا حدود آرڈی نینس پر اعتراض کرنے والوں کوسوچنا چاہئے کہ ان کے اس اعتراض کی زد میں حدود آرڈی نینس نہیں، بلکہ قرآنِ کریم آتا ہے، نہیں… نہیں! بلکہ معترضین کے اندھیرے میں چھنکے گئے اس تیر کا نشانہ…نعوذ باللہ… اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیا کوئی مسلمان یہ برداشت کرسکتا ہے کہ وہ، قرآن، صاحبِ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدود کی شہادت کے معیار پر اعتراض کرے؟ اگر کوئی بد بخت ایسا کرتا ہے تو کیا اسے مسلمان سمجھا جائے گا؟ ہرگر نہیں…!

رہی یہ بات کہ حدود میں غیر مسلم اور خواتین کی گواہی قبول کیوں نہیں کی جاتی ؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ زنا کی تہمت کا معنی یہ ہے کہ زنا ثابت ہوجانے کی صورت میں زانی اور زانیہ دونوں کو نہایت کڑی سزا سے دوجار ہونا پڑے گا اور اگر وہ دونوں شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کر کے موت کے گھاٹ اُ تارا جائے گا، اب بتلایا جائے کہ کیا کسی مسلمان کے بارے میں ایسی شدید اور آخری درج کی سزا کے لئے کسی ایسے آ دمی کی گواہی اور شہادت کا اعتاد کیا جائے گا؟ جو اس سے دِین و مذہب میں اختلاف رکھتا ہو؟ اور اس کی جان و مال کو حفاظت کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو، بلاشبہ مسلمان کے خلاف غیر مسلم کی شہادت پر اعتباد کرنا، عدل و انصاف سے میل نہیں کھا تا، مسلمان کے خلاف غیر مسلم کی شہادت پر اعتباد کرنا، عدل و انصاف سے میل نہیں کھا تا، بلکہ اس سے ملزم کو این خلاف ناانصافی کا شبہ ہوسکتا تھا، اس لئے فرمایا گیا کہ وہ گواہ بنی میں سے یعنی مسلمان ہوں تا کہ ہر اعتبار سے مجرم پر اِ تمام ِ ججت ہوجائے اور اس کو کسی قسم کے اعتراض یا بر مگانی کا موقع نہ ملے۔

رئی میہ بات کہ حدود وقصاص میں خواتین کی گوائی کیوں معتر نہیں ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ عدالت میں گوائی اور شہادت کا تخل کوئی اعزاز یا پھولوں کی سج نہیں، بلکہ بیرایک بھاری ذمہ داری ہے، اگر بالفرض کسی خاتون کوعین عدالت میں میہ احساس دامن گیر ہوجائے کہ میری شہادت کی بنا پر بیداشخاص موت سے دوجار ہوجائیں گے اور وہ خاتون اپنی فطری کمزوری، رحم دِلی اور افقادِ طبع سے مجبور ہوکر اس گواہی سے منحرف ہوجاتی تو اس پر حد قذف لگنے کا اندیشہ تھا، اس کئے شریعت ِمطہرہ نے اس کو اس مصیبت سے بچانے کے لئے ادائے شہادت سے مشکی قرار دیا۔

اس کا بیمعنی بھی نہیں کہ عورت کی گواہی کہیں بھی معتبر نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے معاملات جو خواتین سے متعلق ہوتے ہیں، ان میں ان کی شہادت و گواہی معتبر ہے، مگر چونکہ حدود وقصاص کا معاملہ نہایت سکین تھا، اس کئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی سے خواتین کومخفوظ فرمادیا۔

اس کے علاوہ زنا کی شہادت میں یہ کڑی شرط بھی ہے کہ میں نے اس معاطے کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے جیسے سرمے کی سلائی، سرمہ دانی میں، ظاہر ہے اس قدر وضاحت سے دیکھنا اوّلاً تو عورت کے لئے اس کی فطری شرم و حیاء اور مزاج کے خلاف ہے، اگر بالفرض کسی خاتون نے ایسا بے حیائی کا منظرا پنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہوتو کیا کوئی خاتون عدالت میں اور وکلاء کی موجودگی میں اس قدر کھلے الفاظ میں اس کی گواہی دے سکے گی؟ ہمارے خیال میں تو کوئی شریف زادی ایسانہیں کرسکتی اور جواس قدر ہے باک ہو، اس کی شرافت ہی محل نظر ہے۔

لہذا احترامِ نسوانیت کو مدِنظر رکھتے ہوئے شریعتِ مطہرہ نے ایسے مقد مات میں خواتین کو گواہی سے مشتنی قرار دیتے ہوئے چار مردوں کی گواہی کو معیارِ شہادت قرار دے دیا، جوعین عدل وانصاف اور فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہے۔

اعتراض ۸:... اگر زنا بالرضا کے لئے شہادتیں ناکافی ہوں تو پھر آرڈی نینس کے ذریعہ تعزیرات کا سہارالیا جاتا ہے جوعدل کے منافی ہے۔

جواب:...اگرمعترضین کوعقل وشعور سے پچھ علاقہ اور تعلق ہوتا تو وہ حدود آرڈی نینس کے مرتبین اور حدود آرڈی نینس کومور دِ الزام گھبرانے کے بجائے ان پر داد و شخسین کے ڈونگرے برساتے ،مگر افسوس کہ یہاں بھی انہوں نے روایتی کٹ ججتی سے کام لیا ہے۔

حدود کا مسکلہ جہاں بہت حساس ہے اور اس پر شدید سزا کا حکم دیا گیا ہے، وہاں اس میں احتیاط کے پہلو کو بھی بطورِ خاص مرنظر رکھا گیا ہے، اسی لئے زنا کی حد نافذ کرنے کے لئے کڑی سے کڑی شرائط عائد کی گئی ہیں، تا کہ کوئی بدبخت کسی معصوم اور بے گناہ پر بے جاتہت نہ لگا سکے۔اس لئے ثبوتِ زنا کے لئے دُوسری حدود سے ہٹ کر جار گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے، کیونکہ ثبوتِ زنا سے دوافراد متأثر ہوں گے اور مرد و زن دونوں پر حد جاری ہوگی اور کسی فرد کے خلاف ثبوتِ جرم کے لئے دو گواہ لازمی ہوتے ہیں، اسی لئے حدِ زنا میں چار گواہ رکھے گئے ہیں اور ان کی عینی شہادت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ہاں! البتہ جہاں بیرنصاب پورا نہ ہو، وہاں ملزموں پر حدِ زنا کی سزا تو جاری نه ہوگی، مگر اس کا بیہ معنی بھی نہیں کہ ایسے آ دمی کو بوں ہی جھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ گواہوں کے نصاب اور معیار کے بورا نہ ہونے کی صورت میں اگر مجرم کو چھوڑ دیا جائے تو جرائم کی شرح میں اضافہ اور مجرموں کے حوصلے بڑھنے کے امکانات ہیں، اس لئے ایسی صورت میں ان افراد کے معاملے کوتعزیر کے ساتھ جوڑا گیا، تا کہ مجرموں کو کیفرِ کردار تک پہنچا کر بے حیائی، بے شرمی اور ظلم و تعدی کی راہ روکی جائے اور مسلمان شہریوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزّت وعصمت محفوظ رہ سکے۔

چنانچ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ''یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جن صورتوں میں حدِ شرعی کسی شبہ یا کسی شرط کی کمی کی وجہ سے ساقط ہوجائے تو یہ ضروری نہیں کہ مجرم کو کمل چھٹی مل جائے، جس سے اس کو جرم پر اور جرأت پیدا ہو، بلکہ حاکم اس کے مناسبِ حال اس کو تعزیری

سزا دے گا، اور شریعت کی تعزیری سزائیں بھی عموماً بدنی اور جسمانی سزائیں ہیں، جن میں عبرت انگیز ہونے کی وجہ سے انسدادِ جرائم کا مکمل انتظام ہے۔ فرض کیجئے! کہ زنا کے ثبوت پر صرف تین گواہ ملے اور گواہ عادل و ثقہ ہیں، جن پر جھوٹ کا شبہ نہیں ہوسکتا، مگر از رُوئے قانونِ شرع چوتھا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر حد جاری نہیں ہوتی، لیکن اس کا بیم معنی نہیں کہ اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے، بلکہ حاکم وقت اس کو مناسب تعزیری میزا دے گا، جوکوڑے لگانے کی صورت میں ہوگی۔ یا چوری کے شوت کے لئے جو شرائط مقرر ہیں، ان میں کوئی کی یا شبہ بیدا ہونے کی وجہ سے اس پر حدِ شرعی ہاتھ کاٹے کی جاری نہیں ہوئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل آزاد ہوگیا، بلکہ اس کو روسری تعزیری سزا کی جاری نہیں گوئی گی یا شبہ بیدا ہوگئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل آزاد ہوگیا، بلکہ اس کو روسری تعزیری سزا کیں حسب حال دی جا ئیں گی۔

اسی طرح زخموں کے قصاص کا بھی یہی حال ہے، یہ بات آپ پہلے معلوم کرچکے ہیں کہ حدود یا قصاص کے ساقط ہوجانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے بلکہ حاکم وقت تعزیری سزاجتنی اور جیسی مناسب سمجھے دے سکتا ہے، اس لئے یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ اگر خون کے مجرم کو اولیائے مقول کے معاف کرنے پر چھوڑ دیا جائے تو قاتلوں کی جرائت مرفق کی اور قل کی واردات عام ہوجا ئیں گی، کیونکہ اس شخص کی جان لینا تو وئی مقول کا حق تھا، وہ اس نے معاف کردیا، لین دُوسرے لوگوں کی جانوں کی حفاظت حکومت کا فرض کردیا، لین دُوسرے لوگوں کی جانوں کی حفاظت حکومت کا فرض اور لوگوں کا حق ہے، وہ اس حق حقظ کے لئے اس کوعمر قید کی یا دُوسری قسم کی سزائیں دے کراس خطرہ کا انسداد کرسکتی ہے۔''

(معارف القرآن ج:٣)

اعتراض ۹:... حدود آرڈی نینس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کیا تھے؟ جن میں جرم سرزد ہوا، مثلاً: قرآن میں لونڈی کی سزانصف یعنی بچاس کوڑے ہے۔

جواب .... معترضین کا بیا اعتراض نہا یت حمافت و سفاہت پر ہمنی ہے ، اس کئے کہ کیا کسی جرم کے ارتکاب پر مجرم کا کوئی عذر قابلِ قبول ہوتا ہے؟ یا کسی عذر کی بنا پر جرم معاف ہوجائے گا؟ یا اس کے جرم کی سزا میں تخفیف ممکن ہے؟ اگر ایسا ہوتو ہمارے خیال میں چونکہ کوئی مجرم ایسا نہیں ہوتا، جو اپنے جرم کے ارتکاب کی کوئی جھوٹی تھی تأویل اور عذر پیش نہ کرتا ہو، لہذا اس کا معنی بیہ ہے کہ کسی مجرم کو سزا نہیں ملنی چلی تاویل اور عذر پیش نہ کرتا ہو، لہذا اس کا معنی بیہ ہے کہ کسی مجرم کو سزا نہیں ملنی کیوں نہ پیش کیا جائے ، نا قابلِ سماع ہوگا۔خصوصاً ایسے جرائم ، جن کے ارتکاب سے معاشرے کی اخلاقی حالت ، بگر تی اور دگرگوں ہوتی ہو، شرم و حیاء کا جنازہ نکا ہو، معاشرے کی اخلاقی حالت ، بگر تی اور دگرگوں ہوتی ہو، شرم و حیاء کا جنازہ نکا ہو، شرافت و دیانت کا دیوالیہ ہوتا ہو، بے حیائی و بے شرمی کی تروی ہوتی ہوتی ہو، سن باہ و برباد ہوتی ہول اور کسی عفت مآب کی عزیّت وعصمت چوراہے پر قربان ہوتی ہو، ان برباد ہوتی ہول اور کسی عفت مآب کی عزیّت وعصمت چوراہے پر قربان ہوتی ہو، ان میں کسی عذر ومعذرت اور تاویل تسویل کی قبولیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

غالبًا معترضین کے اعتراض کا مقصد یہ ہوگا کہ چونکہ آج کل معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے، چونکہ بے جابی و بے پردگی عام ہے، چونکہ نگی فلموں اور نائٹ کلبوں کا دور دورہ ہے، چونکہ گھر میں ٹی وی کی ایمان کش نشریات، اخبارات و رسائل کے اخلاق سوز فلمی صفحات اور اشتہارات جذبات انگیز ہیں، چونکہ ویڈیو فلموں اور کم پیوٹر کی حیا سوز ویب سائیٹس کا گھر گھر میں راج ہے، اس لئے ان حالات میں اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرے تو اس کوریلیف ملنا چاہئے اور اس پر چنداں قدعن نہیں ہونی چاہئے، اگر ایسا ہے تو بلاشبہ ان کی عقل وقہم پر ماتم کرنا چاہئے، کیونکہ یہ لوگ خرابی کی جڑوں،

بے شرمی اور بے حیائی کے سوتوں کو بند کرنے کو تو تیار نہیں، البتہ اس کے برعکس ان پر قد غرض لگانے والے حدود آرڈی نینس کی منسوخی کا مطالبہ کرکے ان کی روز افزوں ترقی کے خواہش مند ہیں، یہی وجہ ہے کہ اشتہارات، ڈراموں اور فلموں کے ذریعہ بے حیائی کی اشاعت کی جارہی ہے، جنسی اسکینڈلوں کو عام کیا جارہا ہے، پردے کو ترقی کی راہ میں رُکاوٹ باور کرایا جارہا ہے،عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے اور بے تجابی کی ترغیب میں رُکاوٹ باور کرایا جارہا ہے، عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے اور بے تجابی کی ترغیب دی جارہی ہے،عشق و محبت کی پینگیں برطھانے، گھروں سے بھاگ کر کو میرج کی حوصلہ افزائی کی جارہی ہے، بتلایا جائے کہ! جہاں فلمی اداکاروں، گلوکاروں اور حیاباختہ افراد کو اہمیت دے کر انہیں نمایاں کیا جارہا ہو، اور ان کو حسنِ کارکردگی پر ایوارڈ دیئے جارہے ہوں تو وہاں بے حیائی، بے شرمی ،زناکاری و بدکاری کوعروج نہیں ہوگا تو کیا جارہے ہوں تو وہاں کے دیائی، کے گئی قانون و دستورنہیں ہونا چاہئے…؟

بتلایا جائے کہ! جب معاشرہ اس طرح کی بے راہ روی کی آخری حدوں کو چھور ہا ہو، کیا اسے اس فساد و بگاڑ سے بچانے اور معاشرے کو اسلامی بنانے کے لئے ایسے جرائم کی روک تھام پر قدغن لگانی چاہئے یا بیہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ چونکہ ان حالات میں چوری، ڈیتی، بدمعاشی، زناکاری اور قل و غارت گری سے بچنامشکل ہے، لہذا ایسے مجرموں کے خلاف کسی قتم کا دستور و قانون بنانے اور نافذ کرنے کے بجائے انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، جب معاشرے کی حالت اچھی ہوگی، جب جرائم چھوڑ نے کی فضا پیدا ہوگی، تب جرم و سزاکا قانون نافذ کیا جائے گا۔ کیا خیال ہے! کوئی عقل منداس منطق کو قبول کرنے برآ مادہ ہوگا...؟

بلاشبہ ایسے ہی سنگین حالات میں جرم اور مجرموں کی راہ روکنے اور ایسے برفطرت عناصر کا قلع قمع کرنے کے لئے ایسے سخت قوانین نافذ کئے جاتے ہیں، تا کہ ماحول امن وامان کا گہوارہ اور معاشرہ مثالی اسلامی بن سکے۔

دیکھا جائے تو جولوگ حدود آرڈی نینس پر اعتراض کرتے ہیں وہ دراصل

معاشرے کواسلامی اور ماحول کوامن وامان کا گہواہ نہیں دیکھنا چاہتے ، چنانچہ وہ ان لچر اعتراضات کے ذریعہاس سے فرار کی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہئے کہ حدِ زنا کا قانون کوئی جامد و ساقطنہیں کہ بیہ ہرحال میں لا گو ہوکر ہی رہے گا، بلکہ اس کی سزاؤں کے نفاذ کے لئے کچھ شرائط وقیود ہیں۔ بیتو عدالتوں کا کام ہے کہ وہ مقدمے کی تفصیلات، جرم کے محرکات اور ملزم پر لگائے گئے الزامات کے پس منظر اور پیش منظر کو سامنے رکھ کر ان شرائط و قیود کی یابندی کرتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اور سزاؤں کا اجراء کرے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعتِ اسلامی میں ذرا سے شائبہ پر بھی حدِ زنا ساقط ہوجاتی ہے،عہدِ نبوّت اور عہدِ صحابة میں حدود کے کیس بہت ہی کم تعداد میں وجود میں آئے اور جتنا کچھ منظرِ عام پرآئے وہ سب کے سب ان کے تھے جو إحساسِ جرم سے مجبور ہوگئے اور انہوں نے اعتراف واقرار کر کے اپنے آپ کوسزا کے لئے پیش کیا، اسی طرح آج بھی دیکھا جائے تو اس قانون کی انہیں کڑی شرائط کا نتیجہ ہے کہ ۱۹۷۹ء سے آج تک پورے ستائیس سال میں حدِزنا کی سزا کا نفاذنہیں ہوا۔لہذا ہم بیہ کہہ سکتے ہیں کہاس قانون کو ختم کرنے یا اس کومنسوخ کرنے کی بجائے اس کے ذریعہ یا اس کی قوّت و زور پر معاشرے اور افراد کی اصلاح کی جائے۔

اعتراض •ا:...زنا بالرضا اور زنا بالجبر کی سزاؤں میں فرق ہونا چاہئے ، جبکہ حدود آرڈ ی نینس میں ایسانہیں ہے؟

جواب :... بلاشبه زنا بالرضاكى سزاكا ذكرتو پہلے آچكا، اب رہى يه بات كه زنا بالجركى سزاكيا ہے؟

اس سلسلے میں عرض ہے کہ زنا بالجبر کے مرتکب زانی کی زنا بالرضا سے زیادہ سزا کا قرآن و حدیث میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے ،اور واقعتاً حدود آرڈی نینس میں ایسا ہی ہے، بتلایا جائے اس میں حدود آرڈی نینس اور اس کے مرتبین کا کون سا جرم ہے؟ چنانچے معترضین کا بیاعتراض که زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، قرآن وسنت سے ناواقفی کی علامت ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زنا بالجبر کا الگ تذکرہ نہیں ہے، خالص جھوٹ اور افتراء ہے، کیونکہ حدود آرڈی نینس کی دفعہ ۲ میں واضح طوریر زنا بالجبر کا علیحدہ ذکر کرتے ہوئے کھا گیا ہے، ملاحظہ ہو:

زنا بالجبر: ا:...کسی شخص کو زنا بالجبر کا مرتکب کیا جائے گا، اگر وہ مردیا وہ عورت کسی الیم عورت یا مرد کے ساتھ، جیسی بھی صورت ہو، جس کے ساتھ وہ مردیا وہ عورت نکاح صحیح میں نہ ہو، مندرجہ ذیل حالات میں سے کسی میں، جماع کرے، یعنی:

الف:...مظلوم کی مرضی کے خلاف، ب...مظلوم کی رضا مندی کے بغیر،

ج:... مظلوم کی رضا مندی سے، جبکہ یہ رضا مندی مظلوم کو ہلاکت کا خوف وِلا کر حاصل کی گئی ہو،

د ... مظلوم کی رضا مندی ہے، جبکہ مجرم جانتا ہو کہ وہ مظلوم کے ساتھ نکاح صحیح میں نہیں ہے، اور یہ کہ رضا مندی کا اظہار اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ مظلوم باور کرتا ہے یا کرتی ہے کہ مجرم وہ دُوسرا شخص ہے جس کے ساتھ مظلوم کا نکاح صحیح ہو چکا ہے، یا جس سے نکاح صحیح ہوتا وہ باور کرتا ہے یا کرتی ہے۔ تشریح ۔... زنا بالجبر کے جرم کے لئے مطلوبہ جماع کے تشریح ۔... زنا بالجبر کے جرم کے لئے مطلوبہ جماع کے

لئے دخول کافی ہے۔

۲:... زنا بالجبر مستوجبِ حد ہے اگر اس کا ارتکاب دفعہ:۵، کی ذیلی دفعہ:۱، میں مصرحہ حالات میں کیا گیا۔'' اور زنا مستوجب حد کی دفعہ:۱، کامضمون میہ ہے کہ: الف:...''اس کا ارتکاب ایسے مرد نے جو بالغ ہو اور فاتر العقل نہ ہو، ایسی عورت کے ساتھ کیا ہو، جس کے ساتھ نہ تو اس کا نکاح ہوا ہواور نہ اسے نکاح ہونے کا شبہ ہو،

ب:...اس كا ارتكاب اليى عورت نے جو بالغ ہو، اور فاتر العقل نہ ہو، ایسے مرد کے ساتھ كيا ہو، جس کے ساتھ نہ تو اس كا نكاح ہوا ہواور نہ اسے نكاح ہونے كا شبہ ہو''

اس کے علاوہ زنا بالجبر کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد اس کی سزا کو زنا بالرضا سے شدیدتر کرتے ہوئے اس آرڈی نینس میں ان الفاظ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے:

> ''سن:... جو کوئی بھی زنا بالجبر مستوجبِ حد کا مجرم ہوتو، اس آرڈی نینس کے احکام کے تابع:

> الف:...''اگر وہ مردیا وہ عورت محصن ہوتو اسے جائے عام پر سنگسار کیا جائے گا۔

> ب:...اگر وہ مردیا وہ عورت محصن نہ ہوتو اسے جائے عام پر ایک سوکوڑوں کی سزا اور الیں دیگر سزا دی جائے گی، جس میں موت کی سزا شامل ہے، جسے عدالت حالاتِ مقدمے کا لحاظ رکھتے ہوئے مناسب تصوّر کرے۔''

زنا بالجبراوراس کی سزا کے بارے میں حدود آرڈی نینس میں اس قدر واضح ہدایت اور نصریحات کے باوجود معترضین کا بیے کہنا کہ زنا بالجبر اور زنا بالرضا اور ان کی سزاؤں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا،صریج بددیانتی اور کھلا حجوث نہیں...؟

اعتر اض اا:...زنا بالرضا اور زنا بالجبر کے لئے معیارِ شہادت میں فرق روا نہیں رکھا گیا۔

جواب:...أصول اورضا بطے کے اعتبار سے اور کسی بے قصور کو زنا بالجبر کے

الزام سے بچانے کا تقاضا تو یہی ہے کہ زنا بالجبر کے ثبوت کوبھی کڑے معیارِ شہادت سے منسلک کیا جائے، چنانچہ چار گواہوں کی شرط اسی ضرورت کے تحت لگائی گئی ہے، تاکہ کل کوئی بدباطن اُٹھ کرکسی معصوم یا معصومہ پر زنا بالجبر کا الزام لگا کر اس کو حد نہ لگواسکے، یا اس کی عزّت و آبرواور جان کے دربے نہ ہونے پائے۔

ہاں! البتہ اس میں اتنا مزید سہولت دی گئی ہے کہ اگر زنا بالجبر کا مجرم اینے جرم کے ثبوت مٹانے میں کامیاب ہو گیا ہواور مظلوم اپنی داستان ظلم واکم سنا تا ہے اور دُوس بشواہد وقرائن بھی اس کی مظلومیت کی تائید کرتے ہیں، تو ایسے مجرم کواگر چه زنا کی سزا تو جاری نہیں کی جاسکے گی، گر اُسے تعزیرِ کامستحق قرار دے کر اس کے خلاف ایس سخت کارروائی کی جائے کہ آئندہ کسی بدبخت کوالیس کارروائی کی جرأت نہ ہوسکے۔ جاہے تو بیرتھا کہ حدود آرڈی نینس کومؤثر ومفید بنانے کے لئے اس کی راہ میں حائل تمام رُکاوٹوں کو دُور کیا جاتا، پولیس اور تفتیش ایجنسیوں کے پُرینج اور پیچیدہ تفتیشی طریقۂ کار کو تبدیل کرکے اُسے سہل اور آ سان بنایا جاتا اور اس کے ذریعہ معاشرے کی بہتری اور ماحول کو پُرامن بنانے کی تدبیریں کی جاتیں اور یا کستان کو ایک مثالی اسلامی معاشرے میں ڈھالا جاتا، مگر افسوس! کہ لادِین قوتوں کے اشارے یر ملکی وغیرملکی طاقتوں نے اُسے اینے مفادات کے منافی جان کر، اس کے خلاف محاذ آرائی شروع کردی اوراس کومتنازعہ بنا کراس کومنخ یاختم کرنے کی تحریک شروع کرکے اس پرطرح طرح کے اعتراضات و إشکالات وارد کئے اور قوم کواس سے برظن کرنے کی نایاک کوشش کی گئی۔

> فانا للّٰم و(نا (لِيه رِالْجعوى وصلى (اللّٰم تعالى حلى خير خلقہ محسرو (َله والصحابہ (لجمعیں

| <br> | <i>حدیث</i> دِل ( اَوّل ) ————— |
|------|---------------------------------|
|      |                                 |
|      |                                 |
|      |                                 |
|      |                                 |
|      |                                 |
|      |                                 |
|      |                                 |
|      |                                 |
|      |                                 |
|      |                                 |

## علمائے کرام کافٹلِ عام

| <br>- IYA | صدیث دِل (اُوّل) |
|-----------|------------------|
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |

## سانچه درگاه بائی جی شریف

بسم (لأش (لرحمن (لرحيم (لحسرالله) وسرلام بحلي بحباده (لازين (صطفي!

گزشته دنول پنوعاقل چھاؤنی سے متصل سندھ کی مشہور خانقاہ'' درگاہ بائی جی شریف'' پر مسلح ڈاکوؤل نے حملہ کر کے فائرنگ، اغوا اور قتل و غارت گری کی تاریخ میں ظلم و بربریت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ جس درندگی سے نہتے نمازیوں اور ایک برگزیدہ ہستی کو اغوا اور قتل کیا گیا، اس کی کچھ تفصیلات اخبارات میں آ چکی ہیں، روزنامہ'' جنگ' کراچی ۲رجولائی ۱۹۹۲ء کی اشاعت میں لکھتا ہے:

''پنوعاقل (نامه نگار/ رفیق احمد شخی مسلح ڈاکوؤل نے پنوعاقل کے قریب درگاہ بائی جی شریف پرحملہ کر کے اندھا دُھند فائرنگ سے ۹ افراد موقع پر ہی فائرنگ سے ۹ افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے اور درجنوں زخمی ہوگئے، جبکہ ڈاکوؤل نے پنیتیس نمازیوں کو اغوا کرلیا جن میں سندھ اور بلوچتان کے ممتاز عالم دِین اور بزرگ میاں عبدالتار دھاریجو شامل ہیں۔تفصیلات کے مطابق پنوعاقل سے ڈیڑھ کلومیٹر دُور گاڑی بائی جی شریف پر اتوار اور پیر کی درمیانی شب ساڑھے نو جبے، جدید ہتھیاروں سے مسلح ڈاکوؤل نے، جن کی تعداد ایک درجن سے زائد تھی، سے مسلح ڈاکوؤل نے، جن کی تعداد ایک درجن سے زائد تھی،

درگاه بائی جی شریف بر مله بول دیا، اور چارول طرف سے محاصره کرکے وہاں پرآنے والے زائرین پر اندھا دُھند فائرنگ شروع کردی، ڈاکوؤں نے درگاہ شریف کی مسجد میں گھس کرنمازیوں پر اندها دُهند فائرنگ کی، جوعشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے وہاں آئے تھے، جس کے نتیج میں یانچ نمازی سجدہ ہی میں جال بحق ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے درگاہ کےسجادہ نشین معروف دِینی شخصیت اور بیش امام حضرت میان عبدالستار دهار یجوسمیت تقریباً پینیتیس نمازیوں کو جوسجدے میں تھے وہاں سے اٹھالیا اور اغوا کرکے ساتھ لے جانے گے۔ اطلاع کے مطابق ڈاکومغویوں پرتشدر کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ بھاگ چلنے پرمجبور کرتے رہے، اور اس دوران کوئی تیز بھا گنے سے رہ گیا تو ڈاکوؤں نے اسے و ہیں گولی ماردی، اس طرح وہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے فاصلے پرلوگوں کو مارتے اور لاشیں راستے میں چھینکتے رہے۔ پنوعاقل تھانہ کے ایس ایج او تاج محمد نوناری بولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ پیدل بھا گتے ہوئے موقع پر پہنچے، لیکن اس دوران ڈاکو اپنی کاروائی مکمل کرکے فرار ہوچکے تھے۔''

روزنامہ 'جنگ' ہی کی دُوسری خبر میں ہے:

'' کراچی (اسٹاف رپورٹر) پنوعاقل کے قریب بھلائی کے جنگلات میں ہفتے کی شام کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہل کاروں اور ڈاکوؤں میں مقابلہ ہوا جو رات گئے تک جاری تھا۔ آئی ایس پی آر کے ذرائع کے مطابق ڈاکو، جن افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے تھے، ان میں سے دو افراد ہلاک، ۵ زخمی اور ۳ ڈاکوؤں کے چنگل سے واپس آگئے ہیں۔

واپس آنے والے مغویوں نے بتایا ہے کہ ڈاکوؤں نے اغوا کے ڈوسرے دن بائی جی شری**ف** کے سجادہ نشین عبدالستار دھار یجو کو ۔ فکل کردیا تھا، جبکہ ہلاک شدگان میںعبدالستار دھاریجو کے داماد محمد صدلق دهاريجو اور ايك دُوسرا شخص حبيب الله سومرو شامل ہیں۔ ڈاکوؤں نے فائزنگ کرکے عبدالستار دھاریجو کے صاحبز ادے عبدالجبار دھاریجوسمیت اس کے نواسے عبیداللہ دھاریجو، نعمت اللَّه سومرو، رحيم بخش، مجيب الرحمٰن كو زخمي كرديا ہے، جبكہ تين افراد مختار احمد، مقبول احمد اور خالد حسين صحيح سلامت واپس بهنيج بين \_ آئی ایس بی آر کے ذرائع کے مطابق ڈاکوؤں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مقابلہ جاری ہے اور وہ مکمل طور برگیرے میں ہیں۔اغوا ہونے والے تمام افراد شام سات بے تک جنگلات سے باہر آ گئے تھے اور مقابلے کے بعد ڈاکوؤں نے انہیں رہا کردیا تھا۔ سکھر سے نامہ نگار کے مطابق ڈاکوؤں نے درگاہ ہائی جی کے سحادہ نشین عبدالستار دھار بچو سمیت آٹھ افراد کوتل کرکے ان کی الشیں دریا میں بھینک دیں۔ چھ مغویوں کو بدھ کے روز اور دومغویوں کو جعرات کوتل کیا گیا۔ یہ بات اسپتال میں داخل یا می بازیاب ہونے والے افراد نے جی اوسی پنوعاقل سلیم ارشد اور کمشنر سکھر صلاح الدین قریثی اور ڈیٹی کمشنر سکھر محمد سرور خان کو بتائی۔ زخمیوں میں دو مغوبوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ڈیٹی کمشنر نے اسپتال میں داخل زخمیوں کے لئے خون کی دس بوتلوں کا انتظام کردیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہفتے کو ہلاک ہونے والے دومغوبوں حبیب اللہ اور عبیداللہ کی لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کردی گئی ہیں۔انہوں نے بیہ

بھی بتایا کہ پنوعاقل کے ملحقہ جنگلات میں مغویوں کی بازیابی کے دوران چار ڈاکوؤں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے اور کئی ڈاکوزخی بھی ہوئے ہیں، تاہم رات گئے تک ان کی شاخت نہیں ہوسکی۔ ڈپٹی کمشنر سکھر سرور خان نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ بفتے کو ۱۹ افراد کو بازیاب کرایا گیا جن میں سے سات زخی ہیں۔ پنوعاقل کے جی اوسی میجر جزل سلیم ارشد کی کمان میں سینئر وں فوجی، آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔شدید زخی ہونے کے باعث دومغویوں نے راستے میں وَم توڑ دیا، جبکہ دیگر افراد کو زخی حالت میں پنوعاقل چھاؤنی کے اسپتال میں داخل افراد کو زخی حالت میں پنوعاقل چھاؤنی کے اسپتال میں داخل کردیا گیا ہے۔' (روزنامہ''جنگ' کراچی ۱۲رجولائی ۱۹۹۲ء)

یہ وہ تفصیلات ہیں جو پریس کے ریکارڈ پر آگئ ہیں، ورنہ ان انسان نما درندوں کے چنگل سے رہائی پانے والے چشم دید گواہوں کی زبانی جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ اس قدرلرزہ خیز ہے کہ زبان وقلم ان کے بیان کرنے میں ساتھ نہیں دیتے، چنانچہ مغویوں کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا ان کی تفصیلات سننے کی تاب نہ لاکر حضرت مولانا میاں عبدالستار قدس سرۂ کے چار مرید جاں بحق ہوگئے۔

درگاہ بائی جی شریف کے سجادہ نشین میاں عبدالستار دھار یجو کی خدانخواستہ کسی سے کوئی عداوت اور ذاتی و شمنی نہیں تھی، وہ نہایت ہی پارسا، متقی، فرشتہ صفت اور مرنج طبیعت کے مالک انسان تھے۔ موصوف اپنے والد ماجد حضرتِ اقدس مولانا میاں صالح محمد صاحب (خلیفہ مجاز حضرت مولانا تاج محمود امروئی ؓ) کے سچ جانشین اور خلف الرشید تھے۔ آپ کو حضرتِ اقدس مولانا حماداللہ ہالیجوی قدس سرۂ سے بھی اجازت وخلافت حاصل تھی، یوں آپ نجیب الطرفین بلند پاید شخ اور ثقہ عالم دین حصے۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مریدین ومتوسلین تھے اور بیسیوں ذاکرین

ايسے تھے جو شانه روز ارشادِ خداوندي:

"يَـذُكُـرُونَ اللهُ قِيَـامًا وَّقُعُودُدًا وَّعَـلَى جُنُوبِهِمُ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّموٰتِ وَاللَّرُضِ." (آل عمران:١٩١)
ترجمه:..." ياد كرتے بين الله كو كھڑے اور بيٹے اور كرقے بين الله كو كھڑے اور بيٹے اور كروَٹ بين آسان وزمين كى بيدائش ميں۔"

کے مصداق خانقاہ میں قیام پذیر ہوتے، چنانچہ جس روز بیسانحہ پیش آیا، اس وقت بھی خانقاہ اور مسجد سے عام نمازی جاچکے تھے صرف سجادہ نشین اور ان کے مریدین عشاء کے بعد نوافل اور ورّول میں مصروف تھے کہ ان میں سے بعض کو نماز اور سجدہ ہی میں، اور بعض کو مسجد کے صحن اور خانقاہ میں شہید کردیا گیا، اور حضرت سجادہ نشین رحمۃ الله علیہ کو لے جاکر دُوسرے دن پہلے ان کی واڑھی مونڈی گئی اور نمازِ مغرب سے فراغت کے بعد لائن میں کھڑا کرکے گولیوں کا نشانہ بناکر شہید کردیا گیا، إنَّ اللهِ وَإنَّ اللهِ وَإنَّ اللهِ وَانَّ اللهِ وَانَّ اللهِ وَانَّ اللهِ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى!

میاں عبدالتار صاحب قدس سرۂ کے زندہ نی جانے والے صاحبزادے نے بتلایا کہ والدصاحب نے ان انسان نما إبلیسوں سے کہا کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، اگر ہماری موت آپ کے ہاتھوں کھی ہے تو شوق سے قتل سیجے، مگر ہماری داڑھیاں نہ مونڈ ہے ۔ لیکن ان شقی القلب سفاکوں نے ایک بھی نہ سی۔ ان کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ ان ظالموں نے حضرت والد ماجد کو شہید کرنے کے بعد نہایت ہتک آمیز طریقے سے ان کی نعش کو گھیٹ کر پانی میں بہادیا۔ یہ تو ان کی کرامت تھی کہ چار روز تک نعش پانی میں رہنے کے باوجود بھی بالکل صحیح سالم رہی، چنانچ نعش نکال کرسنت کے مطابق تکفین و تدفین عمل میں لائی گئی۔

درگاہ بائی جی شریف کے سجادہ نشین اور ان کے بیس مریدین و اعزّہ کی شہادت اور درگاہ پر حمله کسی ایک فرد، قوم اور برادری کا مسکلہ نہیں بلکہ اسلام اور اہل اسلام اور دِین دار طبقے کے خلاف کھلی جارحیت ہے اور علمائے دِین و مشائخِ عظام کو ہراساں کرنے کی نہایت بدترین کوشش ہے، بلاشبہ بائی جی شریف کا سانحہ اہلِ علم اور اہلِ دِین کے لئے کھلا چیلنج ہے۔

اس دہشت گردی میں کس کا ہاتھ ہے؟ اور کون کون سی لابیاں اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں؟ اس کی تحقیقات کرنا حکومت کا کام ہے، مگر یہ بات اپنی جگه طے ہے کہ اس میں جہاں سفاک ڈاکواوراغوا کنندگان مجرم ہیں، اس سے کہیں زیادہ حکومت اس کی قصوروار ہے، اس لئے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری نہیں اُٹھاسکتی تو اسے مسندِ اقتدار پر قائم رہنے کا کوئی حق نہیں۔

ظلم و بربریت، دہشت گردی، قتل و غارت اور اغوا کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ اس لئے ہورہا ہے کہ اس کی روک تھام اور سدِ باب کے لئے صحیح اسلامی قانون کے نفاذ سے پہلو تھی کی جارہی ہے، ورنہ اگر اسلامی اَحکام نافذ ہوتے اور ڈاکووں اور قاتلوں کو سرِعام سزائیں دی جاتیں تو قتل واغوا اور ڈیتی پر کیونکر جرات کی جاتی ؟ اگر چور، ڈاکو اور قاتل برسرِ اقتدار نہ ہوتے ہوئے محض قتلِ عام اور ڈیتی کے زور پر دہشت اور خوف و ہراس پیدا کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو حکومت اسلامی آئین نافذ کر کے یہ مقاصد کیوں نہیں حاصل کرسکتی؟ جس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت اس سلسلے میں شجیدہ نہیں، ورنہ کیا بات ہے کہ اسلام کے نام پر برسرِ اقتدار آنے والی حکومت دوسال گزرنے کے باوجود اپنا وعدہ پورانہیں کرسکی۔

یہ سانحہ جہال حکومت کی مساہلت، لا پروائی اور بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہاں پاک فوج کے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ سانحہ عین اس وقت ہوا جب صوبے میں فوجی آپریشن شروع ہو چکا تھا، اور ہوا بھی وہاں جہال سب سے بڑی فوجی چھاؤنی ہے۔فوج کی نگرانی اور اس کی انٹیلی جنس بہت حساس ہوتی ہے،لیکن اس کے

باوجود ڈاکواطمینان سے آتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور وہ اطمینان سے اپنا کام تمام کرکے چلے جاتے ہیں اور علماء کواغوا کرکے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن فوج کو اس ساری کاروائی کی خبر تک نہیں ہوتی...! کیا فوج کی عظمت کم ہوگئ ہے؟ یا ڈاکو بہت زیادہ جری ہوگئے ہیں؟ یا پھر کوئی دُوسرا راز ہے؟ کہیں یہ ڈاکووں کی طرف سے فوجی آپریشن کے خلاف ایک تجرباتی الٹی میٹم تو نہیں...؟

بہر حال کچھ بھی ہو، یہ تحقیق کرنا اور اس کا سدِ باب کرنا حکومت کا کام ہے، اربابِ اقتدار کو جائے کہ اسلامی نظام کا جلد از جلد نفاذ کرکے اپنے آپ کو قرآن پاک کی اس نص صریح کی وعید سے بچائیں جس میں فرمایا گیا ہے:

ا:... ''وَمَنُ لَّـمُ يَـحُكُمُ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ." (المائدة:٢٦)

ترجمہ:...''اور جو کوئی تھم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اُتارا سو وہی لوگ ہیں فاسق۔''

٢:... "وَمَنُ لَّـمُ يَـحُكُمُ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ." (المائدة:٣٥)

ترجمہ:...''اور جو کوئی تھم نہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے اُتارا سو وہی لوگ ہیں ظالم۔''

٣:... "وَمَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَاۤ أَنُزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ." (المائدة:٣٣)

ترجمہ:...''اور جوکوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اُتارا سووہی لوگ ہیں کافر'' (ترجمہ حضرت شُخ الہندٌ) اس سفا کانہ وار دات اور دہشت گردی کا نہایت افسوس ناک پہلو ہیہ ہے کہ

اس سانحہ کو بیس دن ہورہے ہیں، مگر ابھی تک مجرموں کی گرفتاری یا سرکو بی کی کوئی حتمی

اقتدار بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔

صورتِ حال سامنے نہیں آئی۔ پھراس سے بڑھ کر بے سی کیا ہوگی کہ صدر اور وزیراعظم کی جانب سے متاثرہ خاندان کے لئے ہمدردی کے چند کلمات تک ادانہیں کئے گئے، اِنَّا لِلَّهِ وَاجْعُونَ اِجْس سے شکوک وشبہات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، اس لئے جو سیاست دان اس سانحہ کو حکومت کی ملی بھگت اور دِین دار طبقے کے استیصال کے جو سیاست دان اس سانحہ کو حکومت کی ملی بھگت اور دِین دار طبقے کے استیصال کے حربے سے تعبیر کر رہے ہیں، اس سے ان کے موقف کو تقویت ملتی ہے۔ اربابِ اقتدار کو چاہئے کہ اس قتم کے واقعات کی مؤثر طور پر روک تھام کریں، ورنہ جب دہشت گردی اور ظلم کی ہیآگ سے لئے گی تو اس کے شعلوں سے ایوان

(ماهنامه''بینات' کراچی صفر ۱۴۱۳ه مطابق اگست ۱۹۹۲ء)

## انتظاميه كي ناعاقبت انديشي

بىم (لأم) (لرحس (لرحيع (لحسرالله وملال على حباءه (لذين (صطفع!

امام ابل سنت مخدوم العلماء حضرت مولانا قاضي مظهر حسين دامت بركاتهم، تلميذ ومجاز شیخ الاسلام حضرت مولا نا سيّد حسين احمد مدني قدس سرهٔ كو رات كي تاريكي میں شب خون مارکران کے گھر سے جرم بے گناہی میں گرفتار کرکے یابند سلاسل کردیا گیا ہے اور تادَم تحریران کی رہائی کی کوئی اطلاع نہیں۔حضرت مولاناس وسال کے اس یٹے میں ہیں کہ کہیں آنے جانے کے بجائے زُمد و تکشف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں تو ساری زندگی تعلیم وتعلّم اور تصنیف و تألیف ہی ان کامحبوب مشغلہ رہا ہے، گراب ضعف و پیرانہ سالی کے باعث گھر،مسجد اور مدرسہ کے علاوہ کہیں زیادہ آنا جانا نہیں، اور صرف واردین و زائرین پامستشردین کی اصلاح وتربیت اور وعظ وتلقین کے لئے وقف ہیں۔ انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گرفتار کرکے ڈی ایس پی چوہدری محمد یوسف مرحوم کے قتل میں ملوّث کرنے کی نایاک کوشش کی گئی،مسجد و مدرسہ کے نقدس کو یامال کیا گیا، طلبہ اور اساتذہ پر تشدّد کیا گیا،مسجد و مدرسہ کومقفل کیا گیا۔ جبكه حقائق و واقعات بيه بين كه دلى اليس في محمد يوسف سنى العقيده مسلمان تنها، اور ان کے حضرت مولانا سے عقیدت مندانہ تعلقات تھے۔ اس سلسلے میں تح یک خدام اہل سنت والجماعت مدنی مسجد، چکوال نے ایک حقائق نامہ شائع کیا ہے، جس سے اس

سانحہ کے پسِ منظر اور پیش منظر کی نشاندہی ہوتی ہے، جسے قارئینِ''بینات'' کے افادے کے لئے ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:

"بسم الله الرحمن الرحيم

چکوال کی ضلعی انتظامیہ نے تحریک خدام اہلِ سنت کی مرکزی قیادت کوسوچی سمجھی سازش کے تحت ڈی ایس پی چکوال کے قتل کا ملزم قرار دے دیا۔

تحریک خدام اہلِ سنت والجماعت چکوال کا صوبائی حکومت سے یُر زورمطالیہ۔

بخدمت جناب چوہدری پرویز الہی صاحب قائم مقام گورنر پنجاب اسمبلی و اسپیکر پنجاب اسمبلی و بخدمت جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیراعلی پنجاب، و بخدمت جناب جہانزیب برکی آئی جی پنجاب پولیس۔ السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جنابِ عالی! ہم آپ کی توجہ مؤرخہ ۸۸ اکتوبر ۱۹۹۸ء کو چکوال شہر میں رُونما ہونے والے اس المناک واقعے کی طرف دِلانا چاہتے ہیں، جس میں ڈی ایس پی چکوال چوہدری مجمہ یوسف مرحوم کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے قتل کر کے، الزام تحریک خدام اہلِ سنت والجماعت کی مرکزی قیادت پر عائد کیا گیا۔ ہم اس واقعے کے اصل حقائق آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں تا کہ آپ اپنی منصی ذمہ داریوں کے پیشِ نظر انصاف کے تقاضے یورے کرسکیں۔

جنابِ والا! تحریک خدام اہلِ سنت والجماعت ایک خالص مذہبی، نظریاتی اور امن پسند تنظیم ہے، جو قائدِ اہلِ سنت

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين مدخلهٔ (خليفه مجاز شيخ الاسلام والمسلمين حضرت مولانا سيّد حسين احمد مدنى نوّر الله مرقدهٔ ) كي قیادت و سر براہی میں اہل سنت والجماعت کے حقوق و مفادات کے تحفظ کا فریضہ سرانجام دے رہی ہے، اور اس کی تمام تر جدوجہد آئینی و اخلاقی حدود کے اندر ہے۔ اس کی اُنتیس سالہ تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ اس نے بھی جارحیت کا راستہ اختیار نہیں کیا، انہائی حساس علاقہ ہونے کے باوجود آج تک چکوال میں مذہبی قتل و غارت گری نہیں ہوئی، جو تحریک خدام اہل سنت کی امن پیندی کی واضح دلیل ہے، حالانکہ ہرسال محرم وصفر کے دوران مخالفین حارجانه ومتعصّانه طرز اختیار کرکے ایسے مشتعل کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ تحریک خدام کے امن پیندانه کردار کی شهادت آج تک چکوال میں تعینات رہنے والی ہر ضلعی و مقامی انتظامیہ دے گی، حتی کہ محرم و صفر کے دوران حفاظت وامن کے لئے آنے والے فوجی دستوں کے سینئر افسران بھی تح یک کے مثبت وامن پیند کردار کی شہادت دیں گے۔لیکن برشمتی سے ضلع چکوال کی موجودہ انتظامیہ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تح یک خدام کو نثانہ بنالیا اور اس کی مرکزی قیادت کوشگین قشم کے مقد مات میں ملوّث کرکے گرفتار کرلیا۔ جنابِ والا! واقعات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ چکوال کے محلّہ غربی قبرستان کا ایک وفد مولانا قاضی مظہر حسین کے یاس آیا کہ کچھ لوگ قبرستان کے اندر قوّالی کا اہتمام کر رہے ہیں، اورہمیں اس پر اعتراض ہے۔حضرت نے فرمایا کہ: ساز و مزامیر شرعاً حرام ہے، اور قبرستان میں تو انتہائی غیرمناسب ہے،

لیکن ہم قانون کو ہاتھ میں لینا پہند نہیں کرتے، آپ انتظامیہ کو درخواست دیں کہ وہ قانونی طریقے سے اس کو روئے۔ چنانچہ حضرت کے کہنے پر چوہدری ظفر علی خان کی قیادت میں اہلِ محلّہ کا ایک وفد مقامی انتظامیہ سے ملا اور انہیں تحریری درخواست دی، اور زبانی مذاکرات کئے، لیکن ضلعی انتظامیہ نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ اس واقعے میں تحریک خدام کی مرکزی قیادت اور مرکزی دفتر کا اس سے زیادہ کوئی کردار نہیں کہ انہوں نے مقامی مرکزی دفتر کا اس سے زیادہ کوئی کردار نہیں کہ انہوں نے مقامی انتظامیہ کے ذریعہ اس محفل کو رکوانے کی کوشش کی۔

جنابِ والا! عینی شاہدوں کی مصدقہ شہادتوں کے مطابق پولیس اور انتظامیہ کی نگرانی میں محفل شروع ہوئی، نعت خوانی ہوتی رہی، اور کسی قسم کی بدمزگی پیدانہیں ہوئی، نعت خوانی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعدا چانک اسٹیج سے اعلان کیا گیا کہ:

''یہ اعلان جناب اےسی صاحب چکوال کے حکم پر کیا جارہا ہے، کچھ شریسند قوّالی میں گڑ بڑ کرنا چاہتے ہیں، اس لئے پنڈال سے باہر جولوگ کھڑے ہیں وہ پنڈال میں آ جائیں تا کہ باہر پولیس آپ کی حفاظت کر سکے۔''

اس اعلان کے بعد لوگ پنڈال کے اندر چلے گئے اور قوالیاں شروع ہوگئیں۔ تیسری قوالی کے دوران چوہدری ظفر علی خان اور ان کے رفقاء نے انتظامیہ کو دوبارہ توجہ دِلائی کہ یہ سلسلہ اب بند کیا جائے، گفت وشنید کا سلسلہ کچھآ گے بڑھا، اور کشیدگی کی صورت پیدا ہوگئ۔ پولیس نے آنسو گیس استعال کیا اور مجمع منتشر ہوگیا، کچھ در کے بعد پنہ چلا کہ ڈی ایس پی چوہدری مجمد یوسف گولی گئے سے جال بحق ہو گئے ہیں۔

جناب والا! شم سے ماہر محلّہ میں ہونے والے اس المناك واقعے كے كچھ دىر بعد يوليس نے شہر كے وسط ميں مدنى حامع مبحد اور اس سے متصل تحریک خدام اہل سنت کے مرکزی دفتریر دھاوا بول دیا، دروازے اور تالے توڑ کریولیس مسجد میں جوتوں سمیت گس گئی، انتہائی جارحانہ طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی، ادارے کی گاڑی،مسجد کے تیکھے اور لائٹس اور دفتر کی اشیاء کو بُری طرح نشانۂ ستم بنایا گیا، دفتر کے عملے اور مسجد کے (قرآن یاک حفظ کرنے والے) چھوٹے چھوٹے طلباء کو نیند سے بیدار کرکے تشد و ورندگی کا نثانہ بنایا گیا اور سب کو گرفتار کرکے تھانہ لے جایا گیا، ان میں دس دس، بارہ بارہ سال کے معصوم بیج بھی تھے۔مسجد، مدرسہ اور دفتر سیل کر دیئے گئے، ابھی مسجد و مدرسه کی بے حرمتی کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پولیس کی فوج ظفرموج نے بچیوں کے مدرستعلیم النساء پر چڑھائی شروع کردی، تالے اور دروازے توڑ کر پولیس اندر گھس گئی، حضرت ا پنی رہائش گاہ میں نمازِ فجر ادا کر رہے تھے، ان کا نواسہ خباراکحن بیٹھک میں سور ہاتھا، پولیس نے اندر گھتے ہی اسے تشدد کا نشانہ بنایا، طالبات کی بے حرمتی کی، پورے مدرسے کی جارحانہ طریقے ہے تلاثی لی، جب کچھ نہل سکا تو حضرتِ اقدس، ان کے نواسہ اور ڈیوٹی پرموجود عملے کوحراست میں لے کرتھانہ لے گئی، اور پھر شہر کے متعدّد مقامات پر چھایے مارکرتح یک کے بیسیوں کارکنوں کوحراست میں لے لیا گیا، اور پھر واقعے کے چوہیں گھنٹے بعد پولیس کی طرف سے جوانف آئی آر سامنے آئی، اسے دیکھ کر دیانت و شرافت سرپیٹ کر رہ گئے،من گھڑت واقعات بر مبنی اس جھوٹ کے بلندے کی اخراعی رپورٹ کے حوالے سے ہم چند باتیں جناب والا کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہیں گ:

ا:... پولیس رپورٹ کے مطابق فریقین کے درمیان شدید فائرنگ ہوئی۔ لیکن سینکڑوں افراد کے اس اجتماع میں شدید فائرنگ کے دوران ایک شخص بھی زخی نہیں ہوا، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ پولیس کا میہ موقف سراسر بے بنیاد ہے۔

اتن چارفٹ کے فاصلے سے گی اور وہ بھی سینے میں ۔ سوال میہ تین چارفٹ کے فاصلے سے گی اور وہ بھی سینے میں ۔ سوال میہ چندفٹ کے فاصلے پراس کے حفاظتی گارڈیا سرکاری اہل کاروں کے سواکون ہوسکتا ہے؟ جبکہ جمع کوآ نسوگیس کے ذریعہ منتشر بھی کی جا چکا تھا۔ اور مرحوم ڈی ایس پی سے خدام اہلِ سنت کے لیا جاچکا تھا۔ اور مرحوم ڈی ایس پی سے خدام اہلِ سنت کے لیا جاچکا تھا۔ اور مرحوم ڈی ایس پی سے خدام اہلِ سنت کے لیا جاچکا تھا۔ اور مرحوم ڈی ایس پی سے خدام اہلِ سنت کے لیا جاچکا تھا۔ اور مرحوم ڈی ایس پی سے خدام اہلِ سنت کے لیا جاچکا تھا۔ اور مرحوم ڈی ایس پی سے خدام اہلِ سنت کے تعلقات بھی ایچھے تھے۔

سن... پولیس رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی پر گولی چلانے والے ملزم کو موقع پر گرفتار کیا گیا۔ حالانکہ پولیس ایف آئی آر میں جسے ملزم قرار دیتی ہے وہ حضرتِ اقدس کا نواسہ خیاراکسن ہے، جسے صبح نماز فجر کے وقت نیند سے بیدار کرکے حضرتِ اقدس کے ساتھ ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا، اور وہ سرے سے موقع پر موجود ہی نہ تھا۔ اس کاروائی کے تناظر میں ہم اپنے خدشات کا برملا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔

جنابِ والا!

ا:... کیا بی کھیل با قاعدہ حکومتی منصوبہ بندی کے تحت مٰنہی جماعتوں کو کریش کرنے کے لئے تو نہیں کھیلا گیا؟ اور اس کے لئے سب سے پہلے تحریک خدام اہلِ سنت والجماعت کونشانہ بنایا گیا؟ اگر خدانخواستہ ایسا ہے تو یہ ملک وقوم کے لئے انتہائی نصیبی ہوگی۔

۲:... یا یہ بیوروکریٹ اور حکومت کے سیاسی مخافین کی طرف سے حکومت کے خلاف کوئی منظم سازش ہے، تا کہ مذہبی جماعتوں کا حکومت کے ساتھ تصادم قائم کرکے شریعت بل کی منظوری میں رُکا وٹیں کھڑی کی جائیں۔

لهذا مم آب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ:

ا:... ہائی کورٹ کے جج کے ذریعہ اس واقع کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور اصل سازش بے نقاب کرکے مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے۔

۲:...حکومتی ذرائع سے ڈی ایس پی مرحوم کے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ اندرون خانہ اختلافات کا پتہ چلایا جائے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کے اصل محرکات کیا ہیں؟

سا.... مولانا قاضی مظهر حسین سمیت تمام بے گناہ گرفتار شدگان کو فی الفور رہا کرکے ان کے خلاف مقدمات والیل کئے جائیں۔

من جانب: تحريك خدام اللِ سنت والجماعت مدنى جامع مسجد، چكوال-''

تحریک خدام اہلِ سنت کے حقائق نامہ اور حالات کے تناظر میں اس پُرتشدّہ کاروائی کا پسِ منظر کھل کر سامنے آجاتا ہے کہ ناعاقبت اندیش انتظامیہ، ڈی ایس پی چوہدری مجمد یوسف مرحوم کوقل کر کے دوطر فہ کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔

ایک طرف تو وه حکومت اور مذہبی حلقوں میں بدظنی کی فضا پیدا کرے حکومت

کے لئے مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہے، دُوسری طرف وہ علماءکو ایسے جارحانہ اقدامات اور پُرتشدّد کاروائیوں کا ذمہ دار تھہرا کرعوام کو مذہب اور مذہبی حلقوں سے دُور، اور مٰہبی حلقوں کی عوام برگرفت کو کمزور کرنا جاہتی ہے۔

حکومت اور انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینا چاہئے اور انہیں آگ کا یہ تھیل نہیں تھیل انہیں ہے گا ہے تھیل نہیں تھیل نہیں تھیل نہیں تھیل خیس کے ناخس کے نامی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم اور دیگر کے گئاہ مسلمانوں کوفوراً رہا کردینا چاہئے۔ خدانخواستہ اگریہ آگ بھڑک اُٹھی تو ایس بدامنی تھیلے گی جوخرمن حکومت کوجلا کررا کھ کردے گی۔

جناب وزیراعظم میاں نواز شریف کو براہِ راست دِلچیپی لے کر اس قضیہ کو حل کرنا چاہئے اور فوری طور پر حضرت مولانا اور دیگر گرفتار شدگان کور ہا کیا جائے۔ (ماہنامہ''بینات'' کراچی شعبان المعظم ۱۹۱۹ھ مطابق دیمبر ۱۹۹۸ء)

## ابھی تک قاتل گرفتار نہیں ہو سکے!

بهم (لأم) (لرحس (لرحمير (لحسرالله وسلام على حباده (لذين (صطفى!

١٣رصفر ١٣٢١ه مطابق ١٨رمَي ٢٠٠٠ء كوصبح دس بيج عاشق رسول، ياسبان ملت اسلامیداور قافلهٔ امیرشریعت کے حدی خواں مرشد العلماء حکیم العصر حضرت مولانا مجمہ بوسف لدھیانوٹ اور ان کے ڈرائیورعبدالرحمٰن کو دن دہاڑے اور بھرے بازار میں شہید کردیا گیا۔ آج حضرت اقدال اور آپ کے وفادار خادم کی شہادت کو ایک ماہ سے اُویر ہو چکا ہے، مگر تا دَم تحریر قاتل گرفتار نہیں کئے جاسکے، بلکہ ابھی تک قاتلوں کا کوئی سراغ بھی نہیں لگایا جاسکا۔ حالانکہ اس ملک کی فعال ایجنسیاں اگرنسی معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیں تو ممکن نہیں کہ کوئی مجرم ان سے کی کرنکل سکے۔ پھر اب جبکہ اس ملک میں فوجی حکومت کا راج ہے اور پولیس کے علاوہ فوج بھی براہِ راست ملکی امن و امان میں دلچیں لے رہی ہے، تو کیسے یقین کیا جائے کہ ابھی تک ملکی ایجنسیاں قاتلوں تک نہیں پہنچ سکیں؟ میر تو طے شدہ اُمر ہے کہ قاتلوں کو زمین نے نگلا ہے اور نہ وہ آسان پر چڑھ گئے ہیں، بلکہ وہ اسی زمین کےلوگ تھے اور یہیں کہیں جھیے ہوئے ہیں، سوال بیہ ہے کہ وہ کون ہی الیمی جگہ ہے جہاں ہماری ان تفتیشی ایجنسیوں کی رسائی نہیں ہے؟ اور وہ کون سے ایسے عوامل و وجو ہات ہیں جن کی بنا پر ہماری فوج اور پولیس اس معاملے میں سردمہری کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ دُوسری طرف جناب جنزل پرویز مشرف

صاحب، صدرِ پاکستان اورکور کمانڈر جناب مظفر عثانی صاحب اپنی ذاتی دِلچیسی کا اظہار بھی کر چکے ہیں، خصوصاً کور کمانڈر عثانی صاحب متعلقہ افراد اور عملے کو اس طرف متوجہ کرتے بھی دِکھائی دے رہے ہیں، کیا واقعی پولیس، انتظامیہ، حکومت اور فوج بے بس ہے؟ یا خدانخواستہ وہ اس سلسلے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے؟ موجودہ صورتِ حال سے عوام الناس میں بیہ تأثر اُ بھر رہا ہے کہ یا تو حکومت کو اس کیس کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے، یا بھر وہ اسے بھی لیت ولعل کے حربوں سے سرد خانے کی نذر کرنا چاہتی ہے۔ ہم اُربابِ اقتدار سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لیس، اور قاتلوں کو فوراً گرفتار کرے انہیں کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ آئندہ اس فتم کے واقعات کا اعادہ نہ ہو، اگر حکومت نے اپنی روایتی سستی کا مظاہرہ کیا تو وہ عوامی غیظ وغضب سے نہیں پی سکے گی۔

(ماهنامه''بینات'' کراچی رہیج الثانی ۱۴۲۱ھ مطابق اگست ۲۰۰۰ء)

# علماء کشی کے سدِ باب کے لئے علماء کا اجتماع نیک فال پیش رفت!

بعم (الله) (لرحس (لرحيم (لحسرالله) وسرل) على حباده (لذين (صطفي!

تقریباً آج سے پونے دو ماہ قبل جمعرات ۱۲۰۱ه مطابق ۱۸رمکی دو ماہ قبل جمعرات ۱۲۰۱ه مطابق ۱۸رمکی دو دو ماہ قبل جمعرات ۱۲۰۰۱ مولانا محمد بوسف دو ۲۰۰۰ء کو صبح سوا دل بجے فقیہ الملت اور مرشد العلماء حضرت مولانا محمد بوسف لدھیانوی قدس سرۂ کو صبح گھر سے دفتر آتے ہوئے نصیرآباد، الیف بی ایریا کراچی، کے کھرے بازار میں دن دہاڑے دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہوئے، وفادار خادم اور گرائیور حاجی عبدالرحمٰن سمیت شہید کردیا گیا، ان کے صاحبزادے عزیز مولوی محمد کیل لدھیانوی سلّمۂ اور کھل فروش محمد نعیم کو خی کردیا گیا۔

اس سانحے پر کراچی، سندھ اور پورا ملک سراپا احتجاج بن گیا، اور پوری ملتِ اسلامیہ میں اضطراب کی شدید اہر دوڑ گئی۔ حکومت اور انتظامیہ نے اپنے اپنے انداز میں قاتلوں کی گرفتاری کے دعوے اور وعدے کئے، مگر دو ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود قاتل گرفتار نہیں ہو سکے۔ اعلیٰ حکام، چیف ایگزیکٹو، صدر اور کور کمانڈر نے اپنے باوجود قاتل گرفتاری کی یقین دہانی کرائی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ اپنے طور پر بھر پورتعاون اور قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ کہ وسری طرف پولیس، انتظامیہ اور ملکی ایجنسیوں نے اس سلسلے میں کسی خاص کے ملام کا مظاہرہ نہ کیا تو ملک بھر کے علاء نے اپنے طور پر اس معاملے میں غور وخوش کا

فیصله کیا، اور طے کیا کہ اس وہشت گردی کا سرِ باب ہونا چاہئے، اگر اس طرح ایک ایک کرے علماء کو راستے سے ہٹایا جاتا رہا تو پاکستان میں اسلامی اقدار، دِین اور دِین شعائر، مدارس، مساجد اور خود پاکستان کے اسلامی تشخص کو خطرہ لائق ہوجائے گا، اور خدانخواستہ ایبا نہ ہو کہ یہاں دِین کا کام کرنا یا اسلامی شکل و شاہت اختیار کرنا بھی مشکل ہوجائے۔

سمر قند و بخارا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہاں شروع میں اسی طرح ایک ایک كركے علماء اور حاملين دِين كوتہ تيخ كيا گيا، پھر رفتہ رفتہ وہ منحوس وقت بھي آيا كہ وہاں گھر میں قرآن یاک رکھنا سب سے بڑا جرم قرار پایا۔اسی طرح ان لادِین قوّتوں نے پڑوسی ملک افغانستان میں بھی یہی تھیل تھیلنے کی کوشش کی، اور ایک ایک دن میں ہزاروں علاء کوشہید کیا جاتا رہا، گراللہ تعالی جزائے خیر دے علائے اُمت، افغانستان کے غیورمسلمانوں اور طالبان کو انہوں نے اس یہودی سازش کو ناکام بنادیا، اور رُوس ان قدسی صفات علماء سے مگرا کر خود یاش یاش ہوگیا، اور جہاد کی برکت سے نہ صرف افغانستان اس یلغار سے محفوظ رہا، بلکہ ان کی مساعی کی برکت سے وسط ایشیا کے وہ مما لک جو گزشته ستر سال سے رُوس کے ظلم واستبداد کا شکار تھے، وہ بھی آ زادی کا پھر برا لبرانے میں کامیاب ہو گئے۔ٹھیک اسی طرح اب یا کستان میں بھی اسی قسم کے خطرات پیدا ہورہے ہیں کہ یہاں دین کا کام کرنا اور مخلوقِ خدا کو خدا سے جوڑنا، دین کی بات کرنا اور دِینی اقدار کو پروان چڑھانا، جرم بنتا جارہا ہے، بظاہراس کو دہشت گردی اور فرقہ واریت کا نام دیا جاتا ہے۔لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے بیچھے بہت بڑی اور گہری سازش ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس سیلاب بلاخیز کے سامنے بند باندھا جائے اوراس کے لئے کوئی حکمت عملی متعین کی جائے ، چنانچہ ا کابر علاء سر جوڑ کر بیٹھے اوراس پرغور وخوض کیا تو طے کیا کہ پہلے مرحلے پر اسلام آباد میں ملک بھر کے چیدہ چیدہ علاء کا اجلاس بلایا جائے، اور اس سازش کے سیرِ باب کی حکمت عِملی طے کی جائے، چنانچہ اس کے لئے پاکستان کے سر کردہ اور مقتدر علماء کو درج ذیل مضمون پر مشتمل ایک دعوت نامہ جاری کیا گیا:

119

''محتر می ومکرتمی جناب .....زیدمجد کم السلام علیکم ورحمة الله و بر کانة!

اُمید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔حضرتِ اقدس مولانا محمر يوسف لدهبانوي شهيد رحمة الله عليه كي شهادت کے سانحے نے بوری اُمتِ مسلمہ میں اضطراب کی لہر دوڑادی اور بر فرد مجسمهٔ سوال بن گیا که حضرت مولانا محمد بوسف لدهیانوی شہید ؓ کے ساتھ دن دہاڑے اور ہزاروں افراد کی موجودگی میں اس درندگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے تو عام انسان کی جان کی کیا وقعت ہوگی؟ آپ نے محسوں کیا ہوگا کہ پچھ عرصے سے دِین اور اہل دِین کے خلاف ایک مخصوص طریقے سے گھناؤنی سازش ہو رہی ہے، جس کے نتیج میں ہمارے ا کابر اہل علم اور قابل فخر ہستیوں کو قاتلانہ حملوں کے ذریعہ چن چن کرشہید کیا جار ہا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ جان لیوا حملے الیی شخصیات کے خلاف ہور ہے ہیں جو خالص علمی اور اصلاحی خدمات میںمصروف، اور اس حوالے سے عوام و خواص میں معروف تھیں۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے مہتم حضرت مولانا ڈاکٹر محمہ حبيب الله مختار شهيدٌ، حضرت مولا نا عبدالسميع شهيدٌ، اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب اور مسلک علائے دیوبند کے كنعظيم خدمات انجام دينے والےحضرت مولا نا محمرعبداللَّد شهيدٌّ اور جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث کے صاحبزادےمفتی محمد مجامد شہید گو اس حوالے سے بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ بدشمتی کی انتہا یہ ہے کہ یہ جال گداز سانح مسلسل پیش آرہے ہیں۔

یہ افسوسناک حوادث پیش آتے رہے اور ہم ان کو فراموش کرتے رہے، یہاں تک کہ یادگارسلف حضرت مولانا مجم یہاں تک کہ یادگارسلف حضرت مولانا مجم یوسف لدھیانوی شہید کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس سے ہمیں جو دھیکا لگا ہے آپ سے مخفی نہیں کہ وہ کتنا شدید اور جال سل ہے۔ لازم تھا کہ اس سانحے کے مضمرات کو بھانپ کر واران پے در پے پیش آنے والے حادثات کے باہمی خوفناک اور ان پے در پے پیش آنے والے حادثات کے باہمی خوفناک تعلق کا ادراک کر کے ہم ان کے سیر باب اور علمائے کرام اور اکابرین کے تحفظ کو تینی بنانے کے لئے متفقہ لائحہ عمل ترتیب اکراری سے اجتماعی سطح پر پورے ملک میں منظم طریقے سے بروئے کار لاتے، لین افسوس! ایسانہیں ہوا۔

حقیقت ہے ہے کہ ان حادثات کے اسباب اور مضمرات بہت خوفناک اور ہماری فوری اور بھر پور توجہ کے طالب ہیں۔ یہ بات اپنے پرائے سب کے سامنے روثن ہو چکی ہے کہ پاکستان کا اہلِ علم طبقہ اس وقت کفر کی بیلغار کے سامنے واحد رُکاوٹ ہے۔ بیرونی وُنیا میں عالمی طور پر یہ باور کرلیا گیا ہے کہ پاکستانی علاء حضرات اور دینی ادارے وہ آخری دیوار ہیں جھوں نے رہے سبے دِین کے گرد حفاظتی حصار تھینچ رکھا ہے، چنانچہ وہ ان کے خلاف بالواسطہ اور بلاواسطہ مربوط اقدامات کرنے کے ساتھ اب انہیں براہ راست ہدف بنانے کی پالیسی پرعمل پیرا موجی ہیں۔

اگر بات کسی ایک فرد یا ادارے کی ہوتی تو ہاری

بے توجہی اور العلق کا شاید عذر ہوسکتا تھا، لیکن یہ پورے مکتبہ کرا، تمام طبقات اور سارے مسلکی حلقوں کا معاملہ ہے، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ پورے دین کا معاملہ ہے، اس لئے کہ حاملین دین پر جملہ ہے۔ اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم فوری طور پر جمع ہوکر ان المناک واقعات کے سر باب کے لئے غور کریں اور آئندہ کے لئے ایسا لائحہ کل تیار کریں کہ جس کے بعد اس قسم کے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ اس لئے مشاورت سے طے کیا گیا کہ اسلام آباد میں چیدہ علمائے کرام کا اجلاس درج ذیل پروگرام کے مطابق منعقد ہو۔ آپ کی علمی اور تدریی خدمات اپنی جگہ بہت اہم ہیں، مگر اس اجلاس میں شرکت ملک اور دین کی ضرورت ہے۔ اس لئے اس میں شرکت فرماکر مسلک حقہ سے وابستہ لاکھوں مسلمانوں کی راہ نمائی فرمائیں، مسلک حقہ سے وابستہ لاکھوں مسلمانوں کی راہ نمائی فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

#### الداعيان:

ا:... ثينخ المثانخ خواجه خان محمد صاحب امير عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت

۲:... ثينخ الحديث مولانا محمد سر فراز خان صفدر ثينخ الحديث جامعه نصرت العلوم گوجرا نواله

سا:... مولانا قاري سعيد الرحمٰن مبتم جامعه علوم اسلاميه ، بنوري ٹاؤن کراچي

۱۵:... مولانا فضل رحيم صاحب نائب مبتم جامعه اشر فيه لا مور

۱۵:... حضرت مولانا نذير احمد صاحب مبتم جامعه اسلاميه امداديه فيصل آباد

۱۵:... حضرت مولانا نذير احمد صاحب نائب مبتم جامعه اسلاميه امداديه فيصل آباد نائب مدير اقرار وضة الاطفال خمد اسفنديار خان ثن الحديث جامعه دارا لخير، کراچي

شخ الحدیث جامعه علومِ اسلامیه بنوری ٹاؤن کرا چی شخ الحدیث جامعه امداد العلوم، پشاور ۸...مفتی نظام الدین شامزی ۱۰...مولا ناحسن جان صاحب

(چېن) کوئٹه

اا:...حضرت مولا نا عبدالغني صاحب

#### نظام الاوقات:

بتاریخ:...۲۹ رربیج الاوّل اسماه مطابق ۲رجولائی ۲۰۰۰ء بروز:..اتوار بوقت:... صبح ۹ بج بمقام:... جامعه محمدیه، ایف سکس فور، چائنا چوک، اسلام آباد رابطه فون نمبر:...مولانا ظهورعلوی:... 816690 - 873998

مولانا نذير فاروقى:... 282733، مولانا قاضى عبدالرشيد:... 567378

بحمداللہ ان اکابرینِ دیوبند اور مسلکِ حقہ کے سرخیل زعماء کی طرف سے جن جن اکابر کو دعوت دی گئی، وہ سب اس اجلاس میں شریک ہوئے، جن کی تعداد دوسو سے زیادہ تھی، نہایت بھر پور اور نمائندہ اجلاس ہوا، جس میں عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوّت اور جمعیت اہل سنت والجماعت کے اکابر نے خصوصی کر دار ادا کیا۔

اس اجلاس میں حضرتِ اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید کے سانحہ شہادت کے مضمرات اور انتظامیہ کی جانب سے قاتلوں کی گرفتاری میں سرد مہری یا ناکامی کے سلسلے میں غور وخوض کیا گیا اور اس کا جائزہ لیا گیا کہ اب تک سرز مین پاکستان کو جن علائے دیو بند اور علائے حقہ کے خون سے رنگین کیا گیا، اس کے پسِ پردہ کیا محرکات تھے؟

نہایت شدّت سے بداحساس سامنے آیا کہ قیامِ پاکستان کے بعد سے اب تک کے ۵۳ سالہ عرصے میں مسلسل اور کیے بعد دیگرے پاکستانی علاء اور علائے دیو بند ہی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا رہا؟ جبکہ پورے ہندوستان میں آج تک کسی عالم کو دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ دُوسری جانب دُنیا میں قبل ہونے والے ہر شخص کے قبل کا سراغ مل جاتا ہے، لیکن ہماری بدشمتی ہے کہ اس محسن کش سرز مین پاکستان میں شہید ہونے والے علماء میں سے آج تک ایسے کسی قاتل کا سراغ نہیں مل سکا، کیا علماء کے قاتلوں کو زمین نگل جاتی ہے یا وہ آسان پر چڑھ جاتے ہیں…؟

اس اجلاس میں طے کیا گیا کہ حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ قیامِ پاکستان سے لے کرشہیدِ اسلام حضرتِ اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانو گ تک شہید کئے جانے والے تمام علائے کرام کے قاتلوں اور ان کے پسِ پردہ محرکات اور سازش کو بے نقاب کرے، بصورتِ دیگر ہم راست اقدام کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔

اسی طرح اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؓ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لئے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لئے وہ تمام راست اختیار کئے جائیں جن کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور ان تمام اُمور سے احتراز کیا جائے جوعلمائے کرام کے وقار اور احترام کے خلاف ہوں یا ان سے مسلمانوں کی جان و مال اور قومی املاک کو نقصان چنچنے کا اندیشہ ہو، چونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارے اکابر نے قربانیوں اور مختوں سے اسے حاصل کیا ہے، اس لئے ہم نہیں چاہتے کہ اسے کسی بھی قشم کا کوئی نقصان پہنچے۔

ا طلاس میں اس سے رُکنی تفتیش کمیٹی کی توثیق کی گئی جو حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی، مولانا مفتی محرجمیل خان اور جناب حافظ عبدالقیوم نعمانی پر مشتمل ہے، اور طے کیا گیا کہ رہے کمیٹی حکام کوعلائے کرام کے احساسات و جذبات سے آگاہ کرے گی اور ان پر دباؤڈالے گی۔

اجلاس میں ملک بھر کے اکابر علماء کی ایک نمائندہ بھاری بھرکم نمیٹی تشکیل دی گئی، جو آئندہ ایسے تمام معاملات کو نمٹائے گی اور علمائے دیو بند کی تمام جماعتوں اور ان کے راہ نماؤں کے درمیان رابطے کا کام کرے گی، اور آئندہ کے لائحمل کے لئے و تفنے و تفنے سے مختلف شہروں میں اجلاس منعقد کرکے رائے عامہ ہموار کرے گی اور علمائے کرام کے تحفظ کے لئے لائحۂ مل وضع کرے گی۔

اجلاس میں طے کیا گیا کہ امریکہ، ہندوستان اور مغرب کی جانب سے علمائے کرام کے خلاف سازشوں کو بے نقاب کرکے ان کی نمائندہ تنظیموں اور این جی اوز کی اسلام دُشمن سرگرمیوں کے خلاف مزاحمت کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔

کے کیا گیا گیا کہ اس نمائندہ کمیٹی کے رابطہ سیریٹری جناب مولانا مفتی مجر جمیل خان ہوں گے، جبہ حضرت مولانا عزیز الرحمٰن جالندھری، مولانا فضل الرحمٰن، مولانا عزیز الرحمٰن جالندھری، مولانا قاری سعیدالرحمٰن، مولانا عطاء المہین، مولانا اعظم طارق، مولانا قاضی عبداللطیف، مولانا قاری سعیدالرحمٰن، مولانا عطاء المہین، مولانا مفتی نظام الدین شامزی، مولانا ڈاکٹر عبدالرزّاق اسکندر، حافظ عبدالقیوم نعمانی، مولانا قاضی عصمت اللہ، مولانا خیاء القاسی، مولانا زرولی خان، مولانا محمد عبداللہ بھر، مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا بشیر احمد شاد، مولانا محمد اسعد تھانوی، مولانا سلیم اللہ خان، مولانا عبدالعفور ندیم، مولانا محمد سعد تھانوی، قانوی، اس کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ ثار احمد، مولانا فضل رحیم، مولانا تنویرالحق تھانوی، اس کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔

اجلاس میں طے کیا گیا کہ اس کمیٹی کا پہلا اجلاس کا – ۱۸ ارجولائی ۲۰۰۰ء کو جامعہ علومِ اسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں ہوگا، اور اس وقت تک کی صورتِ حال کا جائزہ لے کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ملک بھر کے علمائے کرام، سیاسی، فرہبی جماعتوں کے ذمہ داران، اور دِنی مدارس کے اکابر، خصوصاً جمعیت اہلِ سنت والجماعت کے عہد بداران اور جامعہ محمد بدایف سکس فور، چائنا چوک اسلام آباد، کے مدیر جناب مولانا ظہور علوی، مولانا نذیر احمد فاروقی اور جناب مولانا قاضی عبدالرشید صاحب قابلِ صد تبریک ہیں کہ انہوں نے اس اجلاس کو کامیاب بنایا، جبکہ مؤخر الذکر حضرات نے نہایت سلیقے سے شرکائے اجلاس کی میزبانی فرمائی، اور علمائے مؤخر الذکر حضرات نے نہایت سلیقے سے شرکائے اجلاس کی میزبانی فرمائی، اور علمائے

حق کو اس سلسلے میں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور ان میں تحریک پیدا کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اسی طرح وہ تمام حضرات بھی جنھوں نے اس اجلاس کی کامیابی میں کسی بھی طرح کی سعی وکوشش فرمائی ہے،شکریہ کے مستحق ہیں۔

اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں یوں تو مسلک کے تمام اکا برعلاء کی مساعی قابلِ قدر ہیں، خصوصاً مولانا فضل الرحمٰن، مولانا سمیج الحق اور مولانا محمد اعظم طارق نے جس خلوص و إخلاص، ایثار و قربانی، اتحاد و لیگا نگت، فکری ہم آ ہنگی اور اپنے مشتر کہ وُشمن کے معاملے میں مسلکی سیجہتی کا مظاہرہ کیا، وہ قابلِ صد تبریک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا عزیز الرحمٰن جالندھری، مولانا مفتی محمد جمیل خان اور مولانا حافظ عبدالقیوم نعمانی کی اُن تھک کوششیں قابلِ صد تحسین ہیں۔

آخر میں ہم اُربابِ حکومت کی خدمت میں گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ علائے کرام کوکسی انتہائی قدم اُٹھانے پر مجبور نہ کریں، بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس سم کے واقعات کا حقیقی اور واقعاتی انداز میں سلہ باب کریں، اور ان پاکستان اور اسلام دُٹمن مہروں کی گرفتاری اور سزا کو یقینی بنا کیں، اور ملکی ایجنسیوں کو متنبہ کریں کہ وہ تفتیش کا رُخ موڑنے کی بجائے اصل مجرموں تک پہنچنے کی کوشش کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 'آبابیلوں' کے اجتماع کے ہاتھوں ان کی ابر ہی قوّت وشتمت پیوندِ خاک ہوجائے۔

اجلاس میں متفقه طور پر درج ذیل قرار دادیں منظور کی گئیں:

ا:...علائے کرام کا بینمائندہ اجتماع حکومتِ پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ شہیرِختم نبوّت معطالبہ کرتا ہے کہ شہیرِختم نبوّت مولانا محمد بوسف لدھیانوگ نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوّت، استاذِ حدیث جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، کے سانحۂ شہادت پرغم و غصّے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنے میں کوئی عارمحسوں نہیں کرتا کہ اس سانحے سے پورے عالم اسلام میں پاکستان کا وقار مجروح ہوا ہے، اور یہ بات عام طور پر کہی جانے گئی ہے کہ

حکومتِ پاکستان دِینی راہ نماؤں اور علائے کرام کے تحفظ میں ناکام ہوگئ ہے اور غیر محسوس طور پر دِینی راہ نماؤں کے مسلسل قتل کی مذموم کاروائیوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔

۲:.. یہ اجتماع اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہے کہ اس سے قبل دہشت گردی کا شکار ہونے والے اکابر علمائے کرام اور شہداء کے قاتلوں کی گرفتاری میں سرکاری سطح پر سنجیدگی کا اظہار کیا گیا ہوتا تو اس شرمناک تسلسل کی روک تھام ہوسکتی تھی، لیکن اس سلسلے میں حکومتی اداروں کی مجر مانہ غفلت کے تساہل کے باعث اہلِ علم کے قتل کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت خود کو اس ذمہ داری سے کسی صورت بُری قرار نہیں دے سکتی۔

سان ہے اجماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیانوی شہید اور ان سے قبل شہید ہونے والے سرکردہ علمائے کرام کے قبل کے اسبب وعوامل کی نشاندہی کے لئے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں عدالتی کمیشن قائم کیا جائے اور اس کی رپورٹ کی روشنی میں قائلوں کی گرفتاری اور قبل کی روک تھام کے لئے مؤثر اقد امات کئے جائیں، ورنہ عوام ہے بھھنے پر مجبور ہوگی کہ دینی راہ نماؤں کے وحشیانہ قبل عام کی اس منظم سازش کوخود حکومتی اداروں کی سرپرسی حاصل ہے۔ کہ وحشیانہ قبل عام کی اس منظم سازش کوخود حکومتی اداروں کی سرپرسی حاصل ہے۔ کہ ایک سازی کی فیف ایکر یکٹو جزل پرویز مشرف سے مطالبہ کرتا ہے کہ ملک کے تمام دینی حلقوں کے متفقہ مطالبہ کومنظور کرتے ہوئے دستور پاکستان کی اسلامی دفعات بالخصوص قرار دادِ مقاصد، شحفظ ختم نبوّت کی دفعات اور شحفظ ناموسِ رسالت کی دفعات کو عبوری آئین میں با قاعدہ طور پر شامل کیا جائے اور ملک کی اسلامی نظریاتی حثیت کے تحفظ کا دستوری اعلان کرکے ملک کے دینی حلقوں اور اسلامی نظریاتی حثیت کے تحفظ کا دستوری اعلان کرکے ملک کے دینی حلقوں اور عوام کومطمئن کیا جائے۔

۵... بیر اجماع حکومتی ادارول اور پالیسیول میں غیرملکی سرمایی پر چلنے والی

این جی اوز کے بڑھتے ہوئے اثر ونفوذ پر گہری تشویش واضطراب کا اظہار کرتا ہے اور اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہے کہ اس طرح ملک کے تمام محکموں اور اداروں کو رفتہ رفتہ بین الاقوامی اداروں کے کنٹرول میں دیا جارہا ہے، جس سے پاکستان کی خود مخاری اور قومی آزادی خطرے میں پڑگئی ہے۔ بیا جماع جزل پرویز مشرف سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ حکومتی اداروں کو این جی اوز کے حصار اور تسلط سے نجات دِلاکر قومی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کا اہتمام کریں۔

۲:... یہ اجتماع ملک بھر میں کیبل نیٹ ورک اور مختلف ٹی وی چینلز کے ذرایعہ فاشی اور بے حیائی کے مسلسل فروغ کو پاکستان کی اسلامی حیثیت اور قومی ثقافت کے خلاف ایک خوفناک سازش سمجھتا ہے اور اس سلسلے میں پیٹاور کے علمائے کرام کے پُر جوش احتجاج کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کی مکمل جمایت کرتا ہے، اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مغربی اور بھارتی ثقافت کے فروغ اور بے حیائی اور فحاشی کی تروئ کی اس شرمناک مہم کا نوٹس لیا جائے اور اس کی روک تھام کے لئے مؤثر اقدامات کئے جائیں۔ نیز یہ اجتماع جھنگ میں کیبل نیٹ ورک کے خاتمے کے سلسلے میں مولانا کئے جائیں۔ نیز یہ اجتماع جھنگ میں کیبل نیٹ ورک کے خاتمے کے سلسلے میں مولانا کے مارت کی کوشش کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور دُوسرے شہروں کے علمائے کرام سے بھی اس کی پیروی کرنے کی ایپل کرتا ہے۔

ے ۔۔۔۔ یہ اجتماع اس پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ دستور پاکستان کے معطل ہونے کے اعلان کے بعد سے ملک بھر میں قادیانیوں کی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ہور ہا ہے، اور مختلف محکموں مثلاً واپڈا، پی آئی اے اور دیگر قومی اداروں میں قادیانی افسران اور ملاز مین کی شرائگیزیاں بڑھ گئی ہیں، اور مسلمان ملاز مین کو تنگ کیا جارہا ہے، جس کی تازہ مثال یہ ہے کہ چناب گر میں بجلی میٹروں کی چیکنگ کے دوران سرکردہ قادیانیوں بالخصوص ڈوگر فیملی کے افراد کی بجلی چوری بکڑی گئی، مگر ان کے خلاف سے کوئی مقدمہ درج کرنے کی بجائے انکوائری کرنے والے ملاز مین کو انتقامی کاروائی کا

نشانہ بنایا جارہا ہے،جس کی پشت پناہی قادیانی کیفٹینٹ کرنل ایاز محمود کر رہا ہے۔

۸:... بیہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مختلف محکموں میں قادیانی افسران کی اس قتم کی سرگرمیوں کا نوٹس لیا جائے اور ان کی شرانگیز کاروائیوں کی روک تھام کر کے مسلمانوں کومطمئن کیا جائے۔

9:... یہ اجتماع ملک کے موجودہ پریشان کن حالات اور ہر طرف مجی ہوئی افراتفری کا سب سے بڑا سبب موجودہ فرسودہ نوآبادیاتی نظام کو سجھتا ہے، جو فرنگی حکمرانوں نے ہم پر مسلط کیا تھا، اور ہم آزادی کے اعلان کے بعد بھی نصف صدی سے اسے برستور قائم رکھے ہوئے ہیں اور اس ملعون نظام نے ہماری قومی زندگی کو خوفناک خلفشار سے دوچار کردیا ہے، اور اس دَلدل سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آرہی، اس لئے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس پورے نظام سے ملک کو نجات دِلاکر ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کا ممل نفاذ عمل میں لایا جائے کیونکہ اس کے بغیر ملک کے حالات کی اصلاح کا اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔

ان یہ یا جہ اور مدارس کے نظام میں مداخلت کے سلسلے میں حکومت کے ذمہ دار حضرات کے متضاد بیانات کو تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے، اور مدارس کے سروے کے لئے فارموں کی تقسیم کو حکومتی اعلان کے منافی قرار دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ دینی مدارس کے آزادانہ نظام اور خود مخاری کے خلاف کسی فتم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، اس لئے حکومت اس سلسلے میں واضح اعلان کرکے ملک کے عوام اور دینی حلقوں کو مطمئن کرے۔ نیز یہ اجتماع اعلان کرتا ہے کہ دینی مدارس کے نصاب یا نظام میں کسی فتم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

(ماهنامه''بینات'' کراچی جمادی الاولی ۱۳۲۱ھ مطابق ستمبر ۲۰۰۰ء)

### دہشت گردی کی تازہ لہر!

بسم (لأم (لرحس (لرحيم (لحسرالله وسلام على عباده (لذين (صطفى!

۲ر ذوالقعدہ ۲۱ اھ مطابق ۲۸ رجنوری ۲۰۰۱ء بروز اتوار صبح ہونے آٹھ بجے کرا جی کی مشہور دِین درس گاہ جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کے اساتذہ کی وین پر جامعہ کے قریب ناتھاخان گوٹھ سے پہلے دوموریدریلوے بل پر پہلے سے گھات لگائے دہشت گردوں نے حاروں طرف سے گھیر کر فائرنگ کی، اور مدرسہ کے جید اساتذ ہُ كرام، شيخ الحديث حضرت مولانا عنايت الله، أستاذٍ حديث حضرت مولانا سيّد حمیدالرحمٰن، رفیق دار الافتاء حضرت مولانا مفتی محمد اقبال، مفتی محمد اقبال کے صاحبزادے طالب علم محمر طلحہ اقبال اور ڈرائیور عبدالحمید کو بے دردی سے شہید کردیا، جَبِه مفتی عبدالسّار،مفتی محمد ا قبال شہیدٌ کے دُوسرے صاحبز ادے یاسر ا قبال اور سیکورٹی گارڈ محمد رمضان کو شدید زخمی کردیا۔ دہشت گرد اس سفا کانہ کاروائی کے بعد نہایت اطمینان سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے۔ عینی شاہدین کے مطابق دہشت گرد یہلے سے یوزیشن سنجال کر بیٹھے تھے،کسی خوف وخطر کے بغیر انہوں نے یہ کاروائی مکمل کی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ دہشت گردی کی اس دِل آ زار ظالمانہ اور بہیانہ کاروائی کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔

افسوس ہے کہ پچھ عرصے سے ایس کاروائیاں تقریباً روزمرہ کامعمول بن گئ

ہیں، اور آئے دن پیشہ ور دہشت گرد، علائے کرام کے پاک خون سے ہاتھ رنگین کرتے ہیں، ان کی جانوں سے کھیلتے ہیں اور اپنی کمین گاہوں میں جھپ جاتے ہیں۔ حکومتی ایجنسیاں اور انتظامیہ اس وقت پہنچی ہیں جب بیسارا کھیل کلمل ہوجاتا ہے۔ اگر مسلمان، انتظامیہ کی غفلت، لا پروائی، سرد مہری اور دہشت گردی کی ان ظالمانہ کاروائیوں کے خلاف کسی قسم کے احتجاج اورغم وغصے کا اظہار کریں یا ان میں فطری اشتعال بھیلے تو دہشت گردوں کے بجائے اُلٹا ان معصوموں کی گرفتاریاں شروع ہوجاتی ہیں، جس سے حالات کا رُخ یکسر بدل جاتا ہے، اور تجربہ ہے کہ ایسے موقع پر حکومت جان ہوجہ کر اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ ایسی کاروائیاں کرواتی ہے جس سے ان واقعات کی اہمیت کو کم کیا جا سکے۔

چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک طرف دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا،
اور دُوسری طرف جامعہ فاروقیہ، اس کے طلبہ اورعوام پر بلا جواز ایک مذہبی عبادت گاہ
سے فائزنگ کرائی گئی، مسلمانوں کی املاک کونقصان پہنچایا گیا، گاڑیاں جلائی گئیں اور
پورے علاقے کو ہنگاموں کی نذر کردیا گیا، حتیٰ کہ جامعہ کے زندگی بھر کے وفا دار رفقاء
اورمخلص اسا تذہ کا ان کی مادرِعلمی میں جنازہ پڑھنا دو بھر کردیا گیا۔

جامعہ فاروقیہ کے خلاف دہشت گردی اور جید علمائے کرام کی شہادت کا بیہ واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں، بلکہ اس سے قبل حضرت مولانا عبداللہ اسلام آباد، مولانا عبداللہ چر ال، مولانا مفتی محمہ مجاہد فیصل آباد، حضرت مولانا ڈاکٹر محمہ حبیب اللہ مختار، مولانا مفتی عبدالسیع، ڈرائیور عبدالحمید، مولانا انیس الرحمٰن درخواسی اور حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیانوی اور ان کے ڈرائیور عبدالرحمٰن رحمہم اللہ تعالی جیسے معصوموں اور اکا برین علمائے دیو بند کو ٹھیک اسی انداز سے نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر ان میں سے کسی کے قاتل گرفار نہیں ہوئے، اگر بالفرض کوئی قاتل گرفتار ہوا بھی تو وہ عدلیہ اور انظامیہ کی دشفقت' سے صاف نے کرنکل گیا۔

ایسے واقعات کے بعد حکومت اور اس کی ایجنسیاں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لئے اخبارات و جرائد کے ذریعہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ فرقہ واریت کا شاخسانہ ہے، بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فرہی جنونیوں کی کاروائی ہے، بھی اسے دہشت گردوں اور ملک دُشمنوں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بھی اس کومکی امن وامان خراب کرنے والی بیرونی ایجنسیوں کی کاروائی کا نام دیا جاتا ہے۔

لیکن اگر حالات و واقعات کا بغور جائزہ لیا جائے تو بیسب کچھ ایجنسیوں اور حکومت کا فریب، دھوکا، حقائق کو چھپانے کا بھونڈا انداز اور بیوروکرلی کی مکروہ چپل ہے، اس لئے کہ اگر بیسب صحح اور دُرست مان لیا جائے تو سوال بیہ ہے کہ کیا حکومت اور اس کی دسیوں ایجنسیاں دہشت گردوں کے مقابلے میں اس قدر بے بس میں کہ دہشت گردی کا نشانہ بنا ئیں اور میں کہ دہشت گردی کا نشانہ بنا ئیں اور صاف نج کرنکل جائیں؟ اگر ایسا ہے تو عوام بیہ پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ مکلی بجٹ کا میشتر حصہ جن ایجنسیوں پر صرف ہوتا ہے وہ کیا کرتی رہتی ہیں؟ بہر حال بیہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ انتظامیہ کی ناک کے نیچے بیسب پچھ ہوتا رہے اور قاتل و دہشت گردا بنی کاروائی مکمل کر کے موقع سے نج کرنکل جائیں۔

اگرنسی قدرغور وفکر اور تدبر و تأمل سے کام لیا جائے تو صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ بیسارا کھیل نیو ورلڈ آرڈر کی پخیل کے لئے کھیلا جارہا ہے اور پاکتان کوسیکولر اسٹیٹ بنانے کے انظامات ہو رہے ہیں، چونکہ فرعون امریکہ اور اس کے اتحادی جانتے ہیں کہ پاکتان اسلام کا قلعہ ہے اور یہاں کے مسلمان، علائے کرام اور دینی مدارس وُنیا بھر کے مسلمانوں کو افرادی اور اخلاقی امداد مہیا کرتے ہیں، جب تک ان کا صفایا نہ کر دیا جائے اس وقت تک ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا۔ اس کئے انہوں نے اپنے گماشتوں کے ذریعہ بی حکمت عملی اپنائی ہے کہ نہایت رازداری اور

منصوبہ بندی سے علماء کو راستے سے ہٹایا جائے، اور دُوسری جانب اسلام دُثمَن افراد اور قو توں کی سر پرستی کرکے دینی قو توں کی کمر توڑ دی جائے۔

چنانچہ بیک وقت پاکستان میں علاء کشی، مفلوک الحال اسلامی ریاست افغانستان پر اقتصادی پابندیوں کا نفاذ، اور افغان عوام کی نسل کشی، مجابد تظیموں پر پابندی، دین مدارس کے خلاف آپریشن، ان کو بدنام کرنے کی غرض سے ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات اور علاء کو نہتا کرنے کے اُحکامات و بیانات کی کڑیوں کو ملاکر دیکھا جائے تو اسلام دُشمنوں کے ارادوں اور عزائم کی تصویر کا صحیح رُخ بالکل نمایاں موکر سامنے آجاتا ہے۔

ان حالات و واقعات کا جائزہ لے کر مسلمانانِ پاکستان اور خصوصاً علائے کرام کی ذمہ داری دوہری ہوجاتی ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں، اپنے وُٹمن کو پہچانیں اور مضبوط حکمت عملی طے کرکے کفر کے اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کریں، اب وقت آگیا ہے کہ عصبی، گروہی اور فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وُٹمن کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کے عزائم کو خاک میں ملادیں۔

اگر خدانخواسته اس نازک موڑ پر بھی تدبر وتفکر سے کام نہ لیا گیا تو دُشمن ایک ایک کر کے سب کوختم کرنے کے اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہوجائے گا، اور ہم قوم و ملک اور اللہ کے مجرم قراریائیں گے، و لا فعل اللہ ذلک!

(ماهنامه''بینات'' کراجی ذوالحجه ۲۴۱۱ه مطابق مارچ ۲۰۰۱ء)

# پنجاب بولیس کا سیاه کارنامه!

بىم (لأم) (لرحس (لرحيم (لحسر للم وسلام على حباده (لدرس لصطفى!

۲۳ مارچ کی رات ایک بج لا ہور پولیس اور انتظامیہ نے یہ سیاہ کارنامہ انجام دیا کہ تحریک پاکستان کے عظیم کارکن، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوّت کے نائب امیر، قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے یوری قدس سرۂ کے خلیفۂ اُرشد اور ممتاز رُوحانی پیشِوا حضرت سیّرنفیس شاہ لحسینی زیدہ مجدۂ کی عدم موجودگی میں ان کے گھر میں گھس کر حیادر و حیار دیواری کا تقدس یامال کیا، ان کے اکلوتے اور مریض صاحبزادے ممتاز خطاط جناب سیّد انیس الحن زیدی کو گھر سے باہر نکال کر جار گھنٹے تک مجرموں کی طرح کھڑا کئے رکھا، اور گھر کی ایک ایک چیز کواتھل پیخل کر کے تلاثی لی، جب رات گئے حضرت نفیس شاہ صاحب زید مجدۂ اینے معزّز مہمان اور حضرت مولا نا سیّد ابوالحن علی ندویؓ کے نواسے کے ہمراہ ایک جلسے سے خطاب فر ماکر گھر واپس تشریف لائے تو ان کے ہمراہ آنے والے تمام خدام کو ہتھکڑی لگاکر لے جایا گیا، حضرت شاه صاحب اور معزّز مهمان اس دِل دوز منظر کو دیکی کر ہما بکا اور اُ گشت بدندان ره گئے، اور بیسوچنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید حکومت اور پولیس کو ملک میں اس اُسّی سالہ بزرگ کے علاوہ دُوسرا کوئی مجرم نظرنہیں آتا؟ کیا پاکستان اسی لئے بنایا گیا تھا کہ یہاں بزرگوں کی تو ہین کی جائے گی؟ ان کی پگڑیاں اُچھالی جائیں گی...؟

پاکستان میں آئے دن علاء قبل ہوتے ہیں، مذہبی راہ نماؤں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور دہشت و ہر ہریت کا نگا ناچ ہوتا ہے، بیسب کچھ پولیس اور انتظامیہ کی ناک کے نیچے ہوتا ہے، مگر آج تک کوئی مجرم گرفتار نہیں ہوا، کسی مجرم کے گھر کا محاصرہ نہیں ہوا، کسی مجرم کے گھر کا محاصرہ نہیں ہوا، کین ایک خدار سیدہ ہزرگ اور صوفی منش انسان کے گھر کا محاصرہ، گھر میں کو دنا اور ان کی اس طرح جک وقت جب ان کے باس ہندوستان کے ایک بزرگ تشریف فرما ہوں، کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ کیا پاس ہندوستان کے ایک بزرگ تشریف فرما ہوں، کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ کیا ہماری پولیس کا کہم بزرگوں اور شرفاء کی جماری پولیس کا کہم بزرگوں اور شرفاء کی جمان و مال اور عزبت وعظمت کا تحفظ ہوتا ہے یا ان کی تو ہین و ہتک ...؟ پھر جبکہ چند گھنٹوں کے اس ڈرامے کے بعد خود پولیس اور انتظامیہ معذرت خواہانہ انداز میں ان سب ''مجرموں'' کو بے قصور تصور کرتے ہوئے چھوڑ بھی دیتی ہے، کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ یہ ایک سوچی تمجی سازش تھی، جس سے مسلمانوں کو مجبور کیا جارہا ہے کہ علامت نہیں کہ یہ ایک سوچی تمجی سازش تھی، جس سے مسلمانوں کو مجبور کیا جارہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں۔

اربابِ حکومت ہوش کے ناخن لیں اور ایسے بدتماش افسران کے خلاف تاربی کاروائی کریں اور ان تمام بدباطنوں کو کیفرِ کردار تک پہنچائیں، یہ لوگ محبِّ وطن نہیں، بلکہ ملک ڈشمن ہیں، اگر اس سانحے میں ملوّث مجرم پولیس افسران کے خلاف کاروائی نہ کی گئی تو اس کے نتائج ملک وقوم کے حق میں نہایت شکین ہوں گے۔
کاروائی نہ کی گئی تو اس کے نتائج ملک وقوم کے حق میں نہایت شکین ہوں گے۔
(ماہنامہ 'بینات' کراچی محرم ۱۳۲۲ھ مطابق اپریل ۲۰۰۱ء)

### خطرناك سازش

بسم اللَّم الرحس الرحيم الحسرالله وسلوح على مجاده النزيق اصطفى!

۸امرئی ۱۰۰۱ء بروز جمعہ ایک بے کراچی میں بریلوی مکتبہ فکر کی سی تحریک کے سربراہ جناب سلیم قادری صاحب کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہوئے دن دہاڑے قل کردیا گیا، اس قتل و غارت گری کی جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پچھ عرصے سے پاکتان میں اس قتم کی دہشت گردی روزم و کا معمول بن گئی ہے، اور آئے دن کسی مکتبہ فکر کے عالم یا مقتدر راہ نما کونشانہ بنا کر راستے سے ہٹادیا جاتا ہے، اور قوم و ملک کو بیجان میں مبتلا کرکے ان کے اعصاب کوشل کرنے کی کوشش کی جاتی ہوئی ہے۔ دو سال قبل انہیں تاریخوں میں ملک کی نام وَر شخصیت کیم محمد سعید کو اور گزشتہ سال محنِ ملت اور پاسبان ناموسِ رسالت حضرت مولانا محمد پوسف لدھیانوی کو شہید کیا گیا، اور اُب جناب سلیم قادری صاحب کونشانہ بنایا گیا۔

اب تک ہوتا ہے آیا ہے کہ ایسے واقعات کے بعد حکومت وانتظامیہ چند دنوں
تک روایق بیانات اور سرگرمیوں کا مظاہرہ کرتی ہے، اور کسی نہ کسی حکومت مخالف
جماعت اور مذہبی دھڑے کو اس میں زبردسی ملوّث کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بیہ
باور کرانے کی سعی کی جاتی ہے کہ یہ مذہبی دہشت گردی ہے۔ لیکن چند دنوں کے بعد
جب اس ڈرامے کی حقیقت کھل جاتی ہے تو حسبِ معمول طویل خاموشی اختیار کرلی

جاتی ہے۔ کچھ یہی معاملہ اس بار بھی ہوا کہ جناب سلیم قادری کے قتل کے بعد بڑے زور شور سے بیراگ الا پاگیا کہ اس قتل میں فلاں فلاں جماعتیں ملوّث ہیں، کیکن اس واقعے کو آج بیس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر حکومت اور انتظامیہ اپنے دعوے کو دلائل سے نابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔

دراصل حکومت اس حکمت عملی سے مسلمانوں اور خصوصاً مذہبی حلقوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے، اور ان کو دست وگریباں کرکے پاکستان پر سے مذہبی قو توں کی گرفت کو کمزور کرنا چاہتی ہے، اور مذہبی قو توں کے اس انتشار سے فائدہ اُٹھا کر ملک کو سیکولرازم کے گہرے غارمیں دھکیلنا چاہتی ہے۔

لادِین قوتیں اور دِین بیزارعناصر اس ملک کو پھاتا پھولتا دیکھنانہیں چاہتے،
ان کو اندیشہ ہے کہ اگر یہاں فرہبی قوتوں کو نہ کچلا گیا، اورعوام کو ان سے بدخن نہ کیا
گیا تو عین ممکن ہے کہ یہاں نفاذِ اسلام کا مطالبہ زور پکڑ لے، اور ہمیں یہاں سے
بوریا بستر سمیٹنا پڑے۔ اس لئے ان کی حکمت عملی بیر رہی ہے کہ: 'دلڑا وَ اور حکومت کرو''
یعنی عوام کو سرپھٹول سے فرصت ہوگی اور نہ وہ صحیح سمت قدم اُٹھانے کی کوشش کریں
گے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام، فرہبی حلقے اور علائے کرام اس
خطرناک سازش کا ادراک کریں، اپنے ڈشمن کو پہچانیں، مستقبل میں پیش آنے والے
بھیا نک حالات کا سبر باب کریں، آپس کی سرپھٹول سے اجتناب کریں اور ملک و
ملت کے دُشمنوں کے عزائم کی شہیلاً کے قاتل ہیں، وہی جناب محمد سلیم قادری کے
حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیلاً کے قاتل ہیں، وہی جناب محمد سلیم قادری کے
قاتل ہیں۔

ان لا بیوں کی غالبًا بیہ کوشش تھی کہ ملک کی دو بڑی مذہبی جماعتوں کو آپس میں دست وگریباں کرکے خاموش تماشائی کا کردارادا کریں،لیکن اللہ تعالی جزائے خیر دے ان ہر دوطبقات کے اہلِ فہم وخرد حضرات کو جنھوں نے اس گھناؤنے کھیل اور گہری سازش کو بروفت ناکام بناکر دِین دُشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملادیا ہے۔

ہمارے خیال میں ملک کی تمام مقتدر مذہبی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس خطرناک صورتِ حال کا جائزہ لیں اور طے کریں کہ ہم آئندہ کسی مرحلے میں ایک دُوسرے کومور دِالزام کھہرانے کے بجائے اپنے مشتر کہ دُشمن کا تعاقب کریں گے۔ اگر ضرورت ہوتو اس کے لئے چند معاملہ فہم، متحمل مزاح، اہلِ علم کی ایک مشتر کہ کمیٹی بنائی جائے جوآپس کی اس قتم کی غلط فہمیوں کا تدارک کیا کرے، اور مابہ النزاع معاملات میں اس کمیٹی کا فیصلہ آخری فیصلہ قرار دیا جائے، اور اس کمیٹی کے ارکان اپنے آپ گروہ کے جذباتی کارکنوں کو صحیح صورتِ حال سے آگاہ کریں، اور انہیں باور کرائیں کہ ہماری جذباتیت سے معاملہ بننے کے بجائے بھڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے، اور اس سے مذہب و مسلک کی خدمت تو کیا ہوگی، اس کا سارا فائدہ اسلام دُشمنوں کو ہوگا۔ اُمید ہے کہ اس تھوڑی سی محنت و کوشش سے حالات کا دھارا کیکمر بدل جائے گا۔

مدارسِ عربیہ، دِینی جماعتوں اور علماء کے بارے میں ہند و پاک کی حکومتوں، لادِین اور اسلام دُشمن عناصر اور ملکی میڈیا کا تھوڑ ہے بہت فرق کے ساتھ تقریباً انداز و مزاج ملتا جلتا ہے، موجودہ حالات کی مناسبت سے جناب مولانا محمد بحی نعمانی (مدیر ماہنامہ''الفرقان'' لکھنؤ) نے ہندوستانی مسلمانوں کو جن خطوط پر چلنے، اور انہیں جس حزم و احتیاط اور صبر و تحل کی طرف متوجہ کیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اسے بطور تتمہ یہاں نقل کردیا جائے:

''اس میں کسی شک و شہے کی گنجائش نہیں ہے کہ بی جے پی کے زیر قیادت حکومت اور یو پی اور دیگر ریاستوں کی وہ حکومتیں جن میں بی جے پی کی شرکت ہے، و بنی مراکز و مدارس اور دینی تحریکوں کو انتہائی مشکوک نظر سے دیکھتی ہیں۔ اور یہ بات

بھی ہمارے لئے واضح ہے کہ اس سلسلے میں بی جے پی اور شرّت پیند ہندو تنظیمیں عمداً و دانستہ مسلمانوں اور ان کے دِین دار طبقے کی تصویر مسخ کرنے کے لئے طرح طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہی ہیں۔ حکومتوں کا اثر انتظامیہ اور پولیس پر جتنا گہرا ہونا چاہئے، مختلف اسباب کی وجہ سے بی جے پی کی حکومتوں کا اس سے کافی زیادہ ہوتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک اور سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ملکی ذرائع ابلاغ اور تعلیمی اسباب میں سے ایک اور سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ملکی ذرائع ابلاغ اور تعلیمی دھانچ پر مسلم دُشمن طبقے کے غلیم نے پڑھے لکھے غیر مسلموں کے ایک بڑے جے کو مسلمانوں اور ان کی مذہبی تحریک حد تک خوف زدہ کردیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں اور ان کی مذہبی تحریک دوف زدہ کردیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر تشرد اور عدم خل بلکہ مذہبی دہشت گردی کا الزام اتنا دہرایا اور مختلف رُونما کی کہ ایک عام تاثر یہ بن گیا ہے اور بنایا جارہا ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی تحریکوں سے ہندوستان کی عام آبادی کو خطرہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہی تعلیم یافتہ طبقہ اور اسی میڈیا کا جن طور پر تربیت یافتہ طبقہ پولیس میں آتا ہے، یہی انتظامیہ کے اہم عہدوں کو سنجالنا خوار عدر لیہ کے مناصب بھی اس کے ہاتھ میں آتے ہیں۔

اس ماحول میں اور اس صورتِ حال کے زیر اثر ہماری دِین تحریکوں اور مراکز پرجتنی بھی شک کی نگاہیں پڑتی ہیں وہ غیر متوقع قطعاً نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عناصر چاہتے ہیں کہ ہمارے ان مراکز سے بچھ بے احتیاطیاں سرزد ہوں تا کہ ان کو اپنے مقاصد پورا کرنے کا موقع ملے۔ اس لئے انتہائی سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف تو سنجیدہ لائحہ ممل اختیار کر کے حکومت اور انتظامیہ کومن گھڑت افسانے گھڑنے سے روکا جائے، اور اس سلسلے میں جو بچھ بھی کیا جاسکتا ہواس سے دریغ نہ کیا جائے۔ اس وقت ایک بڑی کمی یہ نظر آ رہی ہے کہ اس ضرورت کے عام احساس کے باوجود اس سلسلے میں کوئی متحد ومنظم کام نہیں ہو یار ہا ہے۔

دُوسری طرف اس کی بھی انہائی شدید ضرورت ہے کہ خود ہاری دِین تحریکیں اور مراکز و مدارس زبردست احتیاط برتیں، اور خیال رکھیں کہ ان کے ذمہ داروں، ارکان و ملاز مین اور ان سے مربوط کسی بھی شخص سے کوئی قابلِ اعتراض کام منسوب نہ کیا جاسکے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض عناصر ہمارے وینی رُ بحان رکھنے والے نو جوانوں کو استعال کرنا چاہتے ہیں، اس لئے بڑوں کو شدید مگرانی رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نادانی میں ہمارے ناتج بہ کاراور نتائج سے ناوا قف لوگ کسی ایسے ہی عضر کے دام میں نہ آ جا ئیں۔ ہمارے مدارس اور وینی اداروں کا آمد وخرج کا حساب بھی واضح، صاف اور درج رجشر ہونا چاہئے، اور ہر طرح سے اس کو قانون کے مطابق رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے، داخلے اور مدرسے کے مہمانوں کے سلسلے میں بھی بدلتے حالات کے پیشِ نظرخوب احتیاط کی جانی چاہئے۔

اس سلسلے میں ایک اہم دینی مسئلہ یہ ہے کہ اُمت کی اجماعی پالیسی کے مطابق عمل کرنا ہر فرد اور ہر ادارے کا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اتنی واضح ہدایات دی ہیں کہ اس امر میں کسی شہبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ کسی فرد یا چند افراد کو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ کسی ماحول میں یا کسی صورتِ حال کے تناظر میں اُمت کا طرزِ عمل طے کرنے لگیں یا خود کوئی اپنے لئے راہ عمل چن لے۔

اللہ کا غیر معمولی فضل ہے کہ ہندوستانی مسلمان مکمل طور پر ایسے عقل و ہوش رکھنے والے اہلِ علم و دِین سے محروم نہیں ہوئے ہیں جو ہر طرح کے حال میں اُمت کی پالیسی متعین کرنے کے سلسلے میں ان کو دینی راہ نمائی دے سکیں۔ بیضرور ہے کہ ہماری کوئی متحدہ امارت کی شکل نہیں بن پائی ہے ... کاش! بید دِینی فریضہ بھی ہم ادا کرسکیں... مگر بیہ بھی حقیقت ہے کہ ہر علاقے اور ہر مزاج کے علاء اور متوازن نظر رکھنے والے مسلم راہ نماؤں کا پورا سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ موجودہ حالات اور امکانات کے اندر مسلم راہ نماؤں کو ہرفتم کے اشتعال انگیز کاموں سے زبردست پر ہیز کرنا چاہئے، ہر وہ طریقۂ کار جو ملک کے ماحول کو مشتعل بنادے، یا جس سے ہمارے بدخواہوں کو موقع ملے کہ وہ ہمارے دِینی اداروں اور تحریکوں کو موردِ الزام قرار دے کر ان کے خلاف

کاروائیاں کریں، ہمارے لئے سخت مہلک اور موجودہ صورتِ حال میں ہمارے سامنے سنگین مسائل پیدا کرنے والا ہے۔ بدأمت کا اجتماعی فیصلہ ہے، کسی ایک دوشخص حتی کہ کسی چھوٹی بڑی تنظیم کواس کے علاوہ کوئی راہ اختیار کرنے کی اجازت اللہ کے رسول کی شریعت نہیں دیتی۔ گویا شرعی اصطلاح میں بید''مفارقۃ الجماعۃ'' ... یعنی مسلمانوں کی عام راہ سے الگ راہ اختیار کرنا ہے اور حرام ... ہے، چاہے نا بجھی کی وجہ سے اس کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھا جارہا ہو۔

ہمارا دِین فریضہ ہے کہ ہم جہاں رہیں دِین اور دِین دعوت کے احیاء کی جدوجہد کرتے رہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر حال میں اُمتِ مسلمہ کی مادی و معنوی حفاظت و ترقی کی کوشش کرتے رہیں، مگر کوئی جدوجہد اپنے گرد و پیش کے زمینی حقائق سے لاپروا ہوکر نہیں کی جاستی، جدوجہد وہی کامیاب ہوسکتی ہے جو اپنے موجودہ امکانات و حالات کے مطابق ہو۔ ہم پرظلم ہورہا ہے، ہمارے حقوق غصب ہورہ ہیں، ہماری و میں یامال ہو رہی ہیں، ہمارے دِینی وجود کوختم کرنے کی جارحانہ و پُرن ہماری و خضب کے عالم میں پُرتشدد کوششیں ہورہی ہیں، مگر اس کا مطلب بہیں ہے کہ غیظ و غضب کے عالم میں اینے حدود اربعہ (Limitations) اور اپنے امکانات سے ہی غافل ہوجا ئیں۔

اللہ اپنے دِین کا حامی و ناصر ہے، ہم بس اس کے مکلّف ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور شجیح ترتیب اور شجیح اُصول پر اتنا کرنے پر اللہ کی مدد کا یقینی وعدہ ہے۔ اس وقت ان زیاد تیوں کورو کئے کے لئے جو گنجائشیں ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق کام کریں، اور اللہ کوراضی کرنے اور اُمت کی بنیادی دِینی اصلاح اور تغییر و تنظیم کے لئے جو کام ضروری ہیں وہ اگر کرتے رہیں تو زیادہ دیران بادلوں کے چھٹنے میں نہیں لگے گئ، اِن شاء اللہ!

ایک مرتبہ پھراس بات کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ انفرادی دِنی اعمال میں تو کسی حد تک افراد کو اپنا راستہ طے کرنے کی آزادی ہوسکتی ہے، مگر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلق کی نوعیت اور مختلف مظالم کے جواب میں مسلمانوں کے اجماعی ردِّ عَمَل کو طے کرنے کے سلسلے میں کوئی فرد ہی نہیں مسلمانوں کی کوئی جماعت بھی آزاد نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمانوں کے عام دھارے سے ہٹ کر اور ان کے اہلِ حل و عقد کے فیلے کے خلاف کچھ کرتا ہے تو نہ صرف میہ کہ مسلمانوں کواس کے طرزِ عمل سے بڑے نقصانات بہنچ سکتے ہیں، بلکہ وہ شرعی اصطلاح ''شذوذعن الجماعة'' یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کا بھی مرتکب قرار پائے گا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُنیا و آخرت میں سنگین قابلِ مؤاخذہ گناہ قرار دیا ہے۔

موجودہ حالات اور پے در پے رُونما ہونے والے تشویشناک واقعات ہمارے نوجوانوں کو برایجیختہ کر رہے ہیں، وہ ان میں ایک فکرمندی اور تشویش و اضطراب پیدا کر رہے ہیں، جس کے نتیج میں ان کے اندر جوثِ عمل اور اپنی ملت اور اپنے دِین کے لئے کچھ کرنے کا انتہائی مبارک جذبہ پیدا ہورہا ہے، یہ یقیناً بہت قابلِ قدر اور اُمید افزا صورتِ حال ہے، اور موجودہ فکر انگیز حالات کا ایک بہت خوش کن شہت پہلو ہے۔

اس کئے ضروری ہے کہ نوجوانوں کے اس فکر و اضطراب کی قدر کی جائے،
اوران کے سامنے اپنی پوری پالیسی اور لائے عمل کی اطمینان بخش تشریح کی جائے، ان کو
کچھ عملی کام دیئے جائیں، اور اس کی پوری کوشش کی جائے کہ ان کا اضطراب، ذہنی
انتشار اور رَدِّعمل کی صورت نہ اختیار کرلے، اس کے لئے نوجوانوں کوسی اشتعال انگیز
کاروائی کے خطرناک تنائج سے باخبر کیا جائے اور صحیح لائح عمل کی معقولیت اور اس کی
متوقع کامیابی کو بیان کیا جائے، اور اس سلسلے میں انبیاء عیہم السلام کے اُسوہ کو دلیل
کے طور پرپیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اطمینان دِلایا جائے کہ اُمت کی پالیسی
اپنے امکانات اور گرد و پیش کے حالات کے مطابق رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ
پورا ہو۔

سیرتِ نبوی ہمارے لئے ایک بہترین راہ نما ہے، جس کی روشنی میں مختلف زمانوں اور الگ الگ علاقوں کے حالات کے سلسلے میں ہم بہت اہم راہ نمائی حاصل کرسکتے ہیں، یہاں ایک اور بات یہ بھی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہمارے مداری میں سیرتِ نبویہ کے گہرے تجزیاتی مطالع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ زمانوں کی حکمتِ عملی جانئے کی کوشش بہت کم ہوتی ہے، ہمارے مداری کے فارغین ہی ملت کی راہ نمائی کرتے ہیں، نبوی حکمتِ عملی سے وہ جتنا زیادہ اور گہری واقفیت رکھتے ہوں گے، اتنا ہی حالات کے نشیب و فراز اور پردے کے پیچھے کے عوامل کو وہ زیادہ جانیں گے، اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔'' جانیں گے، اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔'' وصلی (اللہ نعالی علی خبر خلفہ سیرنا محمد وراّلہ وراضحابہ (جمعیں ومہناہ نامی جنبر خلفہ سیرنا محمد وراّلہ وراضحابہ (جمعیں ومہناہ نامیہ نینات' کراچی رئے الثانی ۱۳۲۲ھ مطابق جولائی ۲۰۰۱ء)

#### خصوصی عدالت کا انصاف…!

بسم اللّٰم الرحس الرحميم الحسراللّٰم وسلام حلى حباءه النزيق الصطفى!

آج سے چارسال قبل کیم رجب ۱۳۱۸ھ بروز اتوار جامعہ علوم اسلامیہ کے اسا تذہ کی گاڑی پر فائرنگ کرکے مدیر جامعہ مولانا ڈاکٹر محمہ حبیب اللہ مختار، مولانا مفتی عبدالسیع اور ڈرائیور محمہ طاہر کو شہید کردیا گیا، قاتل گرفتار کرلئے گئے، عینی شاہدین کے ذریعہ انہیں شاخت کرایا گیا، سب سے بڑھ کران درندہ صفت قاتلوں نے نہایت ڈھٹائی سے اس گھناؤنے جرم کا اعتراف کیا، نہ صرف یہی بلکہ انہوں نے پولیس کے سامنے اپنے اس بدترین عزم کا اظہار کیا کہ: ''اگر ہم رہا ہوگئے تو آئندہ بھی اپنی ان سفاکانہ اور مجرمانہ سرگرمیوں کو جاری رکھیں گے اور علماء کو اپنے راستے سے ہٹاتے رہیں گے۔''

انسدادِ دہشت گردی کی عدالت میں مجرموں کے اقراری بیان کی روشی میں مقدمہ چلا، ان پر فردِ جرم عائد ہوئی اور عدالت نے انہیں موت کی سزا سائی، گردھونس، دھاندلی یا نوٹوں کی چک نے انسدادِ دہشت گردی کے جج کو اس فیصلے میں بعض ایسی خامیاں چھوڑنے پر مجبور کیا کہ جب مجرموں نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ایپل کی تو پہلے ہی مرحلہ میں ان کی سزائیں کا لعدم قرار دے دی گئیں، اور عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ چونکہ انسدادِ دہشت گردی کی عدالت کے جج حاکم علی عدالت کے جج حاکم علی

عباسی نے ساعت کے دوران سکین غلطیاں کی ہیں، اس لئے اس فیصلے میں دی گئی سزا کو برقرار نہیں رکھا جاسکتا، چنانچہ عدالت عالیہ نے تھم دیا کہ مقدمہ دوبارہ نئے سرے سے انسدادِ دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جائے، اور فیصلے میں موجود خامیوں کا ازالہ کرکے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔

مارچ ۱۹۹۹ء میں جب عدالت عالیہ نے اس مقد مے کو انسدادِ دہشت گردی
کی عدالت میں واپس بھیجا، تو قاتلوں کو بھائی گھاٹ کی کوٹھڑ یوں سے نکال کر عام
قید یوں کے وارڈ میں منتقل کردیا گیا، اور اس کے تھوڑ ہے ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ
سرکار کی مہربانی سے اب آئہیں قاتلوں کی فہرست سے نکال کر معزز نشہر یوں کے درج
پر تقی دے دی گئی ہے، اور اب وہ روایتی جیل کی بجائے ''بی کلاس'' کی سہولتوں سے
مالا مال ہیں۔ حکومت و انتظامیہ کی اس کھلی جانب داری پر احتجاج کرتے ہوئے جب
اس سلسلے میں چیف سیکر یڑی سندھ سے رابطہ کیا گیا، تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ
میں اس سلسلے میں آپ کی کسی قشم کی مدد کرنے سے قاصر ہوں، اس لئے کہ عدالت کی
طرف سے مجرموں کو بی کلاس دینے کا حکم دیا گیا ہے۔

مارچ ۱۹۹۹ء سے جون ۱۰۰۱ء تک تین سال تک یہ مقدمہ چاتا رہا، اس طویل عرصہ تک انصاف نہ ملنے کے باوجود بھی شہداء کے وارث مطمئن تھے کہ دیر آید درست آید کے مصداق ضرور ہماری اشک شوئی ہوگی، ہمارے زخموں پر مرہم رکھا جائے گا اور مجرم اپنے کیفر کردار کو پہنچ کر رہیں گے، خصوصاً جب سے فوج نے ملکی نظم و نسق اور اقتدار سنجال لیا تو حصولِ انصاف کی توقعات مزید روثن ہوگئیں، اور یہ سمجھا جانے لگا کہ اب اِن شاء اللہ عدالت آزادی سے انصاف کے تقاضے پورے کرے گی اور ملک وقوم کا نام روثن کرے گی۔ ورثاء کا خیال تھا کہ فوجی حکومت کے دوران عدالت کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کوکوئی خارجی اثرات متأثر کرسکیں گے، لیکن ۲۲ رجون ۲۰۰۱ء کے اخبارات کی اس خبر سے ان کی توقعات کا وہ شیش محل

چکنا چور ہوگیا،جس میں کہا گیا ہے کہ:

''مولانا حبیب الله مختار کاقتل: ملزمان عدم ثبوت کی بنا پر بری۔ ۱۹۹۸ء میں سزا کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت مقدمے کی دوبارہ ساعت ہوئی۔''

'' کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسدادِ دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج عبدالحمید ابڑو نے ۲رنومبر ۱۹۹۷ء کو برنس ریکارڈر روڈ پر فائرنگ کرکے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مہتم مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار،مفتی عبدانسیع،مولانا طاہر کو ہلاک اور مولانا بشیر احمد نقشبندی کو زخمی کرنے کے الزام میں ملوث سیاہ محمد یا کتان کے کارکن سلیم جعفری اور سید تنویر عباس رضوی کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کرنے کا حکم دیا ہے، ملز مان کو ۱۹۹۸ء میں انسدادِ دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج حاکم علی عباسی نے سزائے موت کا حکم سنایا تھا،مئی ا ۲۰۰۰ء میں مقدمے کی دوبارہ ساعت ہوئی ملزمان نے ہائیکورٹ میں انسدادِ دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے فصلے کے خلاف اپیل کی، جہاں سے مقدمے کو دوبارہ چلانے کا حکم ہوا، اس فیلے کے خلاف سرکار نے سیریم کورٹ میں اپیل کی جہاں سے فیصلہ ہوا کہ مقدمہ شروع سے دوبارہ نہ چلایا جائے بلکہ ملزمان کے بیانات سے دوبارہ چلایا جائے، سیریم کورٹ نے ۲۳رجنوری ا ۲۰۰۰ء کو اینا فیصله سنایا اور مئی ا ۲۰۰۰ء میں مقدمے کی دوبارہ (روزنامه''جنگ'' کراچی ۲۶رجون ۲۰۰۱ء) ساعت ہوئی۔'' عقل وخردمحو چیرت ہے کہ جس مقدمے کی پیروی سرکار کر رہی ہو، جس کے

ملز مان پولیس نے خود گرفتار کئے ہوں، عینی شاہدوں نے ان کو پہچان لیا ہو، اور انہوں

نے خود اعتر ان ِ جرم کیا ہو، وہ کس قانون کے تحت بری ہو گئے؟ کیا دُنیا میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے، جہاں قاتل اعتر ان ِ جرم اور عینی شاہدوں کی گواہی کے باوجود بے قصور اور معصوم قرار دیئے گئے ہوں...؟

حیف اور صدحیف ہے حصولِ انصاف کے اس طریقہ کاریر...! جس میں مظلوموں کے بجائے مجرموں کو تحفظ فراہم کیا جائے ، اور روایتی ٹال مٹول سے کام لے کرمظلوموں کو اِحساسِ محرومی ہے دوجیار کیا جائے، ظالم کا ساتھ دے کراس کومزیدظلم و دہشت گردی پر آمادہ اور ظالموں کو انقام کی آگ کی بھٹی میں دھکیل دیا جائے۔ غالبًا حکومت وعدلیہ ملک میں امن وامان کا قیام نہیں جا ہتی، اس لئے کہ جہاں مظلوموں کی اشک شوئی نہ ہوگی، ان کو انصاف نہیں ملے گا، قاتل سرِ عام دندناتے پھریں گے اور حکومت کی جانب سے ان کی سریر تی کی جائے گی، تو وہاں مظلوم عدالت کا رُخ كرنے كے بجائے اپنا بدلہ خود چكائيں گے، جس سے ملك ميں بدائمي، طوائف الملو کی اور انار کی کو فروغ ملے گا، ہر طرف دنگے فساد کا دور دورہ ہوگا، عدلیہ اور انتظامیہ بے بس ہوجائے گی،مکی قانون معطل ہوکر رہ جائے گا۔اگر حکومت حیامتی ہے کہ ملک میں امن وامان قائم ہواور اس کے اقتدار کو بقا نصیب ہو، تو اسے حاہیۓ کہ قانون کے تقاضوں کو پورا کرے،مظلوموں کو انصاف مہیا کرے اور ظالموں کو کیفر كردارتك پہنچائے، اس لئے حكومت سے ہمارى خيرخواہانہ درخواست ہے كه وہ اس فیلے پرنظر ثانی کرے اورخود ذاتی دلچیپی لے کر اس کیس کا نئے سرے سے جائزہ لے کرانصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ چنانچہ اس فیصلے کے منظرِ عام پر آنے کے بعد علاء اورعوام میں بے چینی اور عدم تحفظ کے احساس کی لہر دوڑ گئی، جس کے تد ارک اور آئندہ کے لائح ممل کے تعین کے لئے جامعہ علوم اسلامیہ کے اساتذہ اور ذمہ داران کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں اس فیلے کے محرکات پرغور کیا گیا اور متفقہ طور پر درج ذيل بيان اخبارات كوجاري كيا گيا: ''مولانا حبیب الله شہیدؓ کے قاتلوں کو بری کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔

۔ خصوصی عدالت کے جج نے انصاف کی دھجیاں بھیر کر عدلیہ کو پوری دُنیا میں بدنام کردیا۔

کراچی (پ ر) جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مدير ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، شیخ الحدیث مولانا مفتی نظام الدین شامزی،مولانا امداد الله، قاری محمد ا قبال،مولانا نذیر احمد تونسوی، مولانا سعید احمد جلالیوری، مفتی محمد جمیل خان نے جامعہ بنوری ٹاؤن میں ایک اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا: کہ دُّا كَرِّ مُولانا حبيب اللَّه شهيدٌ، مفتى عبدالسيع شهيدٌ، دُّ رائيورمجمه طاهر شہید کے قاتلوں کوخصوصی عدالت کی طرف سے بری کرنے کا فیصلہ انصاف کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے، ملزمان کے اقراری بیان، گواہوں کے بیانات اور شناخت اور ثبوت کی فراہمی کے بعد، عدلیہ کا بیہ فیصلہ پوری وُنیا میں یا کستان کی عدلیہ کی کارگزاری پرایک بدنما داغ ہے۔اسی قتم کے فیصلوں کی وجہ ہے امریکی سفیر کو یا کستان کی عدلیہ برریمارکس دینے کی جرأت ہوئی۔شریعتِ اسلامیہ کی رُو سے ایسا غلط فیصلہ کرنے والا قابلِ مؤاخذہ ہے اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کا مجاز نہیں۔اس لئے ہم علمائے کرام سیریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ از خود نوٹس لے کر اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ایسے جوں کے خلاف تأدیبی کاروائی کریں، اگر عدالتوں نے اس طرح اقراری مجرموں کو چھوڑا، جو اینے اقراری بیان میں دھمکی دیں کہ اگر وہ رہا ہوگئے تو دیگر علائے کرام کوشہید کریں گے، تو پھرکسی عالم دین کی جان محفوظ نہیں رہے گی اور عدلیہ پرلوگوں کا اعتاد کممل ختم ہوجائے گا۔''

اس کے ساتھ ہی یہ قرار داد مذمت بھی پاس کی گئی:
'' قرار داد مذمت''

«محرّم جناب چيف جسٹس صاحب السلام عليم! جامعه علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کی مرکزی مجلس شوریٰ کا ایک ہنگامی اجلاس جامعہ کے مہتم مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسكندر صاحب كي صدارت ميں منعقد ہوا، جس ميں مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہرکہ اور مولانا عبدانسمع شہرکہ اور ڈرائیور محمد طاہر شہید کے قاتلوں کی عدالت سے رہائی کا معاملہ زبرغور آیا، شوریٰ کو بتایا گیا کہ اس کیس کے جج نے پورا ثبوت ہونے کے باوجود قاتلوں کو چھوڑ دیا اور کیس کو بگاڑا ہے، اس کیس کے نامز دملز مان کو انسدادِ دہشت گردی کی خصوصی عدالت سے بچا طور پر سزائے موت کا حکم ہوا تھا،لیکن بعد ازاں ملزمان کی جانب سے اپیل کی وجہ سے کیس کو مختلف عدالتوں میں جیجا گیا اور اس کے بعد سے اس کیس میں جانبداری کا سلسلہ شروع ہوا اور ملز مان کو مختلف انداز میں بری کرنے کی کوششیں کی گئیں، آخر کار انہیں خصوصی عدالت سے بری کردیا گیا۔ مجلس شوریٰ نے ملز مان کی رہائی کی شدید مذمت کی اور متعلقہ جج کے بارے میں کہا کہ چونکہ انہوں نے ثبوت کے ہوتے ہوئے قاتلوں کو چھوڑا ہے، اس لئے انہیں اس الزام میں فی الفور ان کے منصب سے برطرف کیا جائے اور ایک تحقیقاتی کمیشن کے ذریعہ ان کے خلاف تحقیقات کرکے تادیبی کاروائی کی جائے، اور ملزمان پر دوبارہ غیرجانبدار عدالت میں حکومتِ سندھ کی جانب سے ایک ایماندار اور اچھے وکیل کی پیروی میں ایبا مقدمہ چلایا جائے کہ جس میں ان ملزمان کو بے گناہ افراد کے سفاکانہ آل پرجلد از جلد سخت ترین سزا دی جاسکے۔اراکین مجلس شورگی، ارباب حکومت کو متنبہ کرتی ہے کہ ہماری خاموثی سے غلط فائدہ اُٹھا کر اسے ہماری منزوری نہ سمجھا جائے، بلکہ ملکی حالات کو مرنظر رکھتے ہوئے اس فتم کے جانبدارانہ فیصلوں کا تحق سے نوٹس لیا جائے اور ملک کے عدالتی نظام کومزید خرابی سے بچایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مظلوم خود اپنا بدلہ چکانے اور فیصلہ کرنے پر مجبور ہوجا کیں۔

اراکین مجلس شوری

جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن<sup>''</sup>

ہماری رائے ہے کہ اس سلسلے میں اربابِ اقتدار سے رابطہ کیا جائے، خصوصاً فوجی حکام کو اس ساری صورت حال سے آگاہ کیا جائے اور انہیں اس قتم کے ناقص فیصلوں کے عواقب و نتائج سے آگاہ کیا جائے۔ اور کہا جائے کہ اس سے قبل کہ مظلوموں کے صبر کا پیانہ لبریز ہوجائے اور وہ اپنے زخموں پر نمک پاشی کی تاب نہ لاتے ہوئے، سڑکوں پر نکل آئیں، ایسے نام نہاد ججوں کا علاج کرلیں، جو اقراری مجرموں کو مجرم قرار دینے میں مہارت رکھتے ہوں۔

(ماہنامہ''بینات'' کراچی جمادی الاولی ۱۳۲۲ھ مطابق اگست ۲۰۰۱ء)

## مُلَّا تجھی یاور میں نہیں رہا، بجوابِ مُلَّا یاور

بىم (للَّى (لرحس (لرحمير (لحمىرللَّى وسلام على حبا ده (لذرن (صطفى!

روزنامہ''جنگ''کراچی ۲۵؍اگست ۲۰۰۳ء کی اشاعت میں''مُلاً پاور''کے نام سے ایک کالم شائع ہوا ہے، جس میں کالم نگار جناب حامد میر نے برطانوی ادارہ بی بیسی کے ٹیلیویژن پر پاکستان کے بارے میں نشر ہونے والی ایک دستاویزی فلم ''مُلاً بیسی پاور'' میں موجود غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:''پاکستان میں مُلاً بیسی پاور میں نہیں رہا''۔ چنانچہ موصوف نے ایک ایک کرکے ان تمام غلط نہمیوں کا ازالہ کرنے کی''سعی'' فرمائی ہے جن سے''مُلاً پاور'' کا گمان ہوتا تھا۔ اس لئے انہوں نے اور خواج فرمایا ہے'' کہ جن جن تحریکوں کی کامیابی کا سہرا''مُلاً'' کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، وہ شیح نہیں، بلکہ ان تحریکوں کی کامیابی دراصل ہندو پاک کے عوام، مسلمانوں اور مجاہدین کی محنت وقربانی کا ثمرہ تھا۔ نیز موصوف نے نہایت''عرق ریزی''سے یہ کا فرق ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی نشست میں موصوف کے اُٹھائے گئے کا فرق ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی نشست میں موصوف کے اُٹھائے گئے تکا فرق ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی نشست میں موصوف کے اُٹھائے گئے تکا فرق ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی نشست میں موصوف کے اُٹھائے گئے تک کا فرق ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی نشست میں موصوف کے اُٹھائے گئے تک تو تا ہیں کہ کہ تاری کی نشست میں موصوف کے اُٹھائے گئے گئے تا کہ تیں یہ پر چند معروضات پیش کردی جائیں۔

الف:...موصوف کی اس سوچ وفکر ہے کسی کو اتفاق ہویا اختلاف! مگر ہم بلاخوفِ تردیداس کا اظہار کرنا چاہیں گے کہ موصوف کے اس تکتے سے ہمیں نہ صرف

ا تفاق ہے، بلکہ سو فیصد ا تفاق ہے کہ:''مُلاً پاکستان میں بھی یاور میں نہیں رہا''، البتہ ہم اس پراتنا مزیداضافہ کرنا جاہیں گے کہ:''یا کتان کیا، دُنیا کی تاریخ میں مُلاَّ مجھی یاور میں نہیں رہا''۔مُلاَّ ہمیشہ توّت و طاقت، اسباب و وسائل اور حکومت واقتدار سے محروم رہا ہے، قرآن وسنت اور اسلامی تاریخ اس پر شاہد ہیں کہ ہمیشہ مُلاً مخالف قوّتیں اییج جبر واستبداد، اسباب و وسائل اورحکومت واقتدار کے ذریعہ مُلَّا کا استحصال کر تی رہی ہیں۔مُلاَّ ہمیشہاشرافیہ،اربابِ ثروت اور مترفین وعیش پرستوں کے عتاب وانتقام کے نشانے یر رہا ہے۔ مُلاً اور مولوی روز اوّل سے اربابِ وُنیا کے ہاں تیسرے در ہے کی مخلوق، جاہل، اُجڈ، غیرمہذیب اور باعث ِنفرت شار ہوتا آیا ہے، چنانچے قرآن وسنت کی واضح نصوص اس کی شهادت دیتی ہیں کہ قوّت و طاقت، حکومت و اقتدار اور اسباب و وسائل کا ذخیرہ ہمیشہ ان لوگوں کے پاس رہا ہے جوحق و سے کے دُشمن، مذہب وملت کے مخالف، اللہ تعالی اور اس کے برگزیدہ رسولوں کے باغی تھے، ان حقائق کے ادراک کے لئے کسی گہرے غور وفکر کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن وحدیث پرسرسری نگاہ ڈالنے، حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کے حالات و واقعات کے مطالعے، اور ان کے مخالفین کی فہرست کے جائزے سے بیہ حقائق روزِ روش کی طرح واضح اور نمایاں نظرة ئيں گے، مثلاً:

ا:... حضرت نوح علیہ السلام، الله کے اُولو العزم نبی، جلیل القدر پیغیبر اور برگزیدہ رسول تھے، حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد آپ ہی وہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا، چنانچے سیح مسلم باب شفاعت کی ایک طویل حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ:

> "یا نوح! أنت أول الرسل الى الأرض." ترجمه:..."ات نوح! تو زمین پرسب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا گیا۔"

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک توحید کی دوت دی، نہایت محبت و شفقت سے ان کو بتوں اور غیراللہ کی پرستش سے باز رہنے کی تلقین کی، انہیں حق کی طرف بگارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، وہ اپنی قوم کو کفر و شکرک کے جہنم سے نکال کر ایمان و ہدایت اور توحید و طاعت کی لاز وال سعادتوں سے سرفراز فرمانا چاہتے تھے، مگر افسوس! کہ ان کی قوم نے ان کی ایک نہ مانی، بلکہ نفرت و حقارت کا مظاہرہ کیا، انکار پر انکار کیا، اُمراء ورُوسائے قوم نے ان کی تکذیب و تحقیر اور ایڈا رسانی کا کوئی بہلو نہ چھوڑا، اور اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ بھلا ایک ایسا شخص جس کو ہم پر نہ دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے، اور نہ وہ انسانیت کے رُب بند کوئی فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کی تعمیل کریں…؟

اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف مال دار اور برسرِ اقتدار افراد، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریب اور کمزوروں کو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے کہ: ''ہم ان کی طرح نہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں، اور تجھ کو اپنا مقتدا مان لیں۔'' ان کا خیال تھا کہ خیر و سعادت، دولت و حشمت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں، لہذا جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مانے والوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ کسی خیر و سعادت کے اہل بھی نہیں۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر واضح فر مایا کہ: خدا تعالی کی سعادت و خیر کا قانون خطاہری دولت و حشمت اور قوت و اقتدار کے تابع نہیں اور نہ ہی اس کے ہاں حصولِ ضعادت و مدایت، دُنیاوی مال و اسباب اور سرمایہ پر موقوف ہے، بلکہ اس کے برعس ایمان و ایقان اور مدایت و قوحید کی سعادت کا حصول، رضائے اللی، غنائے قلب اور ایمان و ایقان اور مدایت و قوحید کی سعادت کا حصول، رضائے اللی، غنائے قلب اور ایمان و ایقان اور مدایت و قوحید کی سعادت کا حصول، رضائے اللی، غنائے قلب اور ایمان نیت وعمل پر موقوف ہے۔

د کیھئے! حضرت نوح علیہ السلام باوجود یکہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی و

رسول ہیں، زمین پرسب سے پہلے رسول کی حیثیت سے مبعوث ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے، اور ساڑھے نو سو سال تک نہایت صبر و استقامت سے اللہ کی تو حید کی دعوت دیتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود دُنیاوی توت و طاقت اور اسباب و وسائل کی '' پاور'' اور اقتدار و حکومت ان کے مخالفین کے پاس تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے مخالفین، اربابِ اقتدار اور پوری قوم ان کو پھر مار مار کر لہولہان کردیتی، مگر ان ظالموں کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا تھا، چنانچہ جب معاملہ حدسے بڑھا تو انہوں نے بارگاہِ اللی میں یوں درخواست پیش کی:

".... رَبِّ لَا تَـذَرُ عَـلَـى الْأَرُضِ مِـنَ الْكُفِرِيُنَ دَيَّـارًا. اِنَّكَ اِنُ تَـذَرُهُـمُ يُـضِـلُّوُا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُو ٓ الِّلَا فَاجِرًا كَفَّارًا." (نوح:٢٦، ٢٤)

ترجمہ....''اے میرے پروردگار! کافروں میں سے زمین پرایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اگر آپ ان کو رُوئے زمین پر رہنے دیں گے تو بیلوگ آپ کے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے اور ان کی محض فاجر و کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔''

۲:... حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں متعدد اعزازات وخطابات سے سرفراز فرمایا ہے، کہیں فرمایا: "اِنَّ اِبُسرِهِیْم کَانَ أُمَّةً" (اِنْحُل:۱۲) (بِ شک ابراہیم بڑے مقتدا سے) ۔ کہیں فرمایا: "وَ اِبُسرِهِیْم الَّذِی وَ فَی " (النجم:۳۷) (اور ابراہیم جنھوں نے اُحکام کی پوری بجاآوری کی) ۔ کہیں ارشاد ہوا: "وَ لَفَدُ اتَینَا اِبُرهِیْم وُ شُدَهٔ مِنُ قَبُلُ وَ کُنّا بِهِ عَلِمِیْنَ" (الانبیاء:۵۱) (ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ان کی خوش فہی عطافر مائی تھی اور ہم ان کوخوب جانتے تھے)۔ کہیں فرمایا: "وَ تِسلُکَ ان کی خوش فہی عطافر مائی تھی اور ہم ان کوخوب جانتے تھے)۔ کہیں فرمایا: "وَ تِسلُکَ ابراہیم کو ان کی خوش کی وہ ہم نے ابراہیم کی وہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی)۔ کہیں ارشاد ہوا: "وَ حَاجَہُ فَو مُمُهُ، قَالَ ابراہیم کوان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی)۔ کہیں ارشاد ہوا: "وَ حَاجَہُ فَو مُمُهُ، قَالَ ابراہیم کوان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی)۔ کہیں ارشاد ہوا: "وَ حَاجَہُ فَو مُمُهُ، قَالَ

أَتُ حَاجُهُونِينَ فِي اللهِ" (الانعام: ٨٠) (اوران سے ان كى قوم نے ججت كرنا شروع كى، آپ نے فرمایا: كياتم الله كے معاملے میں مجھ سے جحت كرتے ہو؟)۔

غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام جبیبا جلیل القدر نبی و رسول بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اینے خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، جواینی قوم و برادری، والد اور بادشاہِ وقت کو عقلی و نقلی دلائل سے تو حید کی دعوت دیتا ہے، انہیں بتوں اور غیراللہ کی پرستش سے باز رکھنے کی جہدِ مسلسل کرتا ہے اور باطل برست مناظروں کو میدانِ مناظرہ میں چاروں شانے جیت کردیتا ہے، وہ بھی ظاہری اسباب و وسائل اور اقتدار کی''یاور'' سے سرفراز نہیں تھا، بلکہ یہال بھی دُنیاوی'' یاور'' نمرود جیسے طاغوت کے پاس ہے۔ ٣:...اسي طرح حضرت موسىٰ كليم الله عليه السلام جبيها جليل القدر نبي، جن کے لاٹھی مارنے سے پھر سے بارہ چشمے اور دریا سے بارہ راستے پیدا ہوجاتے، جو پیر بیضاء اورعصا جیسے معجزات سے سرفراز تھا، جب دعوت الی اللّٰہ کا پیغام لے کر فرعون کے مقابلے میں اُتر تا ہے، تو اسباب و وسائل، اقتدار وحکومت کی''یاور'' اور قوّت ان کے بجائے ان کے مخالفین، فرعون، ہامان اور قارون کا ساتھ دیتی ہے، چنانچہ فرعون اینے انہی اسباب و وسائل اور قوت و''یاور'' کے زعم اور گھمنڈ میں اس قدر اندھا اور یا گل ہوجاتا ہے کہ ..نعوذ باللہ ... اللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی کا مرتکب ہوکر کہتا ہے:

"یا کھامانُ ابُنِ لِیُ صَرُحًا لَّعِلِیْ آَبُلُغُ الْأَسُبَابَ.
آسُبَابَ السَّمُوٰتِ فَأَطَّلِعَ الِّی اِلْهِ مُوسُی."(المُومن:٣٦،٣٦)
ترجمہ:...''اے ہامان! میرے واسطے ایک بلند عمارت
بنواؤ، شاید میں آسان پر جانے کی راہوں تک پُنچُ جاوں، پھر
موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بھالوں۔"

۴:... حضرت صالح علیہ السلام کو قومِ ثمود کی نجات اور ہدایت کے لئے مبعوث کیا گیا اور قوم ثمود نے بطور معجزہ ان سے ایک تیار حاملہ اُومٹنی پہاڑ سے نکالنے کی فرمائش کی، اللہ تعالی کی جانب سے جب قوم کا یہ مطالبہ پورا ہوا تو بجائے مانے

ے اس نے اپنی قوّت و شوکت کے زعم میں نہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کی

تکذیب کی، ان کو ایذا ئیں پہنچا ئیں بلکہ اپنی طاقت و' پاور' کا اظہار کرتے ہوئے
اس مجزاتی اُوٹٹی کو بھی قبل کرڈالا، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب نے ان کو صفحہ بستی سے
مٹاڈالا، قرآنِ کریم میں قوم شمود کی شقاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے:

د تکذّبتُ ثَمُودُ بِطَعُواها. اِذِ انْبَعَثَ اَشْقَاهَا. فَقَالَ

لَهُمُ رَسُولُ اللهِ نَاقَاهَ اللهِ وَسُقَیٰها. فَکَذّبُوهُ فَعَقَرُوها
فَدَمُدَمَ عَلَیْهِمُ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمُ فَسَوَّها. وَلَا یَخَافُ عُقُبلها.
فَدَمُدَمَ عَلَیْهِمُ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمُ فَسَوَّها. وَلَا یَخَافُ عُقُبلها.

ترجمہ:... "جھٹلایا شمود نے اپنی شرارت ہے، جب اُٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بڑا بدبخت، پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبر دار رہواللہ کی اُوٹٹی سے اور اس کی پانی پینے کی باری سے، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے، پھر اُلٹ مارا ان پر ان کے رَبّ نے، بسبب ان کے گناہوں کے، پھر برابر کردیا سب کو، اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔"

دیکھئے! یہاں بھی اسبابِ دُنیا اور قوّت و شوکت اور حکومت و اقتدار بلکہ دُنیاوی مادّی اسباب کی'' پاور'' اللّہ کے برگزیدہ نبی کے بجائے ان کے مخالفین کے پاس تھی، چنانچہ قرآنِ کریم میں قومِ ثمود کی قوّت و شوکت کا اظہار و اعلان اس طرح فرمایا گیا ہے:

> "وَكَانُوْا يَنُحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا الْمِنِيْنَ." (الحجر: ۲۸۲) ترجمہ:...''اور وہ بہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ

محفوظ رئيں۔''

یعنی اس دور میں بھی وہ اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ پہاڑ کھود کر بنگر بناتے اور پہاڑ ول کے اندر شہروں کے شہر بساتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والوں کو حقیر وضعیف اور ذلیل و کمزور جانتے ہوئے دعوت الی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب پر کمربستہ ہوگئے۔

۵:...حضرت لوط علیہ السلام نے جب اُربابِ سدوم کو ان کی غیر فطری و غیر انسانی حرکات اور ان کی بداعمالیوں کے بُرے ثمرات و نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے فطرت کی طرف بلایا تو شہرِ سدوم کے مال و زَراورخواہشاتِ نفس کے پجاریوں اور حکومت وسلطنت کے متوالوں نے یہ''نعرہ مشانہ''لگایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ایپ شہر سے نکال باہر کرو، قرآنِ کریم نے ان کی اس ہرزہ سرائی کو یول نقل کیا ہے: "وَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنُ قَالُوْ آ أَخُورِ جُوهُمُ مُنْ اللهِ مُنْ قَوْمِهَ إِلَّا آنُ قَالُوْ آ أَخُورِ جُوهُمُ مَنْ اللهِ مَنْ قَوْمِهَ إِلَّا آنُ قَالُوْ آ اَحْدِ جُوهُمُ مَنْ قَوْمِهَ إِلَّا آنَ قَالُوْ آ اَحْدِ جُوهُمُ مَنْ قَوْمِهَ إِلَّا آنَ قَالُوْ آ اَحْدِ جُوهُمُ مَنْ قَوْمِهَ إِلَّا مَنْ قَوْمِهَ اِلَّا آنَ قَالُوْ آ اَحْدِ اللهِ اللهِ مِنْ قَوْمِهَ إِلَّا مَنْ عَوْابَ قَوْمِهَ إِلَّا مَنْ قَالُونَ الْمُوافِدَ مَنْ قَوْمِهَ اِللّٰهُ مَنْ قَوْمِهَ اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ قَوْمِهَ اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ قَوْمِهَ اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ قَوْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهُ مَنْ قَوْمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَانَ عَمْ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَانُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ

ترجمہ:...''لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک میں بہت ہی یاک لوگ ہیں۔''

پھر جب قومِ لوط کی ایذا رسانی انتہا کو پہنچ گئی یہاں تک که حضرت لوط علیہ السلام کے معزّز مہمان تک قوم کی زیاد تیوں سے محفوظ نه رہے تو مجبوراً حضرت لوط علیہ السلام کو بیکہنا بڑا:

> ''لَوُ أَنَّ لِيُ بِكُمُ قُوَّةً أَوُ اوِئَ اللّٰي رُكُنِ شَدِيُدِ.'' (مود: ۸۰) ترجمہ:...''اے كاش ميرے لئے تم سے (مقابلہ) كى طاقت ہوتى با يناہ ملتى کسى زبردست قوّت بناہ كے ساتھ۔''

جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ'' پاور'' اور قوّت حضرت لوط علیہ السلام کی بجائے ان کے مخالفین کے پاس تھی۔

۲:... اسی طرح جب حضرت شعیب علیه السلام اصحابِ مدین کی طرف مبعوث ہوئے اور ان میں پائی جانے والی اعتقادی عملی اور اخلاقی کوتا ہموں مثلاً: بت برسی، غلط رُسوم، خرید و فروخت میں کم تو لنا اور پورالینا، ڈاکا زنی اور تمام معاملات میں کھوٹ وغیرہ کی اصلاح کی طرف ان کو متوجہ کیا تو انہوں نے نہ صرف اس سے اعراض و تکذیب کا مظاہرہ کیا، بلکہ اپنی قوّت و طاقت اور '' پاور'' کے بل ہوتے پرٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہا:

"ياشُعَيُبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنُ نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ابِسَاوُنُكَ أَنُ نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ابِسَاوُنُنَا مَا نَشَوُّا، إِنَّكَ يَعْبُدُ البِسَاوُنُنَا مَا نَشَوُّا، إِنَّكَ لَالْمُورِكِمَ الرَّشِيدُ." (مود: ٨٥)

ترجمہ:...'اے شعیب! کیا تیری نمازیں (جوتو اپنے خدا کے لئے پڑھتا ہے) مجھے بہ تھم دیتی ہیں کہ ہمیں آکر کھے ان معبودوں کو چھوڑ دو، جنھیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، یا بہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہیں کریں، بستم ہی ایک نرم دِل اور راست باز آدی رہ گئے ہو؟''

الغرض یہاں بھی قوّت و طاقت اور اسباب و وسائل کی'' پاور'' اصحابِ مدین کے پاس تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس نصرت و مددِ الٰہی کے علاوہ ظاہری و مادّی اسباب مفقود تھے۔

ے:...حضرت کیجیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد، ان کی دعوت وتبلیغ اور مواعظ کی تأثیر کا یہ عالم تھا کہ جس طرف نکل جاتے جماعتوں کی جماعتیں ان پر پروانہ وار نثار ہونے لگتی تھیں، اور تھٹھ کے تھٹھ کا فران کی دعوت کے اسیر ہوجاتے، مگر اس دور کا قوّت و طاقت اور دُنیاوی'' پاور'' کا مالک ظالم و بدکار بادشاہ ہیرودلیں حضرت کیجیٰ علیہ السلام کی مقبولیت برداشت نہ کرسکا، چنانچہ حضرت کیجیٰ علیہ السلام کو اس شقی القلب نے شہید کردیا۔

غرض یہاں بھی قوّت وطافت اور اسباب و وسائل کی'' پاور'' حضرت سیجیٰ علیہالسلام کے بجائے ان کے مخالف بادشاہ کے پاس تھی۔

۸:...اصحابِ کہف کے ان چند مؤمن مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو وہاں بھی یہی نظر آئے گا کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ کے جبر وتشد دسے حفاظت کی خاطر ان کو ایک غارمیں پناہ دی گئی، واقعے کی مزید تفصیلات کے لئے سور ہ کہف کا مطالعہ کافی ہوگا۔

9:...اسی طرح اصحابِ اخدود اپنی قوّت و طاقت کے بل بوتے پر ہی اس مؤمن نوجوان کوصفی مستی سے مٹانے کے در پے ہوئے جو نہ صرف اکیلا تھا بلکہ نہتا بھی تھا، چنانچہ ایک طرف پوری سلطنت واقتدار کے اسباب و وسائل تھے، اور دُوسری طرف وہ اکیلا مر دِمؤمن تھا، اس کے پاس ظاہری دُنیا اور مادٌی اسباب و وسائل نام کی کوئی چیز نہتھی، مگرحق وصداقت کا جذبہ اور دِین و دیانت کی قوّت تھی، بالآخر بادشاہ اور اس کی قوّت و دیانت کی قوّت تھی، بالآخر بادشاہ اور اس کی قوّت و دیانت کی قوّت تھی، بالآخر بادشاہ اور اس کی قوّت و دیانت کی قوّت تھی۔

الشرعليه على داتِ والا صفات انسانيت كى مدايت و نجات كے لئے تشريف لائى، تو يہال عليه وسلم كى داتِ والا صفات انسانيت كى مدايت و نجات كے لئے تشريف لائى، تو يہال بحى قوت و طاقت، حكومت و اقترار اور قوم و برادرى كى حمايت، غرض تمام اسباب و وسائل كفار ومشركين، يہود و نصارى اور منافقين و معاندين كے پاس تھ، چنانچه آپ صلى الله عليه وسلم نے جب ايمان و اسلام كى دعوت دى تو كفار ومشركين نے بيہ كہ كر ناك بھول چڑھائى:

"لَوُ لَا نُزِّلَ هَلَا الْقُوانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَوْيَتَيْنِ عَطِيْمٍ." (الزرْف:٣١)

ترجمہ:...''یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی ہوئے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟''

اسی طرح قوّت و طاقت اور''پاور'' ابوجهل، ابولهب، عتبه اور شیبہ کے پاس تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی الله علیه وسلم کا مکہ مکر مہ میں رہنا دو بھر کردیا، اور آپ صلی الله علیه وسلم کا مکہ مکر مہ میں رہنا دو بھر کردیا، اور آپ صلی الله علیه وسلم مدینہ منوّرہ ججرت پر مجبور ہوگئے، صرف یہی نہیں بلکہ اربابِ اقتدار نے اپنی اسی قوّت و''پاور'' کے زعم میں اسلام، پینیمبرِ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے اس دور کی سپر طاقتوں کی مدد سے مدینہ منوّرہ پر یکبارگ جستی سے مٹانے کے لئے اس دور کی سپر طاقتوں کی مدد سے مدینہ منوّرہ پر یکبارگ چڑھائی کا فیصلہ کیا، جس کے نتیج میں غزوہ اُحزاب کی نوبت آئی، اور اسی دُنیاوی قوّت و طاقت اور''پاور' کے نشے میں مدہوش ہوکر رئیس المنافقین عبداللہ بن اُبیّ بن سلول نے یہ ہرزہ سرائی کی تھی:

"لَئِن ُرَّ جَعُنَ آلِی الْمَدِینَةِ لَیُخُوِجَنَّ الْاَعُنُّ مِنْهَا

الْآذَلَّ ... " (المنافقون ٨٠)

ترجمہ:... "اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کر جاویں گے تو
عزّت والا وہاں سے ذِلت والے کو باہر نکال دےگا۔"

اسی طرح پوری اسلامی تاریخ کا جائزہ لیجئے تو کہیں اور کسی دور میں مُلاَّ کے
پاس" پاور" نظر نہیں آئے گی، اور یہ کسی اچھنے اور تجب کی بات بھی نہیں، اس لئے کہ
نیک آخر الزمان صلی الله علیہ وسلم کی جانب سے مُلاَّ کو جو منصب اور مقام دیا گیا اس کا
تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، چنانچہ ارشاد ہے:
تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، چنانچہ ارشاد ہے:
سان العلم ، فمن أخذ به
یور شوا دینارًا و لا در همًا انما ور ثوا العلم ، فمن أخذ به

(ترندی ج:۲ ص:۵۹،۹۸)

أخذ بحظ و افر."

ترجمہ:...''اور بے شک علماء، انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں جھوڑ گئے، انہوں نے علم ہی کی وراثت جھوڑی ہے، لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی وارثت کا کامل حصہ یایا۔''

ا یک دُوسری حدیث میں حضرت سعد رضی اللّٰدعنہ سے آتخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے:

> "قلت يا رسول الله! أى الناس أشد البلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل." (ترندى ٢:٢ ص: ١٢) ترجمه:..." تخضرت صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا گيا كه: سب سے زياده آزمائش كس پر موتى ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: انبياء عليهم السلام كى، پھر جوان كے قريب تر مو، پھر جوان سے قريب تر مو ...."

پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثوں اور افرادِ خاندان کے لئے مال کی فراوانی اور حکومت واقترار ملنے کی دُعانہیں فرمائی، بلکہ فرمایا: "اللّٰهم اجعل رزق ال محمد قُونَةًا."

> (ترندی ج:۲ ص:۵۹) ترجمہ:...''اے اللہ! محمد (ﷺ) کی آل کو رزق بقدرِ کفایت دیجئے''

اس کے علاوہ قرآن و حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثین، سوائے معدودے چند کے دُنیاوی اعتبار سے قریب قریب غریب ومسکین اور دُنیاوی وسائل و اسباب سے نہتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہِ ہرقل کے نام والا نامہ بھیجا اور اس نے شام میں موجودہ اہلِ مکہ کے تجارتی قافلے کو بلاکر ان کے سردار ابوسفیان سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کئے، تو آخر میں اس نے خود ہی ان سوالات کے جوابات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا:

"وسألتك عن أتُبَاعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، وهم أتُبَاع الرسل."

(صیح بخاری ج:۲ ص:۹۵۳)

ترجمہ:... ''میں نے آپ سے ان پر ایمان لانے والوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ معاشرے کے کمزور اور ضعیف ہیں یا شرفاء اور مال دار؟ تم نے کہا تھا کہ وہ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، تو سنو! انبیاء کی دعوت قبول کرنے والے کمزور ہی ہوا کرتے ہیں۔''

سب کے آخر میں متحدہ ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیجئے تو صاف اور واضح طور پر نظر آئے گا کہ اسباب و وسائل اور طاقت و''پاور'' کبھی بھی مُلاَّ کے پاس نہیں رہی، چنانچے مجدد الف ٹانی ؓ ہوں یا شاہ ولی اللّٰہ سیّد احمد شہیدؓ ہوں یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؓ، حافظ ضامن شہیدؓ ہوں یا حاجی امداداللہ مہاجرِ کُلُّ، مولانا رشید احمد گنگوہیؓ ہوں یا مولانا محدد حسنؓ ہوں یا شیخ الاسلام مولانا حسین ہوں یا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ؓ اسی طرح شاملی کا میدانِ کارزار ہو یا معرکہ بالاکوٹ، کہیں بھی مُلاَّ کے پاس ''یاور'' نظر نہیں آئے گی، مُلاَّ کل بھی نہتا تھا اور آج بھی نہتا ہے۔

جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ، بابا فریدالدین اللہ میں اجمیریؒ، بابا فریدالدین سخج شکرؒ، علی ہجوریؒ، حاجی امداداللہ مہاجرِ مکیؒ، فقیہ الاسلام مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، ججۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتو کؒ اور حکیم الاُمت مولانا اشرف علی تھانو کؒ کے پاس کوئی

ظاہری اور مادی '' پاور' نہیں تھی، ٹھیک اسی طرح ان کے جانشینوں حضرت مولانا مفتی محد شفیع مفتی اعظم پاکستان، محدث العصر مولانا سیّد محمد بوسف بنوری ؓ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمودؓ، مولانا غلام غوث ہزاروی ؓ، مولانا ظفر احمد تھانوی ؓ اور شخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثانی ؓ کے پاس بھی حکومت و اقتدار کی '' پاور' نہ تھی، لیکن بایں ہمہ انہوں نے اصلاح و فلاحِ اُمت کے بات جو خدمات انجام دیں، قوم و ملت کی ہدایت و راہ نمائی اور تردید باطل میں جو لازوال کارنامے انجام دیے، ان سے کوئی صاحبِ عقل وخرد انکار نہیں کرسکتا۔

ہمیں سو فیصداس کا اعتراف ہے کہ اسباب کی دُنیا میں مُلَّا کے پاس جھی بھی '' '' پاور'' نہیں رہی، مگر مُلَّا نے اس بے سروسامانی کے باوجود، دِین و مذہب اور قوم و ملت کی صلاح و فلاح کے لئے جوعظیم کارنامے انجام دیئے، ان کا انکار آفتابِ نصف النہار کے انکار کے مترادف ہے۔

''مُلُّ '' اور''مجاہد'' کی اذان کے درمیان فرق سمجھانے والوں سے کوئی پوچھے کہ بیر عاہد کہاں سے آتے ہیں؟ آسان سے اُترتے ہیں یا کسی سرکاری یونیوسٹی اور حکومتی ادارے میں ڈھلتے ہیں؟ اگر مُلَّا اُمت کو قرآن وسنت کی تعلیم سے روشناس نہ کراتا، منکرینِ جہاد سے چوکھی لڑائی نہ لڑتا، اور اُمت کا علومِ نبوّت سے رشتہ نہ جوڑتا تو آج دُنیا میں جہاد اور مجاہد کا نام کیونکر ہوتا…؟ بلاشبہ دُنیا میں جہاد اور مجاہد اسی ''مُلَّا یاور'' کی برکت سے موجود اور قائم ہیں، جس دن دُنیا سے ''مُلَّا یاور'' کا خاتمہ ہوگا وہ دُنیا کا آخری دن ہوگا، جب تک مُلَّا رہے گا، دُنیا قائم رہے گی، یا یوں کہنے کہ جب تک دُنیا رہے گا، دُنیا رہے گی، یا یوں کہنے کہ جب تک دُنیا رہے گا، دُنیا رہے گی، یا یوں کہنے کہ جب تک دُنیا رہے گی۔

کیا ہم اپنے روشن ضمیر اور دانش ور کالم نگار سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج تک پاکستان کے مطلق العنان حکمرانوں کی راہ کس نے روکی؟ آج تک پاکستان میں نفاذِ اسلام اور قیامِ پاکستان کے مقصد کوکس نے زندہ رکھا؟ ۴۲-19ء کی قومی آسمبلی میں مرزا ناصر احمہ قادیانی پر جرح کس نے کی؟ ۱۹۸۴ء میں قادیانیوں کو اسلامی اصطلاحات استعال کرنے اور اپنے آپ کو اشارے کنائے سے مسلمان ظاہر کرنے اور تو ہین رسالت کے انسداد کا آرڈی نینس کس نے پاس کرایا؟ حدود آرڈی نینس کے نفاذ کی کوشش اور سرحد میں بھٹو دور میں شراب پر پابندی کس نے لگائی؟ پاکستان میں شریعت بل کس نے پیش کیا؟ جہاو افغانستان میں جانیں کس نے لڑا ئیں؟ افغانستان اور چیپیا کے جہاد کا فتو کی کس نے دیا؟ اِنقلابِ رُوس کے سامنے بندکس نے باندھا؟ افغانستان اور چیپیا پر امریکی حملے کی کھل کر مخالفت کس نے کی؟ امریکہ بہادر کو کس نے لاکارا؟ اسرائیل کے سامنے کی کا فاقت کس نے کی اور آج سکتے کی خالفت کس نے کی اور آج سکتے کے مسلے کی مخالفت کس نے کی اور آج سکتے کے مسلے کی مخالفت کس نے گا اور آج سکتے آمر محمر انوں کی آئھوں میں آئکھیں کس نے ڈال رکھی ہیں…؟ کی اور آج سکت آمر محمر انوں کی آئھوں میں آئکھیں کس نے ڈال رکھی ہیں…؟ اگر میر جعفر وصادق کی پالیسی دِین فروشی، اور ملک وقوم دُشنی کی رہی ہے، اور مُلاً کا بھی پیطرہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے بھی زہر ہلاہل کو قدنہیں کہا، اس کا بہی وہ تو مُلاً کا بھی پیطرہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے بھی زہر ہلاہل کو قدنہیں کہا، اس کا بہی وہ تو مُلاً کا بھی پیطرہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے بھی زہر ہلاہل کو قدنہیں کہا، اس کا بہی وہ تو مُلاً کا بھی پیطرہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے بھی زہر ہلاہل کو قدنہیں کہا، اس کا بہی وہ

رہے گا؟
ہاں! البتہ بیضرور ہے کہ مُلَّا نے بھی دُنیاوی اغراض کو پیشِ نِظر نہیں رکھا، مُلَّا کے پاس بھی دُنیاوی اسباب و وسائل نہیں سے، اور نہ ہی اس نے ان کے حصول کی کوشش کی، مُلَّا نے انگریزوں سے جاگیریں لیں اور نہ ہی اس نے خطابات وصول کئے، قوّت وطاقت ہمیشہ انگریزوں اور ان کے وفاداروں کے پاس رہی ہے، اسی طرح جاگیریں اور خطابات بھی انہیں کے پاس شے، اقتدار وقوّت بھی انہیں کے ہاں تھی، مُلَّا کے پاس اگر کچھ تھا تو صرف اور صرف اللہ کی مدد ونصرت۔ مُلَّا نے ہمیشہ اللہ کی مدد ونصرت۔ مُلَّا نے ہمیشہ اللہ کی تائید و حمایت پر شاہینوں سے ممولے لڑائے ہیں، مُلَّا کو بھی بھی اپنی قوّت و طاقت اور تائید و کیوں کیوں سے مولے لڑائے ہیں، مُلَّا کو بھی بھی اپنی قوّت و طاقت اور تائید و کیوں کیوں سرخرو ہوکر نکالا

سب سے بڑا جرم ہے جس کی وہ آج تک سزا بھگت رہا ہے اور نامعلوم کب تک بھگتتا

ہے، اس کی یہی خوبی ہمیشہ اربابِ اقتدار اور ان کے کاسہ لیس سرکاری درباری حواریوں کی آکھ میں کھنگتی رہی ہے، مُلَّا نے ہمیشہ تختہ دار پر اعلانِ حق کیا ہے، مُلَّا نے ہمیشہ تختہ دار پر اعلانِ حق کیا ہے، مُلَّا نے ہمیشہ تختہ دار پر اعلانِ حق کیا ہے، مُلَّا کہ آج اپنی جان کی بازی لگا کر اُمت کے دِین و مذہب کو محفوظ کیا ہے، مگر اے کاش! کہ آج اس یا کہ باتان میں مُلَّا کو بے نقط سائی جاتی ہیں، اس کی تو ہین و تضحیک کی جاتی ہے، اس کی قربانیوں کا انکار کیا جاتا ہے، جس کے لئے اس نے ہندووں، سکھوں، مرہٹوں اور انگریزوں سے ٹکر لی، اپنی جان و مال اور عزّت و آبرو کی قربانی دی، جس نے انگریز کو ہندوستان سے بستر بوریا لیٹنے پر مجبور کیا، جس نے انگریزی نبی غلام احمد قادیانی کے ہندوستان سے بستر بوریا لیٹنے پر مجبور کیا، جس نے انگریزی نبی غلام احمد قادیانی کے خلاف سوسال تک چوکھی لڑائی لڑی، ماریں کھا کیں، جیلیس برداشت کیں، جلسے گئے، خلاف سوسال تک چوکھی لڑائی لڑی، ماریں کھا کیں، جیلیس برداشت کیں، جلسے گئے، حابیں لکھیں، اور اپنی بوری زندگی ناموسِ حلوس نکالے، مناظرے گئے، مابلے کئے، کتابیں لکھیں، اور اپنی پوری زندگی ناموسِ دیا، یہاں تک کہ مُلَّا نے ہی ان روشن ضمیر اور نام نہاد مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ غلام احمد قادیانی تمہاری آخرت کے ساتھ ساتھ ڈنیا کا بھی ڈشمن ہے۔

جب اس مُلاَّ نے محسوں کیا کہ غلام احمد قادیانی کی ناپاک ڈر "یت پاکستان کے صوبہ بلوچستان پر ہاتھ صاف کرنے لگی ہے، اسے قادیانی اسٹیٹ بنانے کا منصوبہ بنایا جاچکا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے اور خلیفہ تقادیان مرزا بشیرالدین محمود نے یہ اعلان کردیا کہ: ۵۲۰ ء گزرنے نہ پائے کہ مسلمان ذلیل ہوکر تمہارے قدموں میں آن پڑیں اور بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنالو۔''

تب بھی سب سے پہلے ایک مُلَّ ہی میدان میں آیا، جس کا نام انگریز کی ڈائری اورسی آئی ڈی کی فائلوں میں مولانا سیّد عطاء الله شاہ بخاری کے عنوان سے محفوظ ہے، اس نے میدان میں آتے ہی انگریزی نبی کے بیٹے کوللکارا اور کہا: ''مرزا بشیرالدین! ہم تیرا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گئ'، چنانچہ اسی نہتے مُلَّا نے پور پاکستان کو آش زیر یا کردیا اور ۱۹۵۳ء کی تحریک چلی، یہی تحریک ہے جس کے

بارے میں موصوف کالم نگار فرماتے ہیں کہ: ''میدمُلاً یاور کی وجہ سے نہیں تھی''، کیا ہم موصوف سے یوچھ سکتے ہیں کہ اس تح یک کے اسباب و وجوہ کیا تھے؟ اس تح یک کوکس سرکاری، درباری افسر نے بریا کیا؟ کیا جناب کالم نگار صاحب اس کی وضاحت کرنا پیند فرماویں گے کہ وہ خود یا ان کے رُوحانی آباء و اجداد نے اس میں کوئی کردار ادا کیا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو انہیں مسلمانوں کی قربانیوں کے فلک بوس میناروں کو ڈھانے اور ان کی سنہری تاریخ کومسنح کرنے کی آخر کیا ضرورت پیش آگئی؟ کہیں ہیہ بھی کسی قوّت و''یاور' کے حکم کا شاخسانہ تو نہیں؟ کیونکہ حقائق کے اس آفتابِ نصف النہار کو جھٹلانا کسی معمولی عقل وفہم کے انسان کے لئے نہ صرف مشکل، بلکہ ناممکن ہے۔ ہے کوئی جو بتائے کہ مُلاً کا قصور کیا ہے؟ جس کی وجہ سے اس کی تاریخ کو مسنح کیا جاتا ہے، اس کی قربانیوں پر خطِ تنتیخ تھینچا جاتا ہے، نئ نسل کو اس سے متنفر و برگشتہ کرنے کی ہرممکن کوشش کی جاتی ہے۔صرف یہی ناں کہاس نے کفر و الحاد سے صلح کیوں نہیں کی؟ اس نے اُمت کا رشتہ محر عربی صلی الله علیه وسلم سے کیوں جوڑ رکھا ہے؟ وہ سركارِ عالى مداركى بال ميں بال كيون نہيں ملاتا؟ وہ حلال كو حلال اور حرام كو حرام کیوں کہتا ہے؟ وہ دُنیا کے بدلے میں دِین کوفروخت کیوں نہیں کرتا؟ اور وہ کسی بڑے چھوٹے کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا تا؟ اگر پہنہیں، تو اس کے علاوہ اس کا قصور کیا ہے...؟

جہاں تک مُلاً کی قربانی، ایثار اور فرض شناسی کا تعلق ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ آج ہم اور آپ سب اللہ و رسول کا نام جانتے ہیں، اور جیسا کیسا اسلام سے رشتہ قائم ہے، ورنہ اگر مُلاً کی قربانی نہ ہوتی تو یہاں نہ کوئی حامد میر ہوتا نہ محمود، بلکہ دیال سنگھ، رام چندرنام کے لوگ' رام رام''کرتے دِکھائی دیتے۔

یہ بھی اسی نہتے اور اسباب و وسائل سے عاری ''مُلاً '' کی محنت وسعی کی برکت ہے کہ ہم پاکستان جیسے آزاد ملک میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں، اس غلط

فہمی کو دِل سے نکال دیجئے کہ پاکستان یوں ہی بن گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے، شاملی اور بالاکوٹ کے شہراء کا خون، تحریکِ رلیٹمی رُومال، تحریکِ خلافت، تحریکِ ترکِ موالات اور کالے پانی میں مقید مُلَّا وَل شِخ الهند حضرت مولانا محمود حسن، مولانا سیّد حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل رحمہم اللہ اور ان کے رفقاء کی بے مثال قربانیوں، اور آخر میں حکیم الاُمت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ظفر احمد عثانی اور مولانا شبیر احمد عثانی قدس سرہم ایسے سینکڑوں علماء اور افرادِ اُمت کی مساعی کا دخل ہے۔

مناسب ہوگا کہ''مُلاً'' کی اہمیت وعظمت اور اس کے ایثار وقربانی کا اندازہ کا اندازہ کا نیازہ کی اہمیت وعظمت اور اس کے ایثار وقربانی کا اندازہ لگانے کے لئے کسی''مُلاً '' کی نہیں، بلکہ ایک سی ایس پی افسر اور جزل غلام محمد کا افسر بکارِ خاص جناب قدرت اللہ شہاب کی ایک تحریر پیش کردی جائے، ممکن ہے کہ مُلاً خالف دانش وروں کے دِل و دِماغ میں ان کے ہم جنس کی بات اُتر جائے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

''برہام پور نجم ، سنگاخ پہاڑوں اور خاردار جنگل میں گھرا ہوا ایک گاؤں تھا، جس میں مسلمانوں کے بیس پچیس گھرانے آباد تھے۔ ان کی معاشرت ہندوانہ اثرات میں اس درجہ ڈوبی ہوئی تھی کہ رومیش علی، صفدر پانڈے، محمود محتی، کلثوم دیوی اور بھادئی جیسے نام رکھنے کا رواج عام تھا، گاؤں میں ایک نہایت مختصر کچی مسجدتھی، جس کے دروازے پراکٹر تالا پڑا رہتا تھا، جمعرات کی شام دروازے کے باہرایک مٹی کا دِیا جلادیا جاتا تھا، بچھلوگ نہا دھوکر آتے تھے اور مسجد کے تالے کو چوم کر ہفتہ تھا، پچھلوگ ایپ دوروز کے لئے مسجد تھے۔ ہمر دُوسرے تیسرے مہینے ایک مولوی صاحب اس کا وَل میں آکر ایک دوروز کے لئے مسجد آباد کر جایا کرتے تھے،

اس دوران میں اگر کوئی شخص وفات پا گیا ہوتا، تو مولوی صاحب اس کی قبر پر جاکر فاتحہ پڑھتے تھے، بیاروں کو تعویذ لکھ دیتے تھے اور اپنے اگلے دورے تک جانور ذبح کرنے کے لئے چند چھریوں پر تکبیر پڑھ جاتے تھے، اس طرح مولوی صاحب کی برکت سے گاؤں والوں کا دینِ اسلام کے ساتھ ایک کپا سا رشتہ بندھارہتا تھا۔

برہام پورکنجم کے اس گاؤں کو دیکھے کر زندگی میں پہلی بار میرے دِل میں مسجد کے مُلاَّ کی عظمت کا کچھ احساس پید اہوا، ایک زمانے میں مُلَّا اور مولوی کے القاب علم وفضل کی علامت ہوا کرتے تھے،لیکن سرکارِ انگلشیہ کی عمل داری میں جیسے جیسے ہماری تعلیم اور ثقافت بر مغربی اقدار کا رنگ و روغن چڑھتا گیا، اسی رفار سے مُلاً اور مولوی کا تقدس بھی یامال ہوتا گیا، رفتہ رفتہ نوبت بایں جا رسید کہ بیہ دونوں تعظیمی اور تکریمی الفاظ تفحیک و تحقیر کے ترکش کے تیر بن گئے، داڑھی والے ٹھوٹھ اور ناخواندہ لوگوں کو نداق ہی نداق میں مُلاً کا لقب ملنے لگا، کالجوں، يو نيورسٹيوں اور دفتر ول ميں كوٹ پتلون يہنے بغير و بني رُجان ر کھنے والوں کو طنز و تشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا، مسجد کے إمامول يرجعراتي،شبراتي،عيدي، بقرعيدي، اور فاتحه دُرود پڙھ کر روٹیاں توڑنے والے،قل اعوذیئے مُلَّا وَں کی پھیتیاں کسی جانے لگیں، کو سے جہلس جانے والی گرم دو پہروں میں خس کی ٹیٹیاں لگا کر چنگھوں (بیہ ایئر کولر اور ایئر کنڈیشنر کے عام ہونے سے یہلے کی بات ہے) کے پنیجے بیٹھنے والے بیہ بھول گئے، کہ محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اینے آپ کس طرح

ہوتی رہتی ہے؟ کڑکڑاتے جاڑے میں نرم وگرم لحافوں میں لیٹے ہوئے اجسام کواس بات پر بھی حیرت نہیں ہوئی، کہ اتنی صبح منہ اندهیرے اُٹھ کر فجر کی اذان اس قدر یابندی سے کون دے جاتا ہے؟ دِن ہو یا رات، آندهی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد، دُور ہو یا نزدیک، ہر زمانے میں شہرشہر، گلی گلی، قربہ قربہ، چھوٹی بڑی کی مسجدیں اس ایک مُلَّا کے دَم سے آباد تھیں۔ جو خیرات کے ٹکڑوں پر مدر سے میں پڑھا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر، گھر بارے وُور کہیں اللہ کے گھر میں سرچھیا کر بیٹھ رہا تھا، اس کی يثت يرنه كوئى تنظيم هي، نه كوئى فند تها، نه كوئى تحريك تهي، اپنول كى بے اعتنائی، برگانوں کی مخاصمت، ماحول کی بے حسی، اور معاشرے کی مج ادائی کے باوجوداس نے نہاینی وضع قطع کو بدلا اور نه اینے لباس کی مخصوص وردی کو چھوڑا، اپنی استطاعت اور دُوسرے کی توفیق کے مطابق اس نے کہیں دِین کی شمع، کہیں دِین کا شعلہ، کہیں دِین کی چنگاری کوروثن رکھا، برہام پور خجم کے گاؤں کی طرح جہاں دِین کی چنگاری بھی گل ہو پیکی تھی، مُلاً نے اس کی را کھ ہی کوسمیٹ کر بادِ مخالف کے جھونکوں میں اُڑ جانے مے مخفوظ رکھا، بیمُلاً کا ہی فیض تھا کہ کہیں کام کے مسلمان، کہیں نام کے مسلمان، کہیں محض نصف مسلمان ثابت و سالم برقرار رہے، اور جب سیاسی میدان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آبادی کے اعداد و شار کی جنگ ہوئی، تو ان سب کا اندراج مردم شاری کے سیح کالم میں موجود تھا، برصغیر کے مسلمان عموماً اور پاکتان کے مسلمان خصوصاً مُلّاً کے اس احسان عظیم ہے کسی طرح سبکدوش نہیں ہوسکتے، جس نے کسی نہ کسی طرح،

کسی نہ کسی حد تک ان کے تشخص کی بنیاد کو ہر دور اور ہر زمانے میں قائم رکھا۔'' (شہاب نامہ ص:۲۲۱،۲۲۰)

موصوف کالم نگار، مُلَّا دُشنی کے جوش میں، کر تمبر ۱۹۷۴ء کی اس آکینی ترمیم کے بارے میں، جس کے ذریعہ قادیانیوں کو غیر سلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، فرماتے ہیں:

'' ذوالفقار علی بھٹو نے ۱۹۷۴ء میں پارلیمن کے ذریعہ قانون منظور کرواکر قادیانیوں کو غیرمسلم قرار دِلوایا۔ ۱۹۷۳ء کی اسمبلی میں بھٹو، مُلاَّ وَل کے قطعاً مختاج نہ سے اور نہ ہی اس وقت سڑکوں پر کوئی تحریک چل رہی تھی، قادیانیوں کو غیرمسلم قرار دینے کا فیصلہ پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت کی مرضی سے ہوا، جس کا ثبوت تمام منتخب اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے قانون کی منظوری تھی، لہذا اس فیصلے کومُلاَّ وَل کے دباؤ کا نتیجہ قرار دینا قطعاً غلط ہے۔''

ہمارے''مروح'' کالم نگار کا یہ کہنا کہ ۱۹۵۳ء کی اینٹی قادیانی تحریک اور ۱۹۵۳ء کی تخریک میں ''مُلاً'' کا کوئی کردار نہیں تھا، تجابلِ عارفانہ ہے یا پھر شرمناک ڈھٹائی، یقیناً اب بھی ان ہر دو تحریکوں میں مار کھانے والے موجود ہوں گے، اور خیر سے اب تو ان ہر دو تحریکوں کی تاریخ مرتب ہوکر کتابی شکل میں منصر شہود پر بھی آ چکی ہے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کے بزرگ راہ نما مولانا اللہ وسایا صاحب نے اس پورے دور کے اخبارات، مجلّات، اشتہارات اور حکومت سے''مُلاً'' کے فدا کرات کی رُوئیداد کو یکجا کرکے دورِ حاضر کے''اینٹی مُلاً'' افراد اور بزرج مہروں کی جہالت و لاعلمی کا خوبصورت دستاویزی ثبوت مہیا فرمادیا ہے۔

ہمارے خیال میں موصوف کا یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ قیام پاکستان

کے لئے کوئی تحریک نہیں چلی تھی اور نہ ہی اس کے لئے انگریزوں پر کوئی دباؤ تھا، بلکہ پاکستان انگریزوں کی مسلمانوں پر''شفقت و خیرخواہی'' کی''برکت'' سے معرضِ وجود میں آیا ہے، جس طرح یہ کہنا حقائق سے انحراف اور قیام پاکستان کے لئے جان و مال اورعز ّت و آبرو کی قربانی دینے والوں کی قربانیوں کا انکار ہے،ٹھیک اسی طرح ۲ کا اور کی آئین ترمیم کو کسی تحریک اور دباؤ کا نتیجہ نہ سمجھنا بھی حقائق کا منہ چڑانے اور مسلمانوں کی قربانیوں پر پانی چھیرنے کے مترادف ہے۔

کیا مئی ۴۲هاء میں ربوہ اسٹیشن پر مرزا طاہر کی سربراہی میں ملتان نشتر میڈیکل کے طلبہ پر حملہ نہیں کیا گیا؟ کیا آل یارٹیز مجلس عمل نے ملک بھر میں مسلمانوں کو بیدار نہیں کیا؟ کیا حضرت مولانا سیّد محمد بوسف بنوریٌ، مولانا مفتی محمودٌ، مولا نا غلام غوث ہزاروگ ،مولا نا شاہ احمد نورانی وغیرہ بلکہ ملک بھر کے علماء نے پورے ملک کے دورے کر کے مسلمانان یا کتان کی ذہن سازی نہیں گی؟ کیا بھٹو صاحب نے متعدّد بارعلاء کے ساتھ اس مسلے میں ملاقات و مذاکرات سے انکارنہیں کردیا تھا؟ کیا اسمبلی میں ارکان اسمبلی کی ذہن سازی نہیں کی گئی؟ کیا ارکانِ اسمبلی نے شروع شروع میں اس مسلے سے صرف نظر نہیں کیا تھا؟ کیا ۲۰۰۸ مکی سے کارستبرتک کے اخبارات ورسائل اورمجلّات نے اس تحریک کی لمحہ بہلحدر پورٹیں شائع نہیں کی تھیں...؟ کیا موصوف ان تمام حقائق، اخبارات و رسائل اور مجلّات میں موجود تفصیلات سے انحراف کی تاب رکھتے ہیں؟ کیا موصوف کے خیال میں ہماری تسلیس الیں اندھی، بہری اور جاہل ہیں کہ جس کی جومرضی آئے کرتا رہے، ان کی اور ان کے اسلاف واکابر کی تاریخ جس طرح بگاڑے یا ان کے کارناموں کا انکار کرے، وہ اس يرخاموش رہيں گي...؟

ہم نہایت ہی ادب سے موصوف کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنے بارے میں جو چاہیں کہیں، ککھیں اور جس کا چاہیں ساتھ دیں، مگر مُلَّا دُشْمَیٰ میں حقائق کا انکار نہ کریں۔ مُلَّا دُشمنی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا انکار کرنا کوئی کمال نہیں، اور نہ ہی بیعقل و دانش اور شرافت و دیانت کا تقاضا ہے، آفتابِ نصف النہار کا انکار کوئی مادرزاد اندھا ہی کرسکتا ہے، یا پھر متعنّت، ضدی اور جاہل ہی اس کی ہمت کرسکتا ہے۔ اسی طرح انہیں بیبھی پیشِ نظر رہے کہ چاند پرتھو کئے سے تھو کئے والے کا اپنا منہ ہی گندہ ہوگا، چاند کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آخر میں ہم موصوف کو مشورہ دیں گے کہ کے ختم نبوّت ہم 192ء جلد دوم اور سوم کا مطالعہ فرمالیں، اِن شاء اللہ ان کی سب غلط فہمیاں دُور ہوجائیں گی۔

ب:... جناب کالم نگار نے ''مُلَّا '' پر اپنی نوازشات کی مزید بھر مار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

''فلم کے اسکر پٹ رائٹرز نے یہ پہلونظر انداز کردیا کہ جہاد کشمیر کا ۱۹۲۷ء میں آغاز ہوا تو مُلاَّ وَں کی طرف سے اس جہاد کو کفر قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جہاد کا اعلان حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوسکتا، مجاہدین نے کفر کا فتو کی دینے والوں سے یو چھا شہدائے کر بلا نے کون سی حکومت سے یو چھ کریزید کے خلاف جہاد کیا تھا تو مُلاَّ حضرات اپنی بغلیں جھا نکنے گئے۔''

صحافت کے ذریعہ اگر دیانت وصدافت کا پاس کرتے ہوئے پوشیدہ حقائق کو اُجاگر کیا جائے، جموٹ و کرپشن کا کو اُجاگر کیا جائے، خلم و تعدی اور جبر و استبداد کی راہ روکی جائے، جموٹ و کرپشن کا سرِ باب کی جائے اور حق کا بول بالا کیا جائے تو ایسی صحافت نہ صرف قوم و ملک کی خدمت ہے، بلکہ یہ بہترین جہاد بھی ہے، لیکن اگر صحافت کا مقصد مال و زَر کا حصول، اسبابِ دُنیا کی خصیل، اکابر و اسلاف کی قربانیوں کا انکار، مخالفین پر کیچڑ اُجھالنا اور ان پر تہمت و افتر ایردازی قراریائے، تو اس سے بڑی کوئی بُر اَئی نہیں۔

موجودہ دور کے یہودی اور عیسائی میڈیا سازوں نے جہاں دُوسری انسانی

قدروں کا قتلِ عام کیا ہے، وہاں انہوں نے صحافت کو بھی اس مقتل گاہ میں چند سکوں کے عوض قربان کردیا ہے، اب صحافت اس کا نام ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم آجائے وہ جب اور جس کی چاہے بگڑی اُچھالے، حقائق مسنح کرے، جس کے نام جو چاہے منسوب کردے، اس سے کوئی پوچھنے والانہیں، چنانچہ ہمارے مخاطب کالم نگار بھی اس گروہ کے سرگرم کارکن، بلکہ اس جماعت کے صدر نشین معلوم ہوتے ہیں، کیا ان سے کوئی یہ پوچھنے کی گتا خی کرسکتا ہے کہ وہ مجاہدین کون سے جنھوں نے ۱۹۲۷ء میں جہاد کوئی یہ پوچھنے کی گتا خی کرسکتا ہے کہ وہ مجاہدین کون سے جنھوں کے سرورت کیوں پیش آئی کشمیر کا اعلان کیا تھا؟ پھر اعلانِ جہاد کے بعد ان کو فتوئی کی ضرورت کیوں پیش آئی جماد کے بعد ان کو فتوئی کی ضرورت کیوں پیش آئی جماد کے بعد ان کو فتوئی کی ضرورت کیوں پیش آئی جماد کے بعد ان کو فتوئی کی خرورت کیوں پیش آئی جماد کے بعد ان کو فتوئی کی خرورت کیوں بیش آئی جماد کی خوس نے یہ فتوئی دیا تھا...؟

قطع نظراس کے کہ جہادِشری کی کچھ شرائط وقیود ہیں، اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مجاہدین کا کوئی با قاعدہ امیر بھی ہو، تا کہ مجاہدین کی سعی و جدوجہد مؤثر و نتیجہ خیز ثابت ہو سکے، کارکنان یا مجاہدین افتراق وانتشار کا شکار نہ ہوں، اور وہ کسی نظم کے تحت منظم ہوکر وُشمن کا مقابلہ کریں، ورنہ ممکن ہے کہ معمولی سی بے تدبیری اور نااتفاقی کی پاداش میں وُشمن کے بجائے اپنی قیمتی جانوں کو ضائع کر ہیٹھیں۔

پھر یہ بھی قابلِ تعجب اور باعثِ حیرت ہے کہ بیالزام انہیں''مُلَّا وَں' پرلگایا جاتا ہے جو ۱۸۵۷ء سے انگریز بہادر سے برسر پیار چلے آرہے تھے، کیا کوئی باور کرسکتا ہے کہ جو''مُلَّا '' مسلمانوں کو انگریز دُشنی کا درس دیتا آیا ہو، جس کے اکابر نے شاملی اور بالاکوٹ میں جامِ شہادت نوش کیا ہو، جو مسلمانوں کو تحریکِ ریشی رُومال، تحریکِ خلافت اور تحریکِ بیٹر کِ موالات کا درس دیتا ہو، اور انگریز کی فوج میں بھرتی کے خلاف فتوی دے کر عدالت میں سر پر کفن باندھ کر جاتا ہو، اور جو مُلَّا کالایانی کی قید بامشقت کو انگریز کی حکومت پرترجے دیتا ہو، وہ کیونکر بیفتوی دے گا کہ جہاد نہ کرواور کروتو حکومت سے یو چھ کر کرو؟

اگر کوئی حقائق و واقعات کا کھلی آنکھوں مثاہدہ کرے، بشرطیہ اس کی آنکھوں پر''مُلاَّ عداوت'' کی پی بندھی ہوئی نہ ہوتو اسے صاف نظر آئے گا کہ جہادِ تشمیر ہو یا جہادِ افغانستان، اس میں ہمیشہ مُلاَّ وَں نے ہی موثر و فعال کردارادا کیا ہے۔ اگر دِل میں خوفِ خدا اور فکرِ آخرت نہ ہوتو آدمی کذب وافتر اکیا، بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی دریغ نہیں کرتا، یہی کچھ ہمارے مغرب نواز کالم نگار نے کیا ہے، چنانچہ انہوں نے نہایت بے باکی سے یہ کہہ دیا کہ: ''کاماء کے جہاد کو مُلاَّ وَں کی طرف سے کفر قرار دیا گیا'' موصوف کے اس بہتان وافتر اکی حقیقت معلوم کرنے کے لئے چوہدری غلام نبی کی کتاب''تحریب شمیر سے تحریب ختم نبوّت تک'' کا ایک حوالہ نقل کردینا مناسب معلوم ہوگا، چنانچہ موصوف جہادِ تشمیر کے پیلِ منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اسی دور میں ہندوستان کی طرف سے کشمیر میں فوجی مداخلت ہوئی اور بزورِ شمشیر کشمیر کو ہندوستان کا اُٹوٹ اُ نگ قرار دیا گیا، وزیراعظم پاکستان نواب زادہ لیافت علی خان نے اس صورتِ حال پر ہندوستانی حکمرانوں کو جنجھوڑا اور کہا: کشمیر ہمارا ہے، اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہیں گے۔'' (س:۱۲۴) ایک صفحہ آگے اس جہاد میں علاء کے کردار کو بیان کرتے ہوئے موصوف

لکھتے ہیں:

''وزبراعظم پاکستان نوابزادہ لیافت علی خان نے کشمیر پر اعلانِ جنگ کردیا، جس پر بوری قوم ان کی ہم نوا بن گئی، اس جنگ میں مجلس احرارِ اسلام سیسہ بلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی، اور اس نے حکومتِ پاکستان کے موقف کی بھر پور اور دو ٹوک حمایت کا اعلان کردیا، مجلس احرارِ اسلام نے اس موقع پر دِفاعِ حمایت کا اعلان کردیا، مجلس احرارِ اسلام نے اس موقع پر دِفاعِ

پاکستان کے عنوان پر جلسوں کا اعلان کرکے رائے عامہ ہموار کرنے اور قوم میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کی مہم شروع کردی۔ پاکستان کے ہمام بڑے شہروں میں زبردست جلنے کئے گئے،عوام اور فوج دونوں کا لہوگر مایا گیا، انہیں جہاد کی اہمیت و افادیت سے آگاہ کیا گیا،مجلس احرارِ اسلام کے تمام راہ نما اس جدوجہد میں شریک ہوگئے۔''

ان دو اقتباسات سے موصوف کی غلط بیانی، کذب و افترا اور مُلَّا سے عداوت کا کسی قدر اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

آخر میں ایک بار پھر نہایت خیرخواہی سے موصوف کالم نگار کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کذب و افترا آ دمی کو بالآخر ذلیل و رُسوا کرتا ہے، پھر جبکہ وہ معصوم اہلِ علم اور دِین داروں پر ہوتو دُنیا و آخرت کی بربادی کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اہلِ بصیرت کا قول ہے کہ:''علماء کا گوشت زہر یلا ہے اور جس نے علماء کا گوشت کھایا وہ ہلاک ہوا''۔اس لئے اپنے دِین وایمان پررحم کھاتے ہوئے، اس رَوْل سے فوراً باز آ جا کیں اور مقبولانِ بارگاہِ الٰہی کی پوشین دری کے بدترین مشغلے سے تو بہ کرلیں۔ آ جا کیں اور مقبولانِ بارگاہِ الٰہی کی پوشین دری کے بدترین مشغلے سے تو بہ کرلیں۔ (ماہنامہ' نبینات' کراچی شعان ۱۳۲۳ھ مطابق نومبر ۲۰۰۰ء)

## علماء كافتلِ عام اور همارى ذمه دارى

بسم اللَّم الرحس الرحميم الحسرالله وسلام على مجاءه النزيق الصطفى!

اس وقت اسلام وُتُمَن قَوْتیں اسلام کو نابود کرنے، مسلمانوں کو زیر کرنے، اور ان کے قائدین خصوصاً علائے حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش کرنے کی جس رَوْش پر گامزن ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں اور خصوصاً علائے اُمت نے اس طوفان اور پلغار کے سامنے معقول ومضبوط بند باندھنے کی کوشش نہ کی تو ...معاذ الله ... وہ دن وُ ورنہیں جب لوگ اسلام کا نام لینے اور اسلام سے اپنا رشتہ جوڑنے سے گھبرانے اور پچکیانے لگیں۔

بلاریب ہمارا عقیدہ وایمان ہے کہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اور اس
کے نام لیوا بھی رہیں گے، گر اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ بے جسی، انہیں اسلام
سے وابسگی کی اس سعادت سے محروم نہ کردے۔ بلاشبہ موجودہ رَوْش مسلمانوں کو کسی
خطرناک صورتِ حال سے دوچار کر عتی ہے، عین ممکن ہے کہ ہمارا دُشمن ہمارے
اختلاف، انتشار، خود غرضی، مفاد پرستی، عصبی، گروہی، لسانی اور مسلکی تقسیم در تقسیم سے
فائدہ اُٹھاتے ہوئے ہمیں فتح کرنے میں کامیاب ہوجائے، بہرحال اس وقت
پاکستان ہی نہیں، دُنیا بھر کے مسلمانوں کی حالت قابلِ مِن اور لائقِ اصلاح ہے۔
پاکستان ہی نہیں، دُنیا بھر کے مسلمانوں کی حالت قابلِ مِن اور لائقِ اصلاح ہے۔

گزشتہ کئی سالوں سے یا کستان اور خاص کر کراچی میں علائے حق کو جس

اب کی ایک فرد یا ادارے تک محدود بین ربی، بللہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی، جامعہ اشرف المدارس گلشن اقبال، جامعہ بنوریہ سائٹ ایریا، جامعہ دار الخیر گلستان جوہر، جامعہ رحمانیہ بفرزون، دارالعلوم حنفیہ اور گل ٹاؤن، جامعۃ الرشید احسن آباد، جامعہ انوار القرآن، اقرأ روضۃ الاطفال ٹرسٹ اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی تک اس کا دائرہ وسیع ہوچکا ہے، اور ان کے چیدہ چیدہ علاء، بزرگانِ دِین اور اہم کارکن اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جبکہ شنید ہے کہ اب دارالعلوم کراچی کے علاء کوبھی فون پر دھمکیاں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں

گویا اب دہشت گردی سے کوئی بھی محفوظ نہیں، بلکہ سب علاء دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، اور وہ موقع ومحل کی تلاش و انتظار میں ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی کاروائی کرکے اطمینان سے فرار ہوجاتے ہیں، ایسامحسوس ہوتا ہے

نے بھی اپنی سرگرمیاں محدود سے محدود تر کردی ہیں۔

کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم اور طے شدہ منصوبہ ہے، جس کی شکمیل اور اسے عملی جامہ بہنانے کے لئے ایک نیٹ ورک قائم ہے اور مخفی قو تیں ان کی سر پرستی کر رہی ہیں۔ سوال میہ ہے کہ میرکون لوگ ہیں؟ ان کی پشت پناہی کرنے والی قو تیں کون سی ہیں؟ ان کے عزائم و مقاصد کیا ہیں؟ اور بیر کہ اس تھمبیر صورتِ حال کے نتائج کیا برآ مد ہوں گے؟ ملک وقوم پر اس کے کیا اثرات وثمرات مرتب ہوں گے؟ اربابِ اقتدار، فوج اورسول سروس کے ذمہ داروں، علمائے اُمت اور مسلمانوں براس سلسلے کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اور اس کے لئے مذکورہ افراد، اداروں اور جماعتوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر بیا کہ دہشت گردی کا نثانہ بننے والے علمائے كرام نے اس سلسلے ميں كيا سوچا ہے؟ اگر نہيں تو كيا ابھى تك اپني بقا اور تحفظ کے لئے آواز اُٹھانے، اس کے لئے ٹھوس لائح عمل اپنانے اور متحد ومتفق ہونے کا وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی خاموش رہنے اور مصلحت کوثی کی گنجائش ہے؟ ہمارے خیال میں اگر اس صورتِ حال کا تدارک نه کیا گیا، متفقه اور متحده آواز نه اُٹھائی گئی اور کوئی مضبوط اور ٹھوں لائحة عمل نہ اپنایا گیا تو ہمیں چن چن کرختم کردیا جائے گا، نہ صرف بیہ کہ اس سے اسلام کا نام لینے والے ختم ہوجائیں گے، بلکہ آنے والی نسلیں بھی ہمارے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔

جس طرح ہر طبقہ زندگی اور ہر شعبے کے لوگ اپنے ہم پیشہ افراد کی عزّت و ناموس اور جان و مال کے تحفظ کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، اور وہ الیی کسی کاروائی کے موقع پر یک زبان ہوکر میدان میں کود جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح علاء کو بھی اس وفت اپنی بفا کے لئے ٹھوس لائح ممل اختیار کرنا چاہئے۔
دُنیا بھر میں رکشتہ ،ٹیکسی، بس،ٹرک،ٹینکر ڈرائیوروں،کلرکوں حتیٰ کہ بھنگیوں کا بھی ایکا اور اتحاد ہے اور وہ بھی اپنے کسی ہم پیشہ کی جان، مال اور عزّت و آبرو کے لئے سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار نظر آتے ہیں، تو اہل علم اور علماء اتنا عظیم مقصد

ير كيول جمع نهيل هوسكتے؟

اگر دُنیاوی پیشے سے منسلک افراد میں سے کسی کوکوئی تکلیف پنچے اور اس کی برادری، حکومت اور انتظامیہ کو بے بس کرسکتی ہے تو کیا علماء حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کرسکتے ...؟ یقیناً کرسکتے ہیں، مگر افسوس کہ علماء کو اپنی قوّت و طاقت کا اندازہ نہیں یا پھر انہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔

اس لئے اب وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ علاء اپنی قوّت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمت و جراُت سے اس بدترین صورتِ حال کا مقابلہ کریں، سر جوڑ کر بیٹے ہوئے ہمت کو مجور کریں کہ وہ اس صورتِ حال کا تدارک کرے، نیز اسے باور کرایا جائے کہ اگر اس نے اس کا سرِ باب نہ کیا تو گبڑنے والے حالات کی تمام تر ذمہ داری حکومت اور انتظامیہ پر ہوگی۔

یہ ہاری اس بے بسی، بے حسی، اختلاف و انتشار کا نتیجہ ہے کہ دہشت گرد ہمارے اکابر کو ایک ایک کر کے ختم کرتے جارہے ہیں اور ہم بے حسی سے ایک کے بعد دُوسرے اُٹھنے والے بزرگوں پر چندروز تک آنسو بہا کر خاموش ہوجاتے ہیں اور دہشت گردا پنی فہرست کے اگلے نام اور شخصیت پر نگاہیں مرکوز کر لیتے ہیں، موقع پاکر اسے راستے سے ہٹاتے ہیں تو اس سے اگلے شکار کی تلاش میں سرگرم ہوجاتے ہیں۔ یوں دہشت گرد مولانا انیس الرحمٰن شہیدؓ، مولانا حبیب اللہ مختار شہیدؓ، مولانا مفتی عبدالسمع شہیدؓ، مولانا مفتی اقبال مفتی مجہدؓ، مولانا مفتی اللہ شہیدؓ، مولانا حمیدالرحمٰن عباسی شہیدؓ، مولانا مفتی اقبال شہیدؓ، مولانا نذیر احمد تو نسوی شہیدؓ، مولانا مفتی محمہ عامر شہیدؓ، مولانا مفتی محمہ عامر شہیدؓ، مولانا کمتی منازی شہیدؓ، مولانا کہ کے درائیور، طالبِ علم، حضرت مفتی عتیق الرحمٰن شہیدؓ کے علاوہ جامعہ فاروقیہ کے ڈرائیور، طالبِ علم، حضرت لدھیانویؓ کے ڈرائیور، جامعہ بنوری کے طلبہ اور جامعہ الرشید کے کارکنان سمیت دسیوں افراد اور اکابر علمائے اُمت ہم سے چھین چکے ہیں، الرشید کے کارکنان سمیت دسیوں افراد اور اکابر علمائے اُمت ہم سے چھین چکے ہیں،

مرافسوس کہ ابھی تک ہم خوابِ غفلت سے بیدار نہیں ہوئے۔

یہ چند معروضات، دردِ دِل کے طور پر قلم برداشتہ لکھ دی ہیں، خدا کرے ہمارے اکابر علاء، اربابِ مدارس اور دِنی تنظیموں کے ذمہ داران اس کی طرف توجہ فرمائیں اور اس پریشان کن صورتِ حال کا تدارک فرماؤیں۔

مناسب ہوگا کہ اس موقع پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان آگے آئے،
قیادت سنجالے، اپنی بھر پور قوت اور مؤثر طاقت کو استعال کرتے ہوئے پاکستان بھر
کے اربابِ مدارس کا اجلاس بلائے اور سر جوڑ کر اس صورتِ حال کا جائزہ لے، اس کا
سر باب کرے، اور بحد اللہ! وہ اس کام کو بحسن وخو بی انجام دے سکتی ہے، لہذا وفاق
المدارس العربیہ پاکستان کے متفقہ پلیٹ فارم سے اس آواز کو اُٹھایا جائے اور وفاق
المدارس العربیہ پاکستان ہی اس قضیہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر قائدانہ کردار ادا کرے۔
المدارس العربیہ پاکستان ہی اس قضیہ کو اپنے ہاتھ میں الے کر قائدانہ کردار ادا کرے۔
واللہ یقول الحق و ھو یھدی السبیل

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وأصحابه أجمعين (ماهنام "بينات" كراچي جمادي الاخرى ١٢٢١هـ)

## حذر! اے چیرہ دستاں!

بىم (للَّم) (لرحس (لرحيم (لحسرللَّم) وملال على حبا وه (لذريه (صطفى!

آج ۳۰ مرمئی ۲۰۰۵ء کو جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے مدیر، شیخ الحديث، عظيم محقق اوربين الاقوامي اسكالر حضرت مولانا ڈاكٹر محمد حبيب الله مخارشهبيد، جامعہ کے فاضل و وفادار، لاکق و قابل مدرس اور حضرت مولانا مفتی احمدالرحمٰنَّ کے معتمد مولا نامفتی عبدالسمیعُ کی مظلو مانہ شہادت کوتقریباً آٹھ سال ہونے کو ہیں۔حضرت بنوری رحمة الله علیہ کے فرزند ولخت ِ جگر، جامعہ علوم اسلامیہ کے نائب مدیر صاحبزادہ مولا نا سیّد محمہ بنوریؓ کی المناک موت اورقتل کو بورے سات سال کا طویل عرصہ ہور ہا ہے۔اسی طرح حضرت بنوری قدس سرہ کے ہم نام وہم کام، مخدوم العلماء، حکیم العصر حضرت مولا نا محمد یوسف لد هیانو کُ کی شہادت کو یانچ سال اور بارہ دن ہو چکے۔ اور مندِ بنوری کے جانشین، امام المجامدین حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامزیؓ کی جدائی اورشہادت کو ایک سال ہور ہا ہے۔ جبکہ اکابر کے مشن کے امین، خادم العلماء حضرت مولا نامفتی محرجمیل خان اورمولا نا نذیر احمد تونسوی کی شہادت کو بورے آٹھ ماہ ہو کیکے ہیں، مگر اب تک ان میں سے کسی ایک کے قاتلوں کا سراغ نہیں مل سکا، اور جن کے نام نہاد قاتل کیڑے گئے، وہ بھی باعز ت بری ہوکر کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان مظلوموں کے خون سے بے وفائی کی گئی اور ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ آئندہ بھی دُور دُور تک اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ مظلوموں کی اشک شوئی کی جائے گی۔

کیا کہا جائے کہ قاتل اتنا طاقت ور تھے یا ان کے سرپرست اتنا منہ زور، کہ کوئی ان کا بال بیکا نہ کرسکا؟ جس ملک میں امریکہ کے دُشمن پہاڑوں اور غاروں سے کھوج لگا کر نکالے جاسکتے ہوں، ممکن نہیں وہاں علاء کے قاتل جھپسکیں؟ جہاں ممکنہ حملے کی منصوبہ سازی کرنے والے پیشگی دھر لئے جاتے ہوں، وہاں یہ کیوکر کہا جائے کہ دُشمنوں اور قاتلوں کا سراغ نہیں ملا؟ آخر ہم اپنی مظلومیت کا دُکھڑا کس کو سنا کیں؟ اور اپنی رُوئیدادِ فم کس کے آگے بیان کریں؟ کوئی بتلائے کہ ہم کہاں جا کیں؟ اور اپنی اکابر و بزرگوں کے مسلسل بہنے والے خون کی لکیر کا سرا کہاں سے پکڑیں؟ کس کو مجرم اور کس کو قاتل کہیں؟ نہیں معلوم کہ یہ ہماری شرافت کا صلہ ہے یا وطن سے محبت کی سرا! ملک وقوم کی خدمت کا تحفہ ہے یا امن وامان کی پاسداری کا اعزاز! آخر اس کو کیا نام دیا جائے...؟

کیا ہم یوں ہی گردنیں گواتے رہیں اور اربابِ فضل و کمال کی تیار فصلیں اُجڑتی دیکھتے رہیں؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں؟ کیا ہمارے خون کی کوئی قیمت نہیں؟

'' ہے جرمِ ضعفی کی سزا مرگ مفاجات' کے مصداق کہیں ہماری شرافت و دیانت کوضعفی و بزدلی کا نام تو نہیں دیا جارہا؟ کہیں بیا ہلِ حق کا نام و نشان مٹانے کے پروگرام کا حصہ تو نہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہمارے اکابر کی استخلاصِ وطن کی مساعی اور خدمات کا یہی بدلہ ہے کہ ان کی اولا دوں اور ان کے نام لیواؤں پر زمین نگ کردی جائے؟ آخرکوئی بتلائے قرآن وسنت اور دِین و مذہب سے وابستگی اور ملک و ملت کی بیمیر و ترقی کے علاوہ ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو گلیوں اور سرٹوں پر بے دریغ ہمارا خون کیوں بہایا جارہا ہے؟ اور اس کے سدِ باب کی طرف توجہ کیوں نہیں دی جاتی ...؟

بلاشبہ ان اکابر کا خون اربابِ اقتدار کی گردنوں پر قرض ہے، اور شہداء کی رُوس پار کہ ہارے خون ناحق کا حساب دو، ورنہ عذابِ آخرت اور قبر الٰہی کے لئے تیار ہوجاؤ، اس لئے کہ:

حذراے چیرہ دستاں! سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

ہم نہایت دِل سوزی اور خیرخواہی سے اربابِ اختیار کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اللہ کے دمت میں عرض کریں گے کہ اللہ کے مہات اور ڈھیل سے دھوکا کھا کر اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہوں، اس لئے بلاتا خیر مظلوموں کی اشک شوئی کریں، ورنہ یادرکھیں: اِنَّ بَطُشْ رَبِّکَ لَشَدِیْدٌ! (بِ شک تیرے رَبّ کی پکڑ ہے۔ بہت شخت ہے!)۔

(ماہنامہ''بینات'' کراچی جمادی الاولیٰ ۲۲۴اھ)

## خور گش دھاکے چند سوال کا جواب!

بسم (اللَّم) (الرحس (الرحيم الحسراللم وسرائ على حباره النزين اصطفي! گزشتہ دنوں روز نامہ'' جنگ'' کراچی کے توسط سے راقم الحروف کو ایک سوال نامه موصول ہوا، راقم نے جب اس کا جواب لکھنا شروع کیا تو بلا ارادہ قدرے طویل ہوگیا، قارئین ''بینات'' کے افادے کے لئے ذیل میں اُسے بصائر وعبر کی جگہ پیش کیا جار ماہے، ملاحظہ ہو: س:...شریعت نے قبر پر بیٹھنے سے منع فر مایا ہے، جب قبریر بیٹھنا خلاف حرمت ہے توجیم کے ساتھ بم باندھ کرانسانی یر نچے اُڑانا کیساعمل ہے؟ جس میں بے گناہ افراد مارے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اسلامی مما لک میں بیفعل بہت زیادہ ہے، نیز یہود و نصاریٰ کے خلاف خودگش بم دھاکے کرنا شریعت اسلام میں کیا جائز ہے؟ اگر اینے ملک کے دفاع اور سرزمین کی حفاظت کے لئے یہ حملے کئے جاتے ہیں تو اس میں جو بے گناہ مارے جاتے ہیں،شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

کیونکہ وہ بے گناہ گھر کا واحد کفالت کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ مارا جائے تو اس گھر کا نظام درہم برہم ہوجاتا ہے، اسلام ایک بے گناہ کاقتل یوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے، بعض علائے کرام اس قتم کے خودگش دھاکوں کو جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، تو بیاعلائے کرام اس قتم کے فتوے کیوں صادر کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ بعض علماء جہاد کے حوالے سے بھی فتوے صادر کرتے ہیں، چاہے اس میں ریاست کی مرضی شامل نہ ہو، مگر دیکھا گیا ہے کہ علمائے کرام خوداس جہاد میں شریک نہیں ہوتے ، افغانستان میں جو حالات و واقعات رُونما ہوئے تھے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اس میں علمائے کرام خاص کر قبائلی علاقوں کے نوعمر نو جوانوں کو جہاد کے بارے میں ترغیبات دی گئیں، مگرعملاً علمائے کرام خود پیچھے نظر آئے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا جہاد صرف غریب اور نادارعوام کی ذمہ داری ہے؟ علائے کرام کی نہیں؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاد میں بہنفس نفیس خود شریک ہوتے تھے،معرکوں کےموقع پراینے ہاتھوں سے کام سر انجام دیتے تھے، لیکن آج علائے کرام صرف تقریر و تبلیغ میں مصروف نظراً تے ہیں،ایبا تضاد کیوں ہے؟

اگرام الحق - راولپنڈی۔''

ج:... برادرِ عزیز! آپ نے اس مخضر سی تحریر میں بہت سے سوالات کر ڈالے، اور ان میں سے ہر سوال تفصیل طلب ہے، مگر افسوں! کہ ہر ایک سوال کا تفصیلی جواب دینے کی نہ گنجائش ہے، نہ فرصت اور نہ وقت! تاہم آپ کے سوالات کا نمبروار مخضر سا جواب پیش خدمت ہے: ان... بلاشبہ اسلام اور دِین وشریعت نے مسلمانوں کو انسانیت کے احرّام و اکرام کا درس دیا اور اس کی عربّت وحرمت سے روشناس کرایا ہے، زندہ انسان کیا؟ اسلام نے تو مُردوں کے حقوق سے بھی اسے آگاہ کیا ہے، اس لئے فرمایا گیا: "قسم لا توذ صاحب القبر" (کزالعمال ج:۱۰ ص:۵۹۷) لیعنی اُٹھ قبر والے کو اذبیت نہ دے۔

7:...کسی مسلمان کا اسلامی ملک کے مسلمان شہریوں اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح اپنے اسلامی ملک اور مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانے کے لئے خودگش حملے کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ میرے خیال کو نقصان پہنچانے کے لئے خودگش حملے کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ میرے خیال میں آج سے کسی مسلمان عالم دِین نے اس کی تعلیم نہیں دی، جو لوگ علماء پر اس کا الزام لگاتے ہیں، ان پر اس کا ثبوت پیش کرنا لازم ہے، ورنہ انہیں کل قیامت کے دن اس الزام، افتراء اور بہتان کی جواب دہی کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

سا:... جہاں تک کافرقوم اور مسلمانوں سے برسر پیکار غیر مسلم ملک اور قوم کو نقصان پہنچانے کے لئے خودگش حملے کی بات ہے، اس کی ابتداء ماضی قریب میں غیر مسلموں میں سے تاکل ناڈو کے حریت پیندوں نے کی، جبکہ پاکستان کے مسلمانوں میں سب سے پہلے اس کی ابتداء ۱۹۲۵ء کی ہند و پاک جنگ میں پاکستانی فوج کے بہادر جوانوں اور دلیر فوجیوں نے کی، اور اپنے پیٹ سے بم باندھ کر ہندوستان کے ٹینکوں کو اُڑاتے ہوئے ایک نئی روایت قائم کی، سب جانتے ہیں کہ ان جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر دُشمن کے عزائم کو ناکام بنایا، بلاشبہان فوجیوں کوشہید ہی کہا جاتا ہی، بلکہ شہادت ایسے ہی سپوتوں کی جاں سیاری پر فخر کرتی ہے۔

پھران خودگش حملہ آور جوانوں کواس پر آمادہ کرنے والے بھی ان کے فوجی افسران ہی تھے نہ کہ علماء! اب بتلایا جائے کہ اس فتو کی کی ابتداء علماء نے کی یا پاک فوج کے سربراہوں نے...؟

خدانخواستہ اگر کسی کوخود کش حملے پر اعتراض ہے تو خاکم بدہن سب سے پہلے

یہ اعتراض ہماری دلیر و بے باک فوج اور ان کے افسران اعلیٰ پروارد ہوگا...!

اگر بالفرض! خود کش حملہ دُشمنوں کے خلاف ناجائز ہے تو ان بے تیخ لڑنے اور مرنے والے مخلص سرفروشوں کے بارے میں کیا فتو کی لگایا جائے گا؟ کیا نعوذ باللہ!

ان کا یہ فعل ناجائز تھا؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر ان کوشہید کے بجائے نعوذ باللہ! حرام موت مرنے والا کہا جائے گا؟ سنہیں! ہرگزنہیں ... بلکہ وہ نہ صرف شہید

ہیں بلکہ شہیدوں کے ماتھے کا حجومراور مایئہ افتخار ہیں۔

۷:... جہاں تک جنگ، جہاد اور قبل و قبال کا تعلق ہے، اگر اس میں مسلمان فوجی، غیر مسلم اور مخالف فوجیوں کے بارے میں یہ سوچنے لگیں کہ میں اپنے جس مدمقابل کوموت کے گھاٹ اُ تار نے لگا ہوں، عین ممکن ہے وہ اپنے گھر اور خاندان کا واحد کفیل ہو؟ اور اس کے قبل سے اس کا خاندان اور گھر اپنے واحد کفیل سے محروم ہوجائے گا؟ بتلایا جائے کہ مسلمان فوج کی الیم سوچ کے ہوتے ہوئے جنگ و جہاد کامیاب ہوسکے گا؟ کیا اس سوچ کے ہوتے ہوئے مسلمان فوج اپنے مخالف غیر مسلم ملک اور اس کی فوج کو شکست دے سکے گی؟ یا مسلمان فوج برسر پیکار غیر مسلم فوج پر برتری حاصل کر سکے گی؟ ... نہیں! ہرگز نہیں... اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر نہ جنگ و جہاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی مسلمان ملک کوفوج بنانے اور سے تو پھر نہ جنگ و جہاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی مسلمان ملک کوفوج بنانے اور اس پرکشر مصارف اُ ٹھانے کی...!

میرے عزیز! جنگ و جہادتو ہوتا ہی دُشمن کو کمزور کرنے اور اس کو زک پہنچانے کے لئے ہے، اگر بیہ مقصد پورا نہ ہوتو جنگ و جہاد اور قال کا کیا فائدہ...؟ ۵:....رہی یہ بات کہ: ''کسی انسان کوقتل کرنا پوری انسانیت کے قبل کرنے کے مترادف ہے'' بجا ہے، لیکن افسوس! کہ آپ نے اس کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا، ورنہ آپ یہ اعتراض ہی نہ کرتے، اس لئے کہ قرآنِ کریم نے صراحت فرمادی ہے کہ یہ وعید قلِ ناحق کے بارے میں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: "مَنُ قَتَلَ نَفُسًا أَبِغَيُرِ نَفُسٍ اَوُ فَسَادًا فِي الْأَرُضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا...."

رالمائده:٣٣)

ترجمہ:... جوکوئی قتل کرے ایک جان کو بلاعوض جان
کے، یا بغیر فساد کرنے کے ملک میں، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا
سے اوگوں کو..."

لیجئے! قرآنِ کریم نے نہایت صراحت اور وضاحت سے بتلادیا کہ یہ وعید ان لوگوں کے لئے ہے جوکسی انسان کو بلاوجہاور ناحق قتل کردیتے ہیں۔

جبکہ دُنیا جانتی ہے کہ کفار، مشرکین اور غیر مسلموں کے خلاف جنگ و جہاد اور قل وقال کا علم ہی دُنیا ہے نتہ وفساد کے قلع قبع کے لئے ہے، جبیبا کہ قرآنِ کریم میں ہے: "قَاتِلُوْ هُمُ حَنّی لَا تَکُونَ فِئَنَة ...." یعنی ان کے خلاف قبال کرو، یہاں تک کہ دُنیا سے کفر و شرک کا فتنہ نابود اور ختم ہوجائے۔ اب آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ جنگ و جہاد اور قبال کے میدانِ کارزار میں مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہونے والوں پر آپ کا یہارشاد کیونکر صادق آئے گا؟

۲:...آپ کا بیدارشاد کہ: ''بیخس علائے کرام اس قسم کے خودگش دھاکوں کو جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ اسلام امن و آشی کا مذہب ہے تو بیعلائے کرام اس قسم کے فتو نے کیوں صادر کرتے ہیں؟' بیجھی غلط فہمی پر بینی ہے، اس لئے کہ اسلامی ممالک میں خودگش حملوں کی نہ تو علمائے کرام نے بھی تعلیم و تلقین کی ہے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی..! جہاں تک غیر مسلم ممالک، کفار، مشرکین اور معاندین کو کمزور کرنے اور آئییں زک پہنچانے کی بات ہے، تو اس سلسلے میں علمائے کرام سے پہلے ۱۹۲۵ء میں ہماری پاک فوج نے نہ صرف اس کے جواز کا فتو کی دیا، بلکہ اس کی بھر پور تائید و تحسین بھی فرمائی، اگر وہ قابلِ ملامت اور باعثِ طعن و تشنیع نہیں، تو جن علمائے کرام نے اپنی فرمائی، و میں اور بہادر فوج کے مکی سرحدات کی حفاظت و تحفظ پر بینی اقدام کی تائید فرمائی، وہ

كيونكر قابلِ ملامت اور باعث ِطعن وتشنيع بين...؟

اس کے علاوہ بے شک اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، لیکن امن و امان، صلح و آشتی اور تحل و برداشت کی بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، اگر کوئی قوم یا افراد اِن حدود کو پھلا نگنے کی کوشش کریں، مثلاً وہ مسلمانوں کی جان، مال عربّت و آبرو کے در پے ہوجائیں یا ان کی ملکی سرحدات سے تجاوز کر کے ان پر چڑھائی شروع کردیں، تو کیا اس وقت بھی مسلمانوں کو اپنے دِفاع، ان کی ریشہ دوانیوں کے سرباب اور کفر وشرک کے فتنے کی راہ روکنے کا حق نہیں ہوگا؟ اگر ایسے موقع پر کوئی مسلمان یا اسلامی ملک، ان کی راہ روکنے کا کوئی اقدام کرے یا ان کی فوجی قوّت کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس وقت بھی ان کو امن و آشتی کی تلقین کی جائے گی…؟

**101** 

افسوس! صد افسوس کہ مغرب کے پروپیگنڈ کے سے متاثر افراد اور ان کے ذہنی غلام ، مغرب کے دُہرے معیار، ان کے ظلم وتشد ّد سے نفرت کرنے کی بجائے ان کے جہاد مخالف پروپیگنڈ کے سے اس قدر متاثر و مرعوب ہوجاتے ہیں کہ وہ خون آشام مغرب کے بجائے مسلمانوں کو تشد " پیند اور دہشت گرد کہنا شروع کردیتے ہیں، اور انہیں جارح اقوام کی راہ روکنے کے بجائے اسلام کا امن وآشتی یاد آجاتے ہیں…!

سوال میہ ہے کہ مسلمانوں کو امن و آشتی یاد دِلانے والوں نے کبھی اپنے آقا امریکا اور اس کے ہم نواوُں کو بھی اس کی تلقین کی ہے کہ سات سمندر پار سے انہوں نے افغانستان، عراق اور لبنان کی جس طرح اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، یہ بھی امن و آشتی کے خلاف ہے؟ یا یہ بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے...؟

ے:... اسی طرح آپ کا بیہ ارشاد کہ: ''بعض علائے کرام جہاد کے حوالے سے فتوے صادر کرتے ہیں، چاہے اس میں ریاست کی مرضی شامل نہ ہو'' بھی دو وجہہ سے نا قابلِ فہم ہے:

ا:..نفسِ جہاد کی تعلیم و تلقین اور فتوی دینے کے لئے کسی ریاست کی مرضی

اوراس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیتکم الہی ہے اور کسی تعلم اللہی کی تعلیم وتلقین کے لئے کسی حاکم یا سربراہ مملکت سے پیشگی اجازت لینے کا قرآن و سنت میں کہیں کوئی ذکر نہیں، بلکہ اس کے برعکس نبی آخرالز مان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: اگر ایک طرف تعلم الہی ہواور دُوسری طرف اس کی مخالفت میں کسی بڑے سے بڑے کا فرمان ہو، تو تھم الہی کو ہی ترجیح دی جائے گی، چنانچے فرمایا: "لا طاعت میں خالق کی نافر مانی نہیں کی حصیبة النحالق" لیعن مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافر مانی نہیں کی جائے گی۔

۲:...اوراگرآپ کے ارشاد کا مقصد اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کے خلاف جہاد سے متعلق فتو کی دینا مراد ہے، تو ہتلایا جائے کہ کس عالم دین نے کب، کسی اسلامی ریاست میں اور اسلامی حکومت کے خلاف جہاد کا فتو کی دیا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہے تو اس کی نشاندہی فرمائی جائے اور اس کا ثبوت پیش کیا جائے...! نہیں تو بے پر کی اُڑ اگر کفار ومشرکین کی ہم نوائی میں علماء دُشنی سے باز آ جانا چاہئے!

۸:... آنجناب کا آخری اعتراض ہے کہ: ''علاء جہاد کے فتوے تو دیتے ہیں گرخود عملی جہاد میں شریک نہیں ہوتے ، جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاد میں بہ نفس نفیس خود شریک ہوتے تھے۔''

اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بدارشاد کہ:''جمارے نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم ہر جہاد میں بہنس نفیس شریک ہوتے تھے'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت، سوانح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی زندگی سے ناواقفی کی علامت
ہے، ورنہ آپ یہ نہ فرماتے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاد میں بہنس نفیس
شریک ہوتے تھے۔

کیونکہ حقیقتِ حال میہ ہے کہ جب جہاد کا حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد وقبال شروع فرمایا اور اطراف و جوانب میں لشکر بھیجے، تو جس جہاد میں آپ صلی الله علیه وسلم نے به نفسِ نفیس شرکت فرمائی، علائے سیر کی اصطلاح میں اس کو ''غزوہ'' کہتے ہیں اور جس میں آپ صلی الله علیه وسلم به نفسِ نفیس تشریف نہیں لے گئے، اس کو''سریۂ' اور''بعث'' کہتے ہیں، اس مختصر سی تمہید کے بعد اب سننے اور فیصله کیجے! کہ کیا واقعی آنحضرت صلی الله علیه وسلم ہر جہاد میں شریک ہوئے؟ یا کچھ ایسے بھی تھے، جہاں آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کو بھیجا اور خود پیچھے رہے؟ چنانچہ:

موسیٰ ابن عقبہ محمد بن اسحاق ، واقدی ، ابنِ سعد ، ابنِ جوزی ، دمیاطی اور عراقی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد ستائیس بتائی ہے ، سعید ابن مسیسب نے چوبیس ، جابر ابن عبداللہ نے اکیس اور زید ابن ارقم نے اُنیس کی تعداد نقل فرمائی ہے۔

اس پر علامہ میملی فرماتے ہیں کہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض علاء نے قریب ہونے والے چند غزوات کو ایک شار کیا ہے، اس لئے ان کے نزدیک غزوات کی تعداد کم رہی اور ممکن ہے کہ بعض حضرات کو بعض غزوات کا علم ہی نہ ہوا ہو، اس لئے بھی ان کے ہاں غزوات کی تعداد کم رہی ہوگی، اس طرح جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیسِ تشریف نہیں لئے گئے اور انہیں ''سریہ' اور'' بعث' کہا جا تا ہے، ان کی تعداد میں اگر چہ اختلاف ہے، مگر وہ''غزوات' سے کہیں زیادہ ہیں، چنانچے ملاحظہ ہو:

ابنِ سعدؓ نے چالیس، ابنِ عبدالبُرؓ نے پینیتیں ، محمہ ابن اسخنؓ نے اڑتمیں، واقدی نے اڑتالیس اور ابنِ جوزگؓ نے چین کی تعدادنقل کی ہے۔

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوزرقانی ج:ا ص:۳۸۸)

اس تفصیل کے بعد آپ ہی اپنے ارشاد کا جائزہ کیئے! کہ کہاں تک صحیح اور

مبنی برحقیقت ہے؟ اس تفصیل ہے کم از کم اتنا تو معلوم ہوا، کہ ہر جہاد میں ہرایک کو جانا ضروری نہیں، جبیہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑی تعداد کے''سرایا'' اور ''بعوث' میں شریک نہیں ہوئے، پھر یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ بھی بھی بھی دہ کر بھی وہ کام سرانجام دیا جاتا ہے، جومیدان میں جانے پر انجام نہیں دیا جاسکتا…! ۲:…آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاد میں بہ نفسِ نفسِ تشریف نہیں لے جاتے تھے، اس کی مزید وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہاد میں نہ جانے کی حکمت اور علت ارشاد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہاد میں نہ جانے کی حکمت اور علت ارشاد فر مانا:

"والذى نفس محمد بيده! لولا ان اشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله ابدًا، وللكن لا اجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم ان يتخلفوا عنى ...."

(صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۳۳۱)

ترجمہ:...: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے! اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمانوں پر مشقت ہوگی تو میں سی ایسے سریہ سے پیچھے نہ رہتا جواللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لیکن میرے پاس اتنا وسعت ہے کہ میں ان سب کو سواریاں مہیا کر سکوں، اور نہ ہی ان کے پاس اس کی وسعت و گنجائش ہے، اور اگر میں ہر جہاد میں جاؤں تو ان پر مجھ سے بیچھے رہنا شاق گزرے گا۔'

س.... بیاتو دُنیا جانتی ہے بلکہ فرعون امر ریکا اور اس کے حواری بھی اس سے

طالبان، علماء ہی تھے۔اس کے علاوہ متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف معرکوں کی تاریخ اُٹھاکر دیکھئے تو ہر جگہ سربکف علماء ہی نظر آئیں گے،تحریکِ شہدین، شاملی کا معرکہ اور ایشی رُومال کی تحریک کے قائد علماء تھے یا کوئی اور؟ کالا پانی اور مالٹا کی قیدِ تنہائی کا شکار علماء تھے یا غریب عوام؟

اس کے علاوہ علماء میں سے کتنا کس جہاد میں شریک ہوئے؟ اور کتنا اس میں شہید ہوئے اس کے بتلانے کی ضرورت ہے نہ حاجت۔ غالبًا آپ ان کو ہی علماء سجھتے ہوں گے، جوآپ کی نظروں کے سامنے زندہ سلامت چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔

ہوں گے، جوآپ کی نظروں کے سامنے زندہ سلامت چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔

ہن…کیا میدانِ جہاد میں تیخ بکف کو ہی شریک جہاد سمجھا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ دُوسرے لوگ جو مجاہدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی روئی، پانی کا انتظام کرتے ہیں، ان کی ممان کی کمان کرتے ہیں، اس کو ہدایات دیتے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کی کمان کرتے ہیں یاان کو ہدایات دیتے ہیں، کیا وہ جہاد میں شریک تصور نہیں ہوں گے؟ اسی طرح فوج کے وہ خطیب جو ان کو جذبہ جہاد ہر اُبھارتے ہیں، ان کو جاں ناری اور

جال سپاری پرآ مادہ کرتے ہیں، کیا وہ بھی جہاد میں شریک تصور نہیں ہوں گے؟

میرے مخدوم! جس طرح میدانِ کارزار میں برسرِ پیار فوج اور ان کی خدمت کرنے والے کارکن اور افسران شریکِ جہاد ہیں، بلکہ تیج بیف مجاہدین کی کامیابی و ناکامی میں پیچھے بیٹھ کر کمان کرنے والوں کی مسامی کا زیادہ دخل ہوتا ہے، کامیابی و ناکامی شار ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح افغانستان میں وُنیا بھر کے جولوگ ان کو ہرطرح کی مالی، جانی اور اخلاقی امداد مہیا کر رہے تھے، وہ بھی مجاہد ہی تھے، چاہے وہ بالفعل میدانِ جہاد میں نہ بھی ہوں، کیا جزل اختر عبدالرحلٰ ، جزل محمد ضیاء الحق، جزل پرویز مشرف اور پاکستان کی آئی ایس آئی بھی شریکِ جنگ تصور نہیں ہوگی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو یہی لوگ ہی جنگ صور نہیں ہوگی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو یہی لوگ ہی جنگ کے موقع پر فوج کی کمان کیا کرتے ہیں؟ بس میں انہی

گزارشات پراپنی بات ختم کرتا ہوں۔اور اُمیدکرتا ہوں کہ بیاشارات آپ جیسے ذی فہم آدمی کے لئے کافی ہول گے۔اِنُ اُدِیدُ اِلَّا الْاِصُلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوُفِیْقِیُ اِلَّا بِاللهِ!

وصلى الله تعالى على خبر خلقه سيرنا محسر ولآله واصحابه الجسيس

| <br>(ryp) | حدیث دِل (اَوّل) |
|-----------|------------------|
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |
|           |                  |

دِینی مدارس

| ف يل (اَوّل) | حديث |
|--------------|------|
|              |      |
|              |      |
|              |      |
|              |      |
|              |      |
|              |      |
|              |      |
|              |      |

## عابدز بیری ... ہوش کے ناخن لو!

بہم (لأمن (لرحمن (لرحمیم (لاحمیم (لاحمیم (لاحمیم دیشنل وسلام کلی جادہ (للزین (صطفی)!

"کالعدم نیشنل ڈیموکر یک پارٹی سندھ کے سیریٹری اطلاعات عابد زبیری نے آج یہاں ایک بیان میں حکام سے درخواست کی ہے کہ تمام دینی مدارس اور ان کے ہاسل بند کردیئے جائیں اور دینی مدارس کے حیابات کی جائج پڑتال کی جائے تاکہ یہ معلوم ہوسکے کہ ان اداروں کی پشت پناہی کون جائے تاکہ یہ معلوم ہوسکے کہ ان اداروں کی پشت پناہی کون سے تخ یبی عناصر کررہے ہیں۔"

(روزنامه"جبارت"۲۰؍مارچ ۱۹۸۳ء)

جناب عابد زبیری صاحب بالقابہ کا بیان پڑھ کر ہمیں کسی حیرت واستعجاب کا سامنا نہیں ہوا بلکہ اس سے قبل بھی '' قوم و ملک کے بہی خواہ'' اس جیسے'' پاکیزہ'' خیالات اور تجاویز کا اظہار فرما کر لارڈ میکالے سے اپنی ذہنی اور فکری ہم آ ہنگی کا ثبوت فراہم کر چکے ہیں۔ اگرچہ ہر شخص اپنی ذہنی ساخت کے مطابق عنوان اور ٹائٹل کتنا ہی خوبصورت اور دیدہ زیب لگا کر کیوں نہ پیش کرے گر نتائج کی رُو سے تقریباً ہر ایک تجویز میں ہم آ ہنگی پائی جاتی ہے۔ چویز میں ہم آ ہنگی پائی جاتی ہے۔ چنانچے مرحوم ایوب خال کے دور میں ایک تجویز زیر غور آئی تھی کہ آئے دن

ہونے والی اصلاحات (جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں) پر ان مدارس عربیہ کے خرقہ یوش اور بوریه شین ہی صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں اور ہماری سوچ اور فکر کی بلند و بالاعمارتوں کوعوام کے تعاون سے ایک دَم ڈھیر کردیتے ہیں، کیوں نہ اس سرچشمہ احتجاج پر کنٹرول کرلیا جائے، چنانچہ اس پر ایک مصری سربراہ کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں، جس کا حاصل میہ تھا کہ ان مدارسِ عربیہ اور مساجد کو اوقاف میں لے لیا جائے جس سے یہ تمام حضرات سرکاری ملازم ہوں گے اور اپنی معاشی تنگی کے پیش نظر د بک کررہ جائیں گے۔لیکن صدافسوں! کہ ان کی پیمخت و کاوش اکارت گئی، اورعملی میدان میں آنے کے بجائے وہ (تجویز) محض ذہنوں تک ہی محدود رہ گئی۔اس کے بعد آج سے تقریباً حارسال قبل بھی جناب صدر محمہ ضیاء الحق کو اس قتم کے ایک مشورے سے سرفراز کیا گیا، جس کا حاصل یہ تھا کہ دینی مدارس کی موجودہ''زبوں حالیٰ' کے پیش نظر ایک'' تو می تمیٹی برائے دینی مدارس'' کا قیام بہت ہی ضروری ہے، جوان کی تمام ضروریات کی گفیل ہواور ان کی ممد ومعاون ہو، اور با قاعدہ کارجنوری 9۔ 192ء کو اس کا اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن ہم مرہونِ منّت ہیں علمائے حق کے، کہ انہوں نے جناب صدرِمملکت کو بروقت صحیح صورتِ حال ہے آگاہ کیا اور جنابِ صدر نے بھی بیدار مغزی سے کام لیتے ہوئے صحیح صورتِ حال کو بھانی لیا اور تاحال اس فتم کا کوئی مزیدا قدام زیرعمل نہیں آیا، یوں یہ بیل منڈھے نہ چڑھ کی۔ جناب زبیری صاحب نے برعم خود اگرچہ صحیح صورت تجویز فرمائی ہے، کہ اگر لا دینیت اور مغربیت کو فروغ دینا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ان مدارس کو بند کیا جائے، ''نہ ہو بانس نه بج بانسري" كامصداق موجائے گا۔ يعنى جب بيمراكز دينيه نه مول كے تو رجال کار ہی پیدا نہ ہوں گے، تو ''صدائے احتجاج'' کیونکر بلند ہوسکے گی؟ لیکن ہمارے خیال میں جناب زبیری صاحب کو غلط فہی ہوئی ہے، اس لئے کہ ان سے قبل ان کے رُوحانی مربی، اس سلسلے میں بہت ہی جالا کی، عیاری اور جا بک دئی سے اینے خیال

74A )

میں اس سلسلے کے تمام ذرائع استعال کرکے ناکام ہو پچکے ہیں، چنانچہ آج سے بہت پہلے جب اٹھارھویں صدی کے وسط میں ایسٹ انڈیا سمپنی برسرِ اقتدارتھی، اس نے بھی مدارسِ عربیہ اور اسلامی نظامِ تعلیم کوختم کرنے کے لئے بنگال کے مسلمانوں کے اوقاف ضبط کرکے ان اوقاف کی سالانہ آمدنی کا ہزاروں روپیہ دُوسری قوموں کی تعلیم پرصرف کرنا شروع کردیا تھا، جیسا کہ ایک انگریز اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ:

''اس حقیقت کو چھپانے سے کیا فائدہ کہ مسلمانوں کے نزدیک اگر ہم (انگریز) اس جائیداد کو جو اس مصرف کے لئے ہمارے قبضے میں دی گئی تھی، ٹھیک ٹھک استعمال کرتے تو بنگال میں ان (مسلمانوں) کے پاس آج بھی نہایت اعلیٰ اور شاندار تعلیمی ادارے موجود ہوتے۔''

صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی نظامِ تعلیم اور مدارسِ عربیہ کوختم کرنے کے لئے انگریز بہادر نے اسلامی تعلیم سے آ راستہ مسلمان نو جوانوں پر ہرفتم کی سرکاری زندگی کے دروازے بند کردیئے، چنانچہ بقول مسٹر ہنٹر:

'' کلکتہ میں مشکل سے کوئی دفتر ایسا ہوگا جس میں بجز چیڑاسی یا چھی رساں یا دفتری کے مسلمانوں کو کوئی نوکری مل سکے۔''

ہم جناب زبیری سے پوچیں گے کہ ان تمام تر تدابیر کے باوجود کیا دینی مدارس بند ہوگئے؟ اور اسلامی نظام تعلیم معدوم ہوگیا؟ نہیں! نہیں! نہیں! بلکہ اس بے سرو سامانی کے عالم میں بھی جبکہ مسلمانوں کے پاس نہ حکومت تھی، نہ سلطنت، نہ دولت اور نہ کوئی دُوسرے ذرائع، بلکہ انگریز کے دُشمنوں میں سرِفِہرست تھے، ان حالات میں بھی مسلمانوں نے صرف اللہ واحد کو اپنا سہارا بنایا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات کی روشنی میں حفاظت ایمان اور اشاعت و تبلیغ دین کے لئے دینی مدارس

کے قیام کا آغاز کیا، اور تو کلاً علی الله درختوں اور دیواروں کے سائے تلے اور خستہ و خراب ججروں میں قال الله اور قال الرسول کی صدا بلند کی تو دیکھتے ہی دیکھتے طالبانِ حق پروانہ وار شمع کے گرد جمع ہو گئے۔ دارالعلوم دیو بند، مظاہر العلوم سہار نپور، مدرسہ امینیہ فتح پوری اور مدرسہ شاہی مرادآباد وغیرہ جیسی عظیم الشان دینی درس گاہیں قائم ہوگئیں جو آج بھی قوم و ملت کی بقاء کے لئے ہر آن کمر بستہ اور موجود نظر آتی ہیں۔ آج بھی اگر جناب زبیری صاحب کی درخواست پر حکومتِ وقت ان مدارسِ عربیہ کو بند کرنا چاہے تو بحداللہ اس سلسلے میں ہمیں ذرہ و برابر کوئی تر دنہ ہوگا۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا!

اس لئے کہ جس ذات نے اس بے سروسامانی میں غیب سے مسلمانوں کی دیگیری فرمائی تھی، آج بھی وہی ذات اپنی تمام صفات کے ساتھ قائم وموجود ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جناب زبیری کو جن افکار سے دِلچپی ہے، انہیں اپنے اس مطالبے سے پہلے ذرا اس بات پر بھی نظر فرمالینی چاہئے کہ ان (نظریات) کے بانی مبانی کو جن نتائج سے دوچار ہونا پڑا، کہیں وہ بھی ان (نظریات) کے حامل ہونے کی وجہ سے ان سے نہ جاملیں؟

آخر میں ہم حکومتِ پاکستان سے گزارش کریں گے کہ جس عدالت کو مدارسِ عربیہ دینیہ کے حسابات کی جانچ پڑتال اور ان کی پشت پناہی کرنے والے عناصر کی سراغ رسانی کا کام سپردکیا جائے، اسی کو یہ کام بھی سپردکردیا جائے کہ جناب زبیری صاحب کے ان افکار کا موجد کون ہے؟ اور جناب زبیری بالقابہ کن کی شہ پر علومِ نبوّت کے مراکز پر ڈاکازنی کے مذموم عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے دریے ہیں؟ اور جناب زبیری صاحب کہاں سے درآ مد کئے گئے ہیں؟ اور ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس لئے کہ اسلام کے گہوارے میں پروان چڑھنے والاکوئی بچے بھی ایسا خسیس مطالبہ تو کجا، اس سلسلے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرسکتا۔ ہاں! اگر زبیری صاحب اسلام کے بجائے کسی دُوسرے دِین و مٰدہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ بجائے مملکت ِ خداداد پاکستان کے، کسی دُوسری جگہ اپنے ان نظریات کا پر چار فرماویں جہاں ان کو قبول عام بھی حاصل ہو۔

مزید ہم حکومتِ پاکستان سے بھی اپیل کریں گے کہ ایسے ملک و ملت کے ''بہی خواہوں'' کو ایسے مطالبات اور بیانات سے باز رکھے، تا کہ ملی فضا مکدرّ نہ ہو کیونکہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔

وما علينا الا البلاغ

( بهفت روزه ' ' ختم نبوّت' ج: اش:۲۳،۴۳ تا ۲۹ رجمادی الثانیه ۴۰۳اه )

## مدارس کے خلاف کارروائی کا پس منظر!

بىم (لأم) (لرحس (لرحيم (لحسراللم) وسلام على عبا وه (لنزين (صطفى!

۱۲راکتوبر ۱۹۹۹ء کے فوجی انقلاب اور نواز حکومت کی تحلیل کے بعد موجودہ حکومت کی جانب سے جہاں ملک کے سیاست دانوں اور سابق حکمرانوں کے خلاف کاروائی کا آغاز ہوا ہے، وہاں غالبًا اسے دِینی حلقوں خصوصاً دِینی مدارس و مکاتب کے خلاف کاروائی کا''اشارہ'' بھی دیا گیا ہے۔اس کے پسِ پردہ کیا محرکات ہیں؟ موجودہ حکومت کوان مدارس سے کیا اندیشے ہیں؟ اور وہ کن تحفظات کے پیش نظر پیاقدام کرنا چاہتی ہے؟ اس سلسلے میں کچھ کہنا قبل اُز وقت ہوگا۔ ممکن ہے کہان کے'' خیرخواہوں'' نے انہیں مشورہ دیا ہو کہ طویل المیعاد حکومت اور سیکولر نظریات کی اشاعت و ترویج میں سب سے بڑی رُکاوٹ یہ دِین حلقے اور اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والے بیہ مدارس ہیں،اگران کو یابند کردیا جائے یا ان کی ناک میں نگیل ڈال دی جائے تو پھر حکومت کے خلاف کسی کو دَم مارنے کی جرأت نہ ہوگی۔ اس لئے گزشتہ کئی مہینوں سے حکومت کی جانب سے دینی مدارس کے خلاف مذموم پروپیگنڈے کی مہم شروع ہے، اخبارات اور میڈیا نے اس پر جلتی پرتیل کا کام کیا ہے، اخبارات کی اس مہم اور ار بابِ حکومت کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کچھ کرنے کے مورُ میں ہے، لا فعل الله!

اس سلسلے میں روزنامہ''جنگ''کراچی ۱۸۸ اپریل ۲۰۰۰ء میں ممتاز عالمی جریدہ''دُیفنس اینڈ فارن افیئر اسٹیٹیک پالیسی''کے حوالے سے ایک غیرمسلم صحافی ''گریگری آرکو پلے''کے مضمون کا اُردو ترجمہ شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے: ''پاکتان مشرف کے دور میں''۔مضمون چونکہ طویل ہے اس لئے اس کا ابتدائیہ، اور ''پاکتان مشرف کے دور میں'۔مضمون چونکہ طویل ہے اس لئے اس کا ابتدائیہ، اور مدارس سے متعلق حصہ پیشِ خدمت ہے، جس سے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دور کہاں سے ہل رہی ہے؟ اور بین الاقوامی برادری اس مسئلے کوئس تناظر میں پیش دور کہاں سے ہل رہی ہے؟ اور بین الاقوامی برادری اس مسئلے کوئس تناظر میں پیش کرکے حکومت کو اس کے لئے آمادہ کر رہی ہے؟ لیکن غالبًا موجودہ حکمرانوں کو مدارس کے خلاف اقدام کی سینی کا اندازہ نہیں، ورنہ وہ چند موہوم اندیشوں کے بیشِ نظر مدارس کے خلاف سوچنے کی جرائت نہ کرتے۔ بہرحال اربابِ حکومت کو اپنے پیش مدارس کے خلاف کاروائی کی غلطی روؤں کے انجام سے سبتی حاصل کرنا چا ہے اور مدارس کے خلاف کاروائی کی غلطی نہیں کرنا چا ہے۔

دِین درد رکھنے والے مسلمانوں اور اربابِ مدارس کی اطلاع کے لئے '' ''گریگری آرکویلے'' کے مضمون کا ترجمہ درج ذیل ہے:

''امریکہ کے بعض کلیدی سرکاری عہدے داروں نے گزشتہ جنوری میں پاکستان کو دہشت گردمملکت قرار دینے کے گزشتہ جنوری میں پاکستان کو دہشت گردمملکت جو بین الاقوامی دہشت گردی کی سرپرسی کرتی ہو، اس سے قطع نظر کہ ان کی طرف سے پیش کردہ شواہد کتنے ہی شوس نظر کیوں نہ آتے ہوں، حقیقت یہ ہے کہ بیشواہد قطعی طور پر گمراہ کن ہیں اور ان بنیادی تبدیلیوں کی عکاسی نہیں کرتے جو اس وقت پاکستان میں اور اس کے اردگرد رُونما ہور ہی ہیں، بیتبدیلیاں جو نہ صرف مستقبل میں یا کتان کے وائل ہونے کو متاثر کریں گی، بلکہ یہ بھارت کے یاکستان کی بالکہ یہ بھارت کے یاکستان کے قابل ہونے کو متاثر کریں گی، بلکہ یہ بھارت کے

استحکام اور علاقائی، سیاسی ڈھانچے پر بھی اثر انداز ہوں گی، جس سے یورا عالمی توازن متأثر ہوگا۔

74 6

امریکہ کی طرف سے یا کتان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کا کوئی اقدام انسدادِ دہشت گردی کے لئے بین الاقوامی مہم کے خلاف ثابت ہوگا، اور اس سے جنولی ایشیا میں سلامتی کے حوالے سے صورتِ حال مزید خراب ہوجائے گی، اور مجموعی طور يرعلا قائي و عالمي سلامتي كوبهي نقصان يننج گا\_ يا كستان كو'' دہشت گرد' ملک قرار دینے کے لئے کوئی کوشش یا اقدام در حقیقت یا کتان کی نئی حکومت کے ان اقدامات کی راہ میں ایک رُکاوٹ کے مترادف ہوگا جو وہ دہشت گردی کے خاتمے اور اس کے پس یردہ محرکات کے خاتمے کے لئے کر رہی ہے۔ مزید برآل ایسا کوئی اقدام اس حقیقت کو ہی تبدیل کرکے رکھ دے گا کہ یا کتان میں دہشت گردی اور انتہاپیندی کا مسکلہ در حقیقت غیر سرکاری گرویوں کے ۱۹۸۰ء کے عشرے میں افغانستان پر سودیت یونین کے قبضے کے خلاف شروع کردہ امریکی حمایت یا فتہ اسلامی جہاد کی با قیات نے پیدا کیا ہوا ہے۔

ایک عمومی خیال بیہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان شدید طور پر سیاسی اور ساجی عدم استحکام اور اقتصادی تباہ حالی کا شکار ہے، یا بید کہ پاکستان ایسے بنیاد پر ستانہ رُجھانات کی گرفت میں جارہا ہے کہ بعد میں ان سے نکانا ناممکن ہوجائے گا، بیسمجھنا بالکل غلط

ہے .....

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ مذہبی پریشر گروپ کا معاشرے پر اپنا اثر ونفوذ جاری ہے۔ ملک میں بڑے پیانے پر ان کا نبیٹ ورک موجود ہے اور وہ غریب لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یا تو وہ اینے بیٹے جہاد کے لئے وقف کریں یا پھر مالی مدد كريں۔ اس مسك سے نمٹنے كے لئے حكومت كى تجويز ہے كہ مدرسوں کے تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جائے اور دیہی علاقوں کی اقتصادی حالت بہتر بنائی جائے ..... تاہم اگر وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی جانب سے مدرسوں کے خلاف کاروائی کرنے یا انہیں بند کرنے کی کوئی کوشش ہوئی تو اسلامی عناصر کی جانب سے شدید رَدِّ عمل کا إمكان ہے۔ پاکستانیوں كے اندازے كے مطابق اس وقت مدرسول میں تقریباً ۵لا کھ بیچ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس بات کو عام طور برتسلیم کیا جاتا ہے کہ ان اسکولوں سے نکلنے والے افراد میں بہت سے بلکہ تمام ہی افرادنظریاتی طور یر وطنیت اور مملکت کے موجودہ تصوّر کے خلاف جھکاؤ رکھتے ہیں اورسرکاری یا نجی شعبوں میں ملازمت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ فوجی حکومت میں اس بارے میں اتفاق رائے پیدا ہو ر ما ہے کہ ان مدرسوں کے مسئلے سے کیسے نمٹا جائے؟ اس بات بر عمومی اتفاقِ رائے پایا جاتا ہے کہ وہ غیر سود مند اور خطرناک ہیں، کیکن اس بات کو مدِ نظر رکھنا جاہئے کہ غریب خاندان اینے بچوں کو ان مدرسوں میں اس لئے جھیجتے ہیں کہ وہ اسی تعلیم کے متحمل ہوسکتے ہیں، کم از کم وہاں بچوں کو پڑھنا اور لکھنا تو سکھادیا جاتا ہے۔ صرف پنجاب میں ۴۶۴ مدرسے ہیں، لیکن ان میں سے صرف تھوڑے سے ریاست کے خلاف اور دہشت گردی کے ایجنڈے کا پرچار کرنے میں سرگرم ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت نے مدرسوں

کا ایک بھر پور اور تفصیلی سروے کرایا تھا، جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ یہ مدرہے کہاں واقع ہیں؟ ان میں زیر تعلیم افراد کی تعداد کتنی ہے؟ اور ان کا نصاب کیا ہے؟ لہذا پی معلوم کرنے کا مؤثر ذریعہ موجود ہے کہ اصل مسّلہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اب مشرف حکومت مدرسوں کےمسئلے کوحل کرنے کے لئے تیزی مگر خاموثی سے سرگرم ہے، تاہم وہ مخاط ہے اور کسی تنازع سے بچنا حیاہتی ہے۔ اس بارے میں شبہات کم ہیں کہ بعض اسلامی تحریکیں اینے مقاصد کے سلسلے میں مایوی کے تاثر کے تحت مملکت اور سوِل سوسائی میں آسانی سے تشرر اور ہنگامہ آرائی کی صورتِ حال پیدا کرسکتی ہیں۔ ایک انتہائی اعلیٰ افسر اور آئی ایس آئی کے سابق ڈائر یکٹر جزل لیفٹینٹ جزل (ریٹائرڈ) حمیدگل نے، جو اُب اسلام کے لئے آواز بلند کرنے والے کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، کہا ہے کہ ہمارا مقصدریاست کے موجودہ ڈھانچ کامکمل خاتمہ ہے، کیونکہ اس کے مکمل خاتمے کی صورت میں ہی ایک حقیق اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آسکتا ہے۔ اس کا مطلب بہ ہوا کہ مدرسوں کے اسلامی نظام سے ریاست کو حقیقی خطرے کا سامنا ہے، بالخصوص الیمی صورت میں کہ امریکہ کی طرف سے جزل مشرف پر انتہالپند اسلامی عناصر اور دہشت گردوں سے نمٹنے کے لئے دباؤ بڑھ رہا ہے، اگر حکومت، دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کے سلسلے میں زیادہ تیزی دِکھاتی ہے تو رَدِعمل شدید اور ہنگامہ خیز ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنزل مشرف بنیاد پرست مسلح گروہوں کے اثر و رُسوخ اور طاقت کے بنیادی اسباب کوختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ انہیں مسئلے کی جڑ کی طرف سے کام کرنا ہوگا۔ یہ بات تسلیم کی جاتی ہوگا اور مدرسوں کی بیئت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ مدرسوں کو کیلنے کی کسی بھی کوشش سے طالبان اور تشمیر کی تحریک جہاد کے لئے افرادی قوت کی فراہمی اور حمایت میں خود بخو دکمی آجائے گی۔

مدرسوں سے خمٹنے کا عمل ایسے مضامین پڑھانے پر زور دینے اور ان کے لئے سرمایہ فراہم کرنے کی صورت میں شروع ہوگا جن مضامین کے پڑھنے سے بچوں میں حصولِ روزگار کی المیت و لیافت پیدا ہوگا۔ دُوسرے لفظوں میں مذہبی تعلیم پر قدغن لگانے کے بجائے حکومت اس بات پر زور دے گی کہ مدرسوں کے بنیادی نصاب میں مفید تربیت اور روایتی مضامین کو بھی شامل کرلیا جائے، جبکہ مذہبی تعلیم ان اداروں کے سربراہوں کی صوابدید پر مخصر ہوگی۔ اس بارے میں چیف ایگزیکٹو کو تفصیلی کی صوابدید پر مخصر ہوگی۔ اس بارے میں پیش کی گئ تھی، اور تو قع ہوجائے گا۔

یوں کہا جاسکتا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو وسیع کیا جائے گا، تا کہ مدرسوں کو ریاست کے زیر کنٹرول تعلیمی نظام کے تحت لایا جاسکے، اس میں مدرسہ کے طلباء کے لئے غیر مذہبی مضامین میں امتحان کا نظام بھی شامل ہوگا تا کہ وہ ایک ایسی سند کے ساتھ فارغ انتحصیل ہوں جن کی قدر و قیت بھی ہو۔

قیادت کے ذہن میں بید حقیقی احساس بھی ہے کہ افغانستان اور طالبان کی حمایت کے شمن میں کیا، کیا جانا چاہئے؟ پوری قیادت بیہ بات تسلیم کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان

نے طالبان کی اس طرح بھر پور جمایت کر کے غلطی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوں کرتی ہے کہ اس کے پاس اس وقت بھی بہت معمولی آپشن تھا اور اب تک کوئی حقیقی آپشن نہیں ہے، ایرانی راہ نماؤں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ طالبان کی بیجمایت ایران یا دُوسری زبان بولنے والے افغانیوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسے کابل میں ایک بھارت نواز اور پاکتان دُشمن انظامیہ کو رو کنے کی واحد صورت کی حیثیت سے دیکھا جانا جا ہے۔

یہ اطلاعات متنازع نہیں ہیں کہ طالبان کو ۲۸ ہزار کے لگ بھگ تربیت یافتہ یا کتانیوں کی حمایت حاصل تھی، کیکن ہیہ بات بھی ہمیشہ محسوں کی گئی کہ اگر یہ تعداد دُرست تھی تو بھی طالبان کی حمایت کرنے والے افراد سویلین تھے، یا کستانی فوج کے لوگ نہیں تھے، یہ بات یقیناً باعث ِتشویش ہوگی کہ افغانستان کی صورت ِ حال میں کوئی بھی ایسی تبدیلی جس کے نتیج میں ۲۸ ہزار یا کتانیوں کو واپس آنا پڑے خود یا کتان کے استحام کے لئے خطرناک ہوگی، کیونکہ بیلوگ طالبان کے حامی اور پاکستان کے روایق مملکتی ڈھانچے کے مخالف ہو سکتے ہیں۔اس حقیقت کو یوری طرح تسلیم کیا جاتا ہے کہ انتہا پند عناصر'' قومی ریاست'' کے جدیدتصوّر کے مخالف ہیں۔ وہ اپنی تعلیمات اور اُصولوں کے سلسلے میں نویں صدی کی تحریوں پر انحصار کرتے ہیں۔اس طرح وہ سوڈان کے بان اسلامک لیڈر حسن الترانی کے وطنیت مخالف، اورآ فاقیت پر مبنی تصوّرات کا آئینه ہیں۔

یا کشان میں صورت میہ بنی ہے کہ اسلام کے بارے

میں دو مرحلوں والا تصوّر سامنے آیا ہے، وہاں واضح طور پر

"نبنیادی اسلام" کے بارے میں تفہیم و تفریق ہوتی ہے۔ اس

وقت ایک طرف تو "روایتی بنیاد پرست" ہیں جو صرف نویں
صدی سے اخذ کردہ تعلیمات کو دُرست سمجھتے ہیں، دُوسری طرف
موجودہ دور کے وہ بنیاد پرست ہیں جو بغیر داڑھی والے ہیں، یہ
لوگ مغرب کے تصوّر کے حساب سے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اس
بات پر یفین رکھتے ہیں کہ جدید نظام ناکام ہوچکا ہے۔ یہ

"عصری بنیاد پرست" جدید ریاست کے ڈھانچ کو ختم کرنے
کے لئے جدید معاشرے کی تمام تر ٹیکنالوجیوں اور منطق کو
بروئے کار لاتے ہیں .....

پاکستان میں اعتدال پیندمسلم تنظیمیں موجود ہیں، مثال کے طور پر تبلیغی جماعت سنیوں کی ایک بڑی تنظیم جو تقریباً ۴۵ سال سے لاہور کے قریب رائے ونڈ میں قائم ہے۔ یہ نہ سیاسی ہے اور نہ تشدد کی حامی، اگرچہ حالیہ برسوں میں تبلیغی جماعت کے بعض ارکان اور پاکستان مسلم لیگ کے سیاست دان اعجاز الحق میں بعض روابط رہے ہیں، مگر بیضروری نہیں کہ یہ روابط سیاسی مقاصد کو ذہن میں رکھ کر ہوئے ہوں۔ تبلیغی جماعت کا مقصد موجودہ مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ زیادہ بہتر مسلمان بن سکتے موبین، یہ لوگوں کا مذہب تبدیل کرانے میں ملوّث نہیں، اپنے غیرسیاسی اور غیرجارحانہ انداز فکر کے باعث یہ ادارہ بے حد مقبول ہے، یہ بات کہ انٹر سروسز انٹیلی جنس (آئی ایس آئی) کے سابق ڈائر کیٹر جزل جاوید ناصر تبلیغی جماعت میں شامل ہوگئے، سابق ڈائر کیٹر جزل جاوید ناصر تبلیغی جماعت میں شامل ہوگئے، سابق ڈائر کیٹر جزل جاوید ناصر تبلیغی جماعت میں شامل ہوگئے،

جزل جاوید جب فوج میں تھے تو انہیں'' غیر مذہبی شخصیت' سمجھا جاتا تھا، اور تبلیغی جماعت سے ان کی وابستگی کو بعد کے برسوں میں کفارے کی ادائیگی بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ واضح رہے کہ جزل جاوید کو اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے آئی ایس آئی کے عہدے سے برطرف کیا تھا، اس طرح دونوں کے درمیان ایک خفیف ساتعلق ضرورنکل آتا ہے۔

دُوس کردار کے حامل ہیں، لشکر طیبہ اگرچہ واضح طور پر وہائی تنظیم نہیں،
گردار کے حامل ہیں، لشکر طیبہ اگرچہ واضح طور پر وہائی تنظیم نہیں،
گر وہائی علاقوں (مثلاً اطراف ملتان) میں اپنے مسلح گروپوں
(کشمیری مجاہدین) کے لئے لوگوں کی بھرتی کرتی ہے۔ اس کو تبلیغی جماعت کی کیوگری میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح بنیاد پرست وہائی گروپ مرکز الدعوۃ کوبھی غیرسیاسی تبلیغی جماعت کے زُم ہے میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نواز شریف خاندان
بالخصوص سابق وزیراعظم کے والد'نبیاد پرست رُ جھانات' کے
حامل رہے ہیں، جس کی وجہ سے نواز شریف کا بنیاد پرستوں سے
پھرمیل جول رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ان کا یہ سجھنا تھا کہ
اس طرح سے عوامی سطح پر ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ اس
میل جول کے پیچھے نہ ہی بنیاد پرستی سے ان کی ذاتی وابسکی
میل جول کے پیچھے نہ ہی بنیاد پرستی سے ان کی ذاتی وابسکی
کارفر ما نہیں تھی۔ نواز شریف فیملی کا کمپاؤنڈ رائے ونڈ میں بنایا
گیا اور نواز شریف کے والد کی طرف سے ان پر زور دیا جاتا رہا
کہ وہ بعض مُلَّا وَں سے رابطہ رکھیں۔مشرف حکومت کے لئے
اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں کہ وہ نہ ہی گروپوں سے نواز شریف

کی طرح روابط رکھیں یا نواز شریف کے حامیوں کونوازے۔ ..... مشرف انتظامیہ چاہتی ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو غربت زدہ علاقوں میں اقتصادی بہتری لائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ جتنی جلد ممکن ہوسکے مدرسوں کا تعلیمی نظام تبدیل کیا جائے۔ توقع ہے کہ اس سے بنیاد پرستی کے حامل گروپوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔'

(روزنامه 'جنگ' کراچی ۲۸ رایریل ۲۰۰۰ء ص:۷)

یہ ہے یہودی سازش کا کرشمہ! کہ مضمون نگار نے مدارس کے خلاف اپنے بغض وحسد کی آگ کواس ہوشیاری سے اُگلا ہے کہ کسی کواد فی شبہ بھی نہیں ہوسکتا کہ یہ اس کے ذاتی احساسات و جذبات ہیں، اور اس نے نہایت خوبصورتی سے اپنی اس سوچ وفکر کوموجودہ حکمرانوں کی دینی مدارس کے خلاف کاروائی کے جواز کی مجبوری اور ضرورت کا نام دیا ہے۔ موصوف نے اپنی پوری تحریر میں کہیں اس کا اشارہ نہیں دیا کہ اس کی ذاتی سوچ وفکر کیا ہے؟ دیکھا جائے تو اس نے آزاد مبصر کی حثیت سے اپنے اس کی ذاتی سوچ وفکر کیا ہے؟ دیکھا جائے تو اس نے آزاد مبصر کی حثیت سے اپنے کو اس آویزش سے دُور رکھا ہے اور اپنے آپ کو اس نزاع میں فریق نہیں بننے دیا، مگر مگر کسی قدر غور وفکر سے پتا چلتا ہے کہ اس نے جگہ جگہ مدارس کے خلاف کاروائی کی ضرورت اور اس کے جواز کی ترغیب دی ہے اور اربابِ حکومت کو اس '' کارِ خیر'' میں حق بجانب ظاہر کیا ہے۔

فوجی حکر انوں کو عقل و شعور کے ناخن لیتے ہوئے سوچنا چاہئے کہ ان کے خلاف کیا سازش ہورہی ہے؟ کہیں ان کو قوم وملت اور دِین و مذہب سے مکراکر بدنام کرنے کی سازش تو نہیں کی جارہی؟ ایسا تو نہیں کہ کمال اتاترک کی طرح ان سے اسلامی تہذیب و تدن کی بیخ کنی کا کام لے کر انہیں عوامی غیظ و غضب کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جارہی ہو؟

الغرض! اربابِ اقتدار کو اس سازش کے اسباب و محرکات پرسوچنا چاہئے اورسو بارسوچنا چاہئے کہ مغربی طاقتوں اور عیسائی قوتوں کی تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے آج تک بھی کلیسا پر چڑھائی کا منصوبہ نہیں بنایا، تو مسلمان مسجد و مدرسہ پر کیوں چڑھائی کریں...؟

(ماہنامہ' بینات' کراچی صفر ۱۲۲۱ھ مطابق جون ۲۰۰۰ء)

## دِین دُشمنی کی تحریک

بسم اللّٰم الرحس الرحيع الحسرالله وسلام سحلي سجيا وه النزيق الصطفي!

یوں تو ہر دور میں اسلام، اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کو نقد و تقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، مگر گزشتہ ایک عرصے سے اس میں ایک گونہ شدّت کا عضر آگیا ہے۔ دینی مدارس و مکاتب اور علماء کو تشدّد پہند یا تشدّد کی آماج گاہ کہنے والے، خود تشدّد پر اُتر آئے ہیں۔ دُوسرے الفاظ میں وہ اختلاف سے نکل کر عداوت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ غالبًا ان کے خیال میں پاکستان بلکہ دُنیا مجرسے تمام معاشر تی بُر ائیاں ختم ہوگئ ہیں، لا قانونیت اور ظلم و تشدّد کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا، دُنیا میں ہر جگہ امن و سکون اور چین و اطمینان کا دور دورہ ہے۔ اگر کہیں کچھ خرابی ہے، تو صرف اور صرف اور صوف اور موف کے بین کی خدمت کرنے والے دینی مراکز، مدارس و مساجد کو مقفل نہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب تک رُوس کی طرح ان مدارس و مساجد کو مقفل نہ کردیا جائے، ان کے بغض و حسد کی آگ ٹھنڈری نہ ہوگی اور ملک میں موجود تمام معاشرتی بُرائیاں بھی ختم نہ ہول گی۔

یہ ہے دورِ حاضر کے اشتراکی ذہن کی سوچ، اورملکی اخبارات و جرائدخصوصاً انگریزی روز ناموں میں پالیسی سازعناصر کی'' پاکیزگی فکر و خیال''! ان کا بسنہیں چلتا کہ اس ملک سے اسلام اور اسلامی اقدار کوئس طرح نکال باہر کریں؟ کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ لوگ دِین و مذہب سے بدطن ہوجائیں؟ کون سی وہ ترکیب آزمائی جائے کہ لوگوں کے دِلوں سے خدا و رسول کی مجبت، اور قرآن و سنت کی عقیدت کو کھرچ کھرچ کر صاف کردیا جائے؟ بیط قدرات دن اس غم میں گھلنا جارہا ہے کہ یہاں بلکہ پوری دُنیا میں مدارس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ لوگ جوق درجوق اسلام میں کیوں داخل ہورہ ہیں؟ مسلمانوں کوقرآن وحدیث اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں ہے؟ اور اب تک مسلمان جہاد کے نام سے کیوں واقف ہیں؟ بیطقہ اس سے کیوں ہے؟ اور اب تک مسلمان جہاد کے نام سے کیوں واقف ہیں؟ بیطقہ اس سے پریشان ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے کب کا اپنے دین و مذہب اور کتاب و ملت کوچھوڑ دیا ہے، مگر مسلمان ابھی تک اسے کیوں سینے سے چھٹائے ہوئے ہیں؟ اس لئے کہیں وہ علاء پر نگ نظری کی چھبتی کتے ہیں تو کہیں انہیں فرہبی جنونی کا نام دے کراپنے دِل کی بھڑ اس نکا لئے ہیں۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ ایک عرصے سے لادِین قوتوں کو اپنی بے لبی کا یقین ہوگیا ہے، اس کئے وہ دِین، دِینی اقدار اور مدارس و مساجد کی بڑھتی ہوئی تعداد، اور ان کی روز افزوں ترقی سے جل بھن کر رہ گئی ہیں۔ وہ اسلام اور اسلامی اقدار پر آخری اور فیصلہ کن وار کرنا چاہتی ہیں، دن رات ان کے اعصاب پر مساجد و مدارس اور علاء ہی سوار ہیں، اس لئے وہ ان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتیں۔ بین الاقوامی میڈیا خصوصاً انگریزی اخبارات و رسائل ان کی خصوصی کمین گاہیں ہیں۔

اسی سلسلے میں ''اسلامک انسٹیٹیوٹ آف میڈیا ریسرچ، عالمگیر مہجد، دہلی مرکمٹائل سوسائی کراچی' کے ترجمان نے ہمیں دوخطوط اِرسال کئے ہیں اور درخواست کی ہے کہ اس عنوان پر کچھ لکھا جائے۔ ذیل میں ہر دو مراسلے نمبر وار درج کئے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ انگریزی اخبارات میں فرقہ واریت کی آڑ میں دِین اور اربابِ دِین کوکس طرح بے نقط سائی جاتی ہیں؟ قرآن وسنت کی اشاعت و تروی

کے ان بے سروسامان اداروں، اور ان کے مفلوک الحال دِینی طلبہ سے وُشمنانِ دِین کو کس قدر تکلیف ہے؟ شاید ان شکتہ حال مدارس، اور نہتے '' اَبابیلوں' کی موجودگی میں ان کے لئے یا کتان میں سمرقند و بخارا کی تاریخ دہرانا مشکل ہے، ان کا پی خیال دُرست ہے کہ دِینی مدارس اسلامی فوج کی حیصاؤنیاں میں اور بیہاں سے نکلنے والا ہر بچہ دِین و مذہب کی آبرو بچانا اور اس پر قربان ہونا جانتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان مدارس میں اپنی ذات کی بجائے قوم وملت اور دِین و مذہب کے تحفظ کا درس دیا جا تا ہے، یہاں مردار دُنیا کے حصول کی بجائے تقویٰ وطہارت اور علم وعمل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں حرص و آز کے بجائے صبر و قناعت ، ایثار و قربانی ، تسلیم و رضا، تو کل و استغنا اور جرأت و ہمت كا درس ديا جاتا ہے۔ يہاں قوميت وقوم برسى كى بجائے: "إنَّ أَكُورَ مَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتُقَاكُمْ" (الله ك بالسب سي مكرتم وه م جوسب سي زياده تقویٰ والا ہو) کا فلسفہ پڑھایا جاتا ہے۔ ان درس گاہوں میں پنجابی، پٹھان، سندھی، مهاجر اور بلوچی کے نعرول کی جگہ: "لیس منا من دعا اللی عصبیة! ولیس منا من قاتل على عصبية! وليس منّا من مات على عصبية!" (مشكوة) (وه جم مين عربين جوعصبیت کی طرف بلائے، یاعصبیت کی بنیاد پرلڑے، اور وہ ہم میں ہے نہیں جس کی موت عصبیت یرآئے) کا درس دیا جاتا ہے۔ان درس گاہوں کا تربیت یافتہ ہر بچہ، دِین و مذہب کی آبرو قائم کرنا جانتا ہے، اسے اپنی ذات وقوم سے زیادہ اسلام کی عزّت و ناموس عزیز ہے، وہ ناموسِ رسالتؓ اور مقام نبوّت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ شعائر اسلام کی تو بین کرنے والی ہر زبان کو خاموش کرنا جانتا ہے، اسے جہالت جدیدہ کے عکم برداروں کے خلاف جہاد کا سلیقہ آتا ہے، وہ ان نفوسِ قدسیہ کے خلاف بولنے والے ہر دریدہ دہن اور بدباطن کے منہ میں لگام دینا اپنا اخلاقی، ملی اور دینی فریضه سمجھتا ہے۔ پیج ہے کہ وہ ناموسِ دِین کے مقابلے میں سلطنت' نیم روز'' کو ذرہ برابراهمیت نهیس دیتا...! غالبًا ان مدارس اور اربابِ مدارس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ دِین پر دُنیا کوتر جیج کیوں نہیں دیتے؟ وہ دِ بنی حمیت اور ملیؓ غیرت سے کیوں سرشار ہیں؟ وہ ناموس رسالت کے خلاف بھو نکنے والی زبان کے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ وہ عریانی و فحاثی کے خلاف صدائے احتجاج کیوں بلند کرتے ہیں؟ وہ حالات سے مجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اسلام کے نام پر حاصل کئے گئے ملک میں نفاذِ اسلام کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے دِین و ایمان کا تحفظ کیوں کرتے ہیں؟ وہ جھوٹے مدعیانِ نبوّت اور ہر باطل برست کے سامنے سینہ سپر کیوں ہوجاتے ہیں؟ وہ کلیسا کی طرز پراینے آپ کو دُنیا کے رنگ میں کیوں نہیں رنگ لیتے؟ وہ غلام احمد قادیانی سے لے كرموجوده دور كے تمام ملاحده كے عزائم كو بے نقاب كيوں كرتے ہيں؟ وه يوسف کذّاب کی بدمعاشیوں اور گوہرشاہی جیسے ملعونوں کی گتاخیوں سے چیثم پیثی کیوں نہیں كريلية؟ وه عاصمه جهانگيرجيسي فاحشه، اورمسلمان خواتين كے دامن عصمت كوتار تار كرنے والے، اور بے حيائى كى دستك دينے والے اس كے ادارے'' دستك' كو كيوں قبول نہیں کرتے؟ وہ محمد شخ جیسے ملحد کے فلسفہ اجرائے وحی کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ غلام احمد برویز کی اِرتدادی تحریک اور ملک جرمیں این جی اوز کی کافرانه سرگرمیوں کا نوٹس کیوں لیتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر و کھنا کیوں جانتے ہیں..؟ اس لئے امریکہ سے لے کر رُوس تک تمام کافر قومیں اور لادِین قوّتیں ان کے خلاف متحد ہوکر میدانِ عمل میں اُتر آئی ہیں، ان کے مہروں نے اخبارات و جرائد اور عالمی میڈیا میں ان کو بدنام کرنے کا تہیہ کرلیا ہے، کرائے کے صحافیوں اور ضمیر فروش سیاست دانوں نے اسے اپنے ضمیر کی آواز سمجھ کر موقع سے فائدہ اُٹھایا اور اینے آ قاؤں کے ہم دوش ہوگئے، ورنہ غیرجانب دارانہ تجزید کیا جائے تو دِینی مدارس اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں اورنسلِ نو کی اصلاح وتربیت اور تحفظ دین و مذہب کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔گران دُشمنانِ دِین کا خیال ہے کہ

ان ' بے فائدہ' مدارس کو بند کردیا جائے اور ان مُلاَّ وَل کو ملک سے بے دخل کردیا جائے۔ یہ ' مبارک' تجویز ان نام نہاد' ' روش خیالوں' نے پہلی بار پیش نہیں گی، بلکہ اس سے پہلے بھی چاندی کی کشتی میں بھر کر مولویوں کو سمندر میں غرق کرنے کا عندید دیا گیا تھا، مگر قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ مدارس کو بند کرنے والے اور علاء کو سمندر میں غرق کرنے والے خود غرق ہوگئے، اور انہیں پاکستان میں فن ہونے کے لئے دو گز مین تک نصیب نہ ہوئی۔

اس لئے درج ذیل اخبارات کے مضمون نگاروں سے درخواست ہے کہ بیہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، یہاں اسلام اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت وتر وتح کے ذمہ دار علاء اور دینی مدارس تو رہیں گے، البتہ اگر آپ کو اسلام اور اسلامی اقدار کی اشاعت و ترویج برداشت نہیں، تو آپ بڑی خوشی سے یہاں سے تشریف لے جائیں، وہاں شاید لے جائیں، وہاں شاید آپ ان مولویوں کی دسترس سے محفوظ رہیں گے۔

دِینی مدارس کے خلاف دریدہ دہنی پرمشمل اخبارات کے تراشے مع خطوط درج ذیل ہیں:

(1)

''محرم جناب فرقہ واریت کی آڑ میں دِینی مدارس کے خلاف مہم جاری ہے، اور نئی حکومت کو بھی متأثر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ انگریزی اخبارات سے مندرجہ ذیل اقتباسات پیش کئے جارہے ہیں۔ ان اقتباسات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انگریزی اخبارات فرقہ واریت کی آگ بجھانے کے بجائے منفی مضامین کے ذریعہ اسے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی موقع ضائع نہیں کیا جاتا جس سے اہلِ سنت، اہلِ تشیع اور دیگر فقہ کے درمیان آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس مہم کے تدارک میں تعاون سیجئے۔
محمد نقی رفیع۔''
ان…'' وینی مدارس فرقہ پرستی کے چیمپئوں کے لئے فرقہ پرستوں کی 'شو و نما کرنے والے ادر ان کی نشو و نما کرنے والے ادارے ہیں۔''

(امینہ جیلانی ''ڈان' کاراکوبر ۱۹۹۹ء ص: ۸ میگزین)

۲:...''دِینی مدارس کے فارغ التحصیل فرقہ پرسی کی جنگ میں اپنی جان کی بازی لگانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر انہیں دُوسری زندگی ملے تو وہ دوبارہ اس راہ میں مرنا پیند کریں گے۔'' (امینہ جیلانی ''ڈان' کاراکوبر ۱۹۹۹ء ص: ۸ میگزین)

سن...'' ہمارے معاشرے نے ''دُوعا کلچ'' میں پناہ کی ہوئی ہے، یہ کلچر بے مملی اور اپنے مسائل کاحل دُوسروں کی مدد سے تلاش کرنے کے رویہ کا اظہار ہے، دُعا مانگنے کا کلچر دوسروں پر انحصار پیدا کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔''

(مبارک علی ''ڈان'' کاراکؤر ۱۹۹۹ء ص:۳) ہے:...''حدود آرڈی نینس، قصاص و دیت آرڈی نینس اور قانونِ شہادت، خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے کے لئے بنائے گئے۔''

(رزشتاسیتھنا ''ڈان'' ۱۵راکتوبر ۱۹۹۹ء دی ریویو ص:۱۲) ۵:...''جمیں ملک میں حکومتی سطح پر صرف قوم پرسی کو فروغ دینا چاہئے، کیونکہ پاکستان کے اسلامی گروپ اسلام کی کسی ایک تعریف پرمتفق نہیں۔''

(محمد اظهر خواجه ''ڈان' مراسله ۱۱۷ کوبر ۱۹۹۹ء ص:۱۲)

۲:...''نام نہاد دِینی مدارس (فرقه پرست) جنگجوؤل
کی پناه گاہیں اور یہ مدارس کم عمر بچول کی ''برین واش' کی

نرسریاں ہیں۔'' (حسین تق ''دی نیشن' ۱۲راکتوبر ۱۹۹۹ء ص:۹)

2:...''دینی مدارس (فرقه پرستی کی جنگ میں)
رضا کار فراہم کرنے والے ادارے ہیں۔''

(عرفان حسين ''ڈان'' وراکتوبر ۱۹۹۹ء ص:۱۳)

۸:... '` پاکستان میں ۲۰۰ شیعہ مدارس ہیں جضوں نے ایران اور عراق کے مختلف دینی مدارس سے الحاق کیا ہوا ہے، چند سالوں سے وہ طلبہ کو فوجی اور گور یلا تربیت بھی دے رہے ہیں۔ پاکستان کی کوئی سیکورٹی ایجنسی آج تک کسی شیعہ ملٹری ٹریننگ کیمی کا کھوج نہیں لگاسکی۔''

(کامران خان 'دی نیوز' ۹۸ اکتوبر ۱۹۹۹ء ص: ۱ تا ۵)

9:... 'حالیه فرقه وارانه قل کے واقعات میں صرف اہلِ

تشیع کو نشانه بنایا گیا جنھیں سنی فرقه پرست غیر مسلم قرار دیتے

ہیں۔'

10:.. ''نواز شریف نے جھنگ میں فرقه پرست سنی

11:.. ''نواز شریف نے جھنگ میں فرقه پرست سنی

الیڈر اعظم طارق کو رہا کردیا، جبکہ جھنگ سے شیعہ وزیر عابدہ

حسین کو اپنی کا بینہ سے باہر نکال دیا۔ حکومتی رویے سے یہ ظاہر

ہوتا ہے کہ وہ انتہالیند سنیوں کو اہلِ تشیع کے خلاف مسلح کر رہے

ہوتا ہے کہ وہ انتہالیند سنیوں کو اہلِ تشیع کے خلاف مسلح کر رہے

ہوتا ہے کہ وہ انتہالیند مسنوں کو اہلِ تشیع کے خلاف مسلح کر رہے

ہوتا ہے کہ وہ انتہالیند مسنوں کو اہلِ تشیع کے خلاف مسلح کر رہے

ہوتا ہے کہ وہ انتہالیند مسنوں کو اہلِ تشیع کے خلاف مسلح کر رہے

ہوتا ہے کہ وہ آرڈی نینس، قصاص و دیت آرڈی نینس

اور قانونِ شہادت خواتین کےخلاف امتیازی قوانین ہیں۔''

(راشده پٹیل ''ڈان'' دی ربویو سراکتوبر ۱۹۹۹ء ص:۲۲)

۱۲:...'' نہ ہبی تحریکیں عوام کے درمیان تقسیم پیدا کرکے معصوم ذہنوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔''

(نویدخان '' ڈان'' سراکتوبر ۱۹۹۹ء ص:۱۲)

الناسد''بعض دِین مدارس فرقه پرست جنگجووں کی مجرتی کے''زرخیز'' ادارے ہیں، جبکہ طالبان شیعہ مخالف قو توں

کواپنی سرزمین پر فوجی تربیت دے رہے ہیں۔''

(اداریهِ" دی نیشن" ۱۷ اکتوبر ۱۹۹۹ء ص:۲)

۱۱۳:...''فرقہ وارانہ قتل کے واقعات میں خفیہ ہاتھ کارفر ما ہے،سنی واہلِ تشیع علماء کی مشتر کہ قرارداد۔''

(''دی نیوز'' ۵/اکتوبر ۱۹۹۹ء ص:۳)

۵:...''مفتی حضرات پرفتوی جاری کرنے پر پابندی عائد کی جائے اور جہادی تنظیموں کوغیرقانونی قرار دیا جائے۔'' (ٹارشی، مراسلہ''دی نیشن'' ۱۸راکتوبر ۱۹۹۹ء ص:۵)

**(r)** 

''محترم جناب السلام علیم ورحمۃ اللہ!

پاکستان میں دِنی مدارس و دِنی اداروں، علائے کرام
اور شعائرِ اسلام کے خلاف گزشتہ کچھ عرصے سے نہایت شدّت
کے ساتھ انگریزی میڈیا میں منفی پروپیگنڈا جاری ہے۔ نظریۂ
پاکستان گش، نظریات کا پرچار کیا جارہا ہے۔ جب سے فوجی
عومت نے اقتدار سنجالا ہے اس پراپیگنڈے کی شدّت میں
مزید اضافہ کردیا گیا ہے۔ سیکولر اور لادِین دانشور حضرات نئ

حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لئے انگریزی اخبارات و جرائد میں سیکور نظریات کا پرچار کرکے اسے مکی قوانین کا حصہ بنانے کے لئے بھر پور تحریک چلا رہے ہیں، اس سلسلے میں انگریزی اخبارات کے چندا قتباسات مسلک ہیں۔

'' و بنی مدارس اور شعائرِ اسلام کی تو ہیں''
ا:...'' و بنی مدارس کے فارغ التحصیل اپنے آپ کو ریاست کے کسی قانون وضا بطے کا پابند نہیں سجھتے۔ پاکستان کے دینی مدارس میں انتہا پہندانہ اور مسلح جنگجویانہ نظریات پر مبنی تعلیم دی جارہی ہے، جس کے نتیج میں دلیل اور رواداری کے بجائے گولی کی زبان میں بات کرنے کا رُجمان سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی ۲۵ سالہ تاریخ میں اسلام کے نام پر اسنے برترین فسادات نہیں ہوئے جتنے اب د کیھنے میں آرہے ہیں۔ مسلمان، مسلمان کواسلام کے نام پر قبل کر رہا ہے۔''

(اے بی ایس جعفری کامضمون'' إز دس دی پاکستان جناح میڈ؟" ڈان ۲۷رنومبر ۱۹۹۹ء ص:۱۱) ۲:...''عالمی بریس نے قانون توہین رسالت کو ''وحشانهٔ' قرار دیا ....تعلیم یافته طبقه ان قوانین (تو بینِ رسالتٌ) کے نفاذ سے بے چین ہے۔ یا کتان کے عوام سمجھتے ہیں کہ مسلم ا كثريتى رياست (يا كتان) مين پيغمبر صلى الله عليه وسلم اور ان کے خاندان کی ناموں اور قرآن کے تقدس کو کوئی خطرہ نہیں، یا کتان میں عدم رواداری کے کلچر کے باعث بنیادی انسانی حقوق بدستور ایک غیر مانوس تصوّر ہے۔ ایک مسلمان اینے مفادات کے لئے اپنے حقوق پر زور دیتا ہے، لیکن کسی غیر مسلم کے مفاد میں بہت کم اس کی اجازت دیتا ہے۔ بیسب کام یا کستان کا ایک حچموٹا و دقیانوس (علاء و دِینی رہنما ... ناقل) کا گروپ کر رہا ہے، جو مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جو یا کستان کے حقیقی تصوّر اور جمہوری ریاست، جس میں ہر شہری کو مساوی حقوق ومواقع اورمقام دیا جائے، کو بگاڑنے پر تلا ہوا ہے۔'' (الطاف گوہر ''یاکتان میں قانونِ توہینِ رسالت" دی نیشن ۲۹رنومبر ۱۹۹۹ء ص:۸) س:...''میانوالی میں إمام مسجد دِینی مدارس کے بچوں کو سڑک کے دونوں اطراف کھڑا کرکے صبح سے شام تک چندہ جمع كرتے ہيں، بعض بجے اپنی ٹوپیوں میں تعمیر مسجد کے لئے چندہ مانگ رہے تھے، جیسے گداگر بھیک مانگتے ہیں، جبکہ اِمام صاحب ایک جگہ حاریائی ڈال کر چندہ مہم کی نگرانی کرتے ہیں۔'' (نامه نگارمیا نوالی، ڈان ۲۹رنومبر ۱۹۹۹ء ص:۸)

الناس الناس

(حفیظ الرحمٰن، دی نیشن کارنومر ۱۹۹۹ء ص:۲)

۵:... ملکی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رُکاوٹ مذہب (اسلام) کا در دِسر پیدا کرنے والا روگ ہے۔ اگر جزل پرویز مشرف ان مخبوط الحواس جنونی (علمائے کرام ومولویوں) کو مدرسوں تک محدود کردیں تو یہ توم کی عظیم خدمت ہوگی۔ انہیں افغانستان بے دخل کردیا جائے تو کیسا رہے گا؟ انہیں جہازوں اور ہیلی کا پڑوں میں بھر کرسب کی گردنوں میں لاؤڈ اسپیکر لڑکا کر پیراشوٹ کے ذریعہ افغانستان میں گرادیا جائے۔ اگر پاکستان کو ان دھاڑنے والے مُلَّا وَں سے پاک کردیا جائے تو یہ ملک رہنے کے قابل ہوجائے گا۔ افغانستان میں مُلَّا وَں کو ایک چیز کی کی محسوں ہوگی، وہ عاصمہ جہانگیر اور ان کی برادری ہے جسے وہ کی طعن کرتے ہیں۔ ''

(اسلم مروت، مراسلہ، دی فرائیڈے ٹائمنر، ۲۷ رنومبر ۱۹۹۹ء ص:۱۰)

۲:... جہیں جمہوریت کے فروغ کے لئے فرجی امتیاز
کی پالیسی کوختم کرنا ہوگا اور اقلیتوں کو مساوی حقوق دینا ہوں
گے۔ مستقبل میں جمہوریت کی کامیابی کا دار و مدار تمام
غیر جمہوری رُکاوٹوں (جن کا تعلق دِینِ اسلام سے ہے) کے فاتیے پر ہوگا۔' (فریداحم، مراسلہ، ڈان ۱۸رنومبر ۱۹۹۹ء ص:۱۲)

مارے فرجی راہ نما (علائے کرام) قرونِ وسطی کے زمانے میں ماری ہو رہی ہے،
مارے فرجی راہم نمیں ۱۹۹۱ء کے آئین کو برقرار رکھنے کی بات کی جارہی ہے، یہ وہ آئین ہے جو قادیانیوں کو کافر قرار دیتا ہے اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم نہیں کرتا۔'

(عبدس میر، مراسله، دُان ۱۸رنومبر ۱۹۹۹ء ص:۱۲)

۸:...'' پاکتان کے دینی مدارس نوجوان طالب علموں کو فوجی تربیت دینے کے مراکز بن گئے ہیں۔''

(سابق وفاقی وزیر سیّدا قبال حیدر، دی نیوز ۱۷ ارنومبر ۱۹۹۹ء ص:۲)

مندرجہ بالاخطوط، اخباری تراشوں اور اقتباسات کے مطالع سے قارئین کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان لوگوں کا کس فدجب و دِین سے تعلق ہے؟ اور بیدلوگ کس کی ترجمانی اور کس کا حقِ نمک ادا کر رہے ہیں؟ انہیں اگر دُنیا میں کوئی مظلوم نظر آتا ہے تو وہ جو صرف اور صرف ملتِ اسلامی کا دُشمن اور آقائے نامدار حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کا باغی ہے۔

''…ان دِین دُشمنوں کو'' دُعا کلچر'' سے اختلاف ہے، کیونکہ اس سے خالق و مخلوق اور عبد ومعبود کا باہمی رشتہ عجز و نیاز استوار ہوتا ہے، اس سے فرعونی جذبات اور نمرودی احساسات پامال ہوتے ہیں، اس سے انسان کو اپنی عبدیت و تذلل اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا استحضار ہوتا ہے، بنیادی طور پریہی وہ تصوّر ہے جو اِنسان کو خدا بننے سے روکتا ہے، مگر چونکہ اس سے ان کی فرعونیت پر زَد پڑتی ہے اس لئے یہ ان کے لئے نا قابل قبول ہے۔

قرآن کہتا ہے:"اُدُعُونِیُ اَسُتَجِبُ لَکُمْ" (تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دُعا قبول کروں گا)، مگر ان کو" دُعا کلچ' سے چڑ ہے۔ چے پوچھئے تو ان کو قرآن سے اور صاحبِ قرآن سے اختلاف ہے۔

":... قادیا نیت نواز طبقه ۱۹۷۳ء کے آئین کا صرف اس لئے مخالف ہے کہ اس میں قادیا نیوں کو اِرتدادی سرگرمیوں سے رو کئے کے لئے ان کی مذہبی حیثیت کو متعین کیا گیا ہے۔

":... قانون توہینِ رسالت سے چونکہ ان کی دریدہ دہنی پر قدعن لگائی گئی ہے، اس لئے انہیں وہ ایک نظر نہیں بھا تا۔

\*\*:...حدود آرڈی نینس سے انہیں اس لئے چڑ ہے کہ اس سے ان کو سرِ عام زنا کاری سے روکا جاسکتا ہے۔

":... قانونِ قصاص و دیت ان کو اس کئے کھٹکتا ہے کہ اس سے ان کی دہشت گردی پر زَد پڑتی ہے، اور ان کی حیوانی خواہشات پر حرف آتا ہے۔ قرآنِ کریم قانونِ قصاص و دیت کو حیاتِ انسانی کا ضامن قرار دیتا ہے، کیکن انگریزی مہروں کے ہاں یہ قابلِ منیخ ہے، شاید اس کئے کہ ان کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔

":...اسی طرح قانونِ شہادت سے اختلاف کی وجہ اس کے سوا کیا ہوسکتی ہے کہ اس سے انہیں اپنی من مانی کرنے اور ناحق کسی کی گردن ناپنے سے روک دیا گیا ہے۔
گیا ہے۔

\*\*...اسلامی گروپوں سے خائف اور حکومتی سطح پر'' قوم پرسی'' کے فروغ کی

ترغیب و تلقین اور فروغ دینے والوں کو قوم پرستی اور عصبیت کی آبیاری سے پہلے اس کے ''فوائد و ثمرات' اور آثار و نتائج پرغور کرلینا چاہئے، اگر یہ ''شجر ہ طیبہ' قوم کے لئے مفید ہے تو ضرور اس کی شجر کاری کرنی چاہئے، مگر ... کراچی، اندرونِ سندھ اور پاکستان بھر میں عصبیت کے عفریت کی ''برکات' اور اس کی خون آشام داستان، قومیت و عصبیت کی جھینٹ چڑھنے والے معصوموں کا خون ذرا خشک ہولینے دیں۔ کیا حقوقِ انسانی کے ان نام نہاد دعوے داروں کی ہوس قتل و غارت کو، ہزاروں ماؤں کی گودیں اُجڑنے، بچوں کے بیتیم ہونے اور دُلہوں کے سہاگ لٹنے سے تسکین نہیں ہوئی؟ کیا عصبیت کے اس منحوس سایہ میں ملکی معیشت کی تباہی و بربادی سے بھی ان موئی؟ کیا عصبیت کے اس منحوس سایہ میں ملکی معیشت کی تباہی و بربادی سے بھی ان کے جذبات کو تسکین نہیں ہوئی کہ وہ اب تک اس ''مبارک'' خواہش کو پہلو میں لئے ہوئے بے اس فکر و موئے بے قرار نظر آتے ہیں ...؟ تف ہے اس عقل و دانش پر! اور حیف ہے اس فکر و موٹی پر ...!

"… جہاں تک علاء پر فرقہ واریت کا الزام ہے، اگر غور کیا جائے تو فرقہ واریت کا الزام ہے، اگر غور کیا جائے تو فرقہ واریت کے عفریت کو ان اخبارات، ملک دُشمن عناصر اور ضمیر فروش صحافیوں نے متعارف کرایا ہے، جیسا کہ ان مندرجہ بالا تراشوں میں سے چند ایک میں کھلی فرقہ واریت کی وعوت دی گئی ہے، بلکہ ایک فرقہ کو دُوسرے کے خلاف با قاعدہ مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مثلاً:

'' پاکتان میں ۲۰۰ شیعہ مدارس ہیں، جھوں نے ایران اور عراق کے مختلف دینی مدارس سے الحاق کیا ہوا ہے، چند سالوں سے وہ طلبہ کو فوجی اور گوریلا تربیت بھی دے رہے ہیں۔ پاکتان کی کوئی سیکورٹی ایجنسی آج تک کسی شیعہ ملٹری ٹریننگ کیمیکا کھوج نہیں لگاسکی۔''

( كامران خان' دى نيوز' ٩ را كتوبر ١٩٩٩ء ص: ١ تا ۵ )

" حالیه فرقه وارانه آل کے واقعات میں صرف اہلِ تشیع کونشانه بنایا گیا، جنمیں سنی فرقه پرست غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ "
(عرفان حسین "وُان" ۱۹۹۹ میں قرقه پرست سنی لیڈر "نواز شریف نے جھنگ میں فرقه پرست سنی لیڈر اغظم طارق کورہا کردیا، جبکہ جھنگ سے شیعہ وزیر عابدہ حسین کو اپنی کابینہ سے باہر نکال دیا۔ حکومتی رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انتہا لیند سنیوں کو اہلِ تشیع کے خلاف مسلح کررہے ہیں۔ "
کہ وہ انتہا لیند سنیوں کو اہلِ تشیع کے خلاف مسلح کررہے ہیں۔"
(دی فرائیڈے" ٹائمنی ۱۹۹۸ء ص:۱)
بعض دِ بنی مدارس فرقہ پرست جنگجوؤں کی بھرتی کے "زرخیز" ادارے ہیں، جبکہ طالبان شیعہ مخالف قو توں کو اپنی سرزمین پرفوجی تربیت دے رہے ہیں۔"

(اداریهٔ' دی نیشن'' ۱۷سراکتوبر ۱۹۹۹ء ص:۲)

ان تمام تراشوں میں ایک فرقے کی مظلومیت کا ذکر کرکے اسے مشتعل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی...؟

":...اسی طرح اس زرد صحافت کے غلط پروپیگنڈے کا ایک و وسرا خطرناک پہلویہ بھی سامنے آتا ہے کہ سنی اکثریتی ملک میں اگر خدانخواستہ کہیں کوئی دو چارسنی قتل ہوجائیں تو سرخی لگتی ہے کہ: ''اسنے افراد قتل کردیئے گئے''، لیکن اگر کہیں کسی اقلیتی فرقے کا ایک آدھ فرد کام آجائے تو اخبارات ہیجان انگیز انداز میں اسے فرقہ واریت کی واردات کا نام دے کر اشتعال کی راہ ہموار کرتے ہیں۔

":...رہی ان ضمیر فروشوں کی بید شکایت که'' فرہبی تحریکیں عوام کے درمیان تقسیم پیدا کر کے معصوم ذہنوں کو گمراہ کر رہی ہیں' اس پر اس کے سواکیا کہا جاسکتا ہے کہ:'' برمکس نہند نام زنگی کافوز'۔

ہاں! البتہ علاء اور مزہبی تحریکوں کا یہ قصور ضرور ہے کہ وہ دورِ حاضر کے ان مستشرقین کی راہ میں سب سے بڑی رُکاوٹ ثابت ہوئے ہیں، جو کفر کو''اسلام'' باور کرانا چاہتے ہیں، اسی طرح وہ اسلام کے چہرۂ صافی سے ان دُشمنانِ دِین کی اُڑائی ہوئی گرد وغبار کو صاف کرتے ہیں۔ اگر یہ جرم ہے، تو ضرور مزہبی تحریکیں اور علماء اس میں ملوث ہیں اور رہیں گے۔

"… ان خدا پیزار عناصر کو علماء کے حق فتو کی پر بھی اعتراض ہے، ان کی خواہش ہے کہ علماء سے فتو کی کا حق چین لیا جائے، اور مفتی حضرات پر فتو کی جاری کرنے پر پابندی عائد کی جائے۔غور کیا جائے تو اس خواہش کی تہ میں دین بیزاری کا چور چھپا ہوا ہے، کیونکہ ان کو اندیشہ ہے کہ اگر انہوں نے کھل کر اپنی دین بیزاری کا اعلان کردیا تو یہی علماء ان کا راستہ روکیں گے، ہمارے خلاف فتو کی دیں گے،عوام کو ارتداد کی سزا کا مسلمہ بتلائیں گے اور اسلامی اُصول کی روشنی میں اُمتِ مسلمہ کو اِرتداد کی سزا کا فلفہ سمجھائیں گے۔

یہ حقیقت ہے کہ دُنیا بھر میں ہند و پاک کا خطہ ایبا ہے جس میں علاء کی قربانیوں کی بدولت مسلمانوں کے دِلوں میں ان کی بہت بڑی قدر ہے، یہی وہ علاء سے جفوں نے انگریزی طاغوت کو للکارا، جس کی پاداش میں ایک ایک دن میں ہزاروں علاء سولی پر لڑکائے گئے، انہی علاء کی دوسوسالہ جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ بدلی حکمران اپنابستر بوریا باندھنے پر مجبور ہوگئے، یہی وہ علاء تھے جفوں نے ہر باطل سے محکران اپنابستر بوریا باندھنے پر مجبور ہوگئے، یہی وہ علاء تھے جفوں نے ہر باطل سے محکر کی اور باطل کو پاش پاش کردیا، علاء کے اس روش کردار کی بدولت مسلمان ان کی ہر دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اس لئے ان دِین دُشمنوں کوخطرہ ہے کہ اگر علاء کے پاس فتو کی کاحق رہا تو ان کی دِین بیزاری کے اعلان پر ان کا وجود خطرے میں پڑجائے گا...!

إمام صاحب اپنے خطاب میں جذبات اُبھار نے والی جنسی تعلیم دیتے تھے،متاز صحافی

سردار فاضلی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کے علم میں یہ تعلیم آئے، اس لئے وہ اپنی رہائش بدلنے پر مجبور ہوگئے۔ جناب فاضلی صاحب اگر اپنی رہائش گاہ بدلنے سے پہلے مسجد، امام مسجد کا نام، پتہ اور اس کے جذبات اُبھار نے والے خطاب کی کیسٹ محفوظ فرما کر ان کی نشاندہی کردیتے یا خطاب کے قابلِ اعتراض حصوں کی نشاندہی فرمادیتے تو ان کا موقف مضبوط ہوتا، اور یہ بھی معلوم ہوجاتا کہ شریعت کے کس مسئلے سے ان کی عفت مآب بنات کے آ بگینہ شرم و حیا کو ٹھوکر گئے کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا؟ اسی طرح یہ بھی واضح ہوجاتا کہ ...نعوذ باللہ... وہ کون کون سے مسائل ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی شرم و حیا کو میرا کو بیان کرتے ہوئے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی شرم و حیا کو جن کو بیان کرتے ہوئے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی شرم و حیا کو

حیرت ہے کہ جس دِین وشریعت کو اللہ تعالی نے تجویز فرمایا، سردار دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اور رشک ملائک وقدسی صفات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی مطہر ومقدس صاحبزادیوں نے انہیں سنا، اور سن کر اس پر خفت و جاب محسوس نہیں کیا، مگر ان مسائل کوس کر جناب فاضلی صاحب مجوب ہوکر مکان برلنے پر مجبور ہوگئے…! کہیں تبدیلی مکان کے پیچھے دُوسرے عوامل تو کارفرما نہیں بدلنے پر مجبور ہوگئے…! کہیں تبدیلی مکان کے پیچھے دُوسرے عوامل تو کارفرما نہیں سے؟ کہیں بچیوں کے سامعہ مبارک میں دِین کی بات پڑنے اور روزمرہ زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہونے کا اندیشہ تونہیں تھا…؟

دورِ حاضر کے ان روش خیال صحافیوں سے کوئی ہو چھے کہ انہیں کبھی اخبارات و رسائل کی عربانی و فحاشی اور ٹی وی، وی سی آر کی حیا باختگی کے خلاف لکھنے کی بھی توفیق ہوئی؟ کیا ساری بے حیائی، عربانی اور فحاشی دینی مسائل، فقہی ابواب اور اَربابِ دین کے بیانات میں ہی ہے؟ رات دن چلنے والے ان غیر ملکی ٹی وی چیناوں میں وکھائے جانے والے حیا سوز مناظر اور ایمان کش پروگراموں سے ان کی بچیوں کو حیاء نہیں آتی؟ کبھی انہوں نے اپنی بچیوں کو ٹی وی اور وی سی آرکی فخش فلموں کی لعنت سے بچانے کے لئے بھی گھر بدلا ہے؟ اگر بیمکن نہیں تو کیا انہوں نے وی سی آراور ٹی وی کو گھر سے نکال باہر کیا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے، تو پھران''مُلاَّ وَں'' کو ہی غیظ وغضب کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے…؟

غور کیا جائے تو دراصل بیسارا کھیل لادین عناصر اور دِین دُشمن لا بیوں کا ہے جن کو پاکستان کی سالمیت، اس کی بقاء اور اس کا امن وسکون کھٹکتا ہے۔ بیعناصر گزشتہ ۵۳ سال سے اس ناپاک کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ان کا اُ کھنڈ بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوجائے۔ اُربابِ حکومت کو ایسے اخبارات اور ان کے ضمیر فروش صحافیوں کی سرگرمیوں پرنظر رکھنا چاہئے، واللہ المهادی و ھو یھدی السبیل!

(ماہنامہ''بینات'' کراچی رہیج الثانی ۱۲۲۱ھ مطابق اگست ۲۰۰۰ء)

## خدماتِ دارالعلوم د یو بند کانفرنس لاکقِ تنمر یک کارنا مه!

بعم (اللّٰم) (الرحس (الرحيع (الحسراللّٰم) وس(ل) على حبا وه (الدرس (صطفى!

اب جبکہ ملت کفر متحد ہو چکی ہے،مغربی اقوام اور سپر طاقتوں نے مسلمانوں میں افتراق و انتشار کے نایاک بہج بونے میں کوئی کسر نہیں اُٹھارکھی، اور مسلمانوں کو عصبی اور گروہی اختلافات میں بانٹنے میں کامیاب ہو کیے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ تشتّت وانتشار کا شکار ہیں، اورمحض حھوٹی انا اورمعمولی اغراض کی خاطر مسلمانوں کو ایک دُوسرے سے دست وگریباں کردیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دُوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، اور مسلمان کے ہاتھوں مسلمان قتل ہورہا ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ اُمتِ مسلمہ کو رشتہ وحدت میں برویا جائے، انہیں باہمی اختلاف کی نحوست سے آگاہ کر کے رُشمن کی جالوں سے آگاہ کیا جائے، انہیں دُشمَن کی خفیہ حالوں اور عزائم سے مطلع کیا جائے اور بتلایا جائے کہتم اپنی متحدہ قوّت سے تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہو، اور تم ایک نا قابل شکست قوم ہو، اس لئے کہ تمہارے پاس ایمان وعمل کی قوّت ہے،تمہارے پاس حریت، آزادی کا جذبہاور جہاد کا ہتھیار ہے۔ تاریخ میں جب بھی گفرنے اسلام اور مسلمانوں پر ملغار کرنے کی کوشش کی ہے، اسے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور جذبۂ حریت و آزادی نے اپنے

زخم چاٹنے پر مجبور کیا ہے۔

متحدہ ہندوستان میں برطانوی سامراج کا شب خون اور سوویت یونین کی افغانستان پر چڑھائی، پھراس کی ذلت آمیز شکست، مسلمانوں کی حرارتِ ایمانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ برطانوی سامراج جس کی وسعت کے بارے میں بھی یہ مشہورتھا کہ اس کی قلم رو میں سورج غروب نہیں ہوتا، جب اس کو مسلمانوں سے سابقہ بڑا تو آج وہ اس فقد رسمٹ کررہ گیا ہے کہ گئ گئ ماہ تک اس کی حدود میں سورج دِکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح سوویت یونین جو بھی امریکہ کو ہڑپ کرنے کے خواب دیکھتا تھا اور امریکہ بہادراس سے خاکف تھا، اس نے جب مسلمانوں کی آزادی سلب کرنے کی اور امزیکہ بہادراس سے خاکف تھا، اس نے جب مسلمانوں کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کی اور افغانستان میں اپنے ناپاک قدم جمانے کی غلطی کی تو اپنا وجود برقرار نہ

مسلمانوں کی موجودہ بیداری اور دِین داری، اقوامِ عالم کو ایک نظر نہیں بھاتی، وہ نہیں چاہتیں کے مسلمان سراُٹھا کر چلیں اور اپنے فیصلے خود کریں، ان کی خواہش ہے کہ مسلمان ان کے باج گزار اور دست نگر بن کر رہیں، اور ان کے اشارۂ ابروئے چیثم پر گردن ہلائیں، نہیں تو انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ مسلمانوں پر عرصۂ حیات تنگ کیا جارہا ہے، ان کے خلاف ہر طرف سے جنگ کا بگل بجایا جارہا ہے، انہیں ہر طرح بدنام کرنے اور مور دِ الزام تھہرانے کا ہر حربہ استعال کیا جارہا ہے، ان پر مالی، معاشی اور اقتصادی پابندیوں کا گھیرا تنگ کیا جارہا ہے، ہر جگہ مسلمان گاجرمولی کی طرح کٹ رہا ہے، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، انسانی حقوق کی کوئی تنظیم آواز نہیں اُٹھاتی، اقوامِ متحدہ کی زبان نہیں تھلتی، اور اُمنِ عالم کی دعوے دار اقوامِ متحدہ پرسکوتِ مرگ طاری ہے۔

ان حالات میں مسلمانوں کو ہیدار کرنے ، ان کواپنی ذمہ داریوں کا احساس دِلانے کی جتنی ضرورت اب ہے، شاید جھی نہیں تھی۔ ایک عرصے سے مسلمانوں کی نظرین کسی الین شخصیت کی متلاثی تھیں جو''رجل رشید' کا کردار ادا کرے اور آگے برطہ کراُمتِ مسلمہ کی قیادت و سیادت کا فریضہ انجام دے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے قائم جمعیت مولانا فضل الرحمٰن کو جھوں نے اس سکوت کو توڑا اور جراُتِ رندانہ کا مظاہرہ کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے فرعونِ امریکہ کو لاکارا اور دُنیا بھر میں امریکی مظاہم کے خلاف آواز اُٹھائی، اور اس کے خلاف پاکستان بھر میں نفرت کی فضا پیدا کی اور افغانستان پر مجوّزہ امریکی حملے کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روکا، بھی یہ ہے کہ اس نوجوان نے پوری پاکستانی قوم کو امریکہ کے خلاف آتش زیر پاکردیا۔

دُوسرے مرحلے پر موصوف نے جذبہ حریت و آزادی اور اِستخلاصِ وطن سے معمور علمائے دیو بند کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ان کو بھولا ہوا سبق یاد دِلایا اور بتلایا کہ آپ جس مادرِ علمی کے فرزند اور چشمہ صافی کے فیض یافتہ ہیں، اس کی تاریخ وصدت و اتحاد اور جدوجہد سے عبارت ہے۔ اور انہیں یہ باوار کرایا کہ ہمارے اکابر خصوصاً قافلۂ شاہ ولی اللہ نے ہندوستان میں اس وقت ملتِ اسلامیہ کو کفر کے خلاف متحد کیا جب اس کا شیرازہ بکھر چکا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے، ان کی علمی اور فکری تربیت کرنے کے لئے دیو بند میں ایک دینی مدرسہ کی داغ بیل ڈالی۔ کی علمی اور فکری تربیت کرنے کے لئے دیو بند میں ایک دینی مدرسہ کی داغ بیل ڈالی۔ دارالعلوم دیو بند نام کو ایک مدرسہ تھا، کیکن اس کے پسِ منظر میں اسلام کی میر بلندی کا ایک عظیم پروگرام تھا، چنانچہ ظفر علی خان ؓ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا:

شاد باد و شادزی اے سرزمینِ دیوبند ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند اس میں قاسم ہوں کہ انور شاہ کہ محمود الحسن سب کی ہمت تھی بلنداورسب کی فطرت ارجمند

اور گرمی ہنگامہ ہے تیری حسین احمد سے آج جن سے ہے پرچم روایاتِ ملت کا سربلند اور جناب نواب زادہ نصراللہ خان صاحب نے اس شعر میں بجاطور پر مناسب ترمیم کرکے اکابر دیو بند کی خدمات کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے یوں کہا ہے کہ:

شاد باد و شادری اے سرزمینِ دیوبند دُنیا میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند اس تاریخی شلسل کو برقرار رکھنے کے لئے جمعیت علمائے اسلام نے اپنے مرحوم قائد حضرت مولا نامفتي محمود رحمة الله عليه كي خواهش، تمنا اور يروگرام كوعملي شكل دیتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کی ڈیڑھ صد سالہ خدمات کے عنوان پریشاور سے متصل تاروجبه میں عالمی کانفرنس منعقد کی، جس میں ہند و پاک، افریقه، امریکه اور عرب و عجاز کے علائے دِین تشریف لائے اور پندرہ سے بیس لا کھ فرزندانِ توحید نے اس میں والهانه انداز سے شریک ہوکر ملت کفر کو باور کرایا کہ جمداللہ ابھی تک مسلمان زندہ ہیں، متحد ہیں، اور وہ کفر کے خلاف آج بھی اسی طرح کیب جان ہیں، جس طرح ان کے ا کابر کفر کے مقابلے میں متحد تھے۔ اس تین روزہ کانفرنس میں امیرالہند حضرت مولانا سیّد محمد اسعد مدنی، دارالعلوم دیوبند کے مہتم حضرت مولانا مرغوب الرحمٰن، نائب مہتم حضرت مولانا قاری محمد عثمان، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اعظمی، ماهنامه '' دارالعلوم دیوبند'' کے مدیر اور اُستاذِ حدیث حضرت مولا نا مفتی حبیب الرحمٰن قاسمی، اُستاذِ حديث حضرت مولانا سعيد احمد يالن يوري، دارالعلوم ديوبند كے اُستاذِ تفسير مولانا محمد راشد اعظمي، أستاذٍ حديث حضرت مولانا نعمت الله، مولانا مفتى حبيب الرحمٰن خيرآ بادى، مولانا قمرالدين، مولانا عبدالرحيم بستوى، صاحبزاده مولانا محمد اظهر مدنى، صاحبزاده مولانا محمد انوار، مولانا محمد عالم گورکھپوری، صاحبزاده مفتی عفان منصور پوری، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے شیخ الحدیث مولا نامفتی شبیر احر، جامعہ قاسمیہ کے اُستاذِ حدیث اور ماہنامہ "ندائے شاہی" کے مدیر مولانا مفتی سلمان منصور پوری وغیرہ ہندوستان کے اکابر علماء اور مفتیانِ کرام نے بھر پور شرکت کی، اور نہایت گرامی قدر بیانات و مقالات سے شرکائے کانفرنس کو نوازا، جبکہ دُوسرے علماء اور زعماء میں سے مولانا امير بجلي گهر، شيخ الحديث مولانا حسن جان، مولانا ڈاکٹر شير على شاه، مولانا عبدالمجيد نديم، مولا ناسميع الحق، مولا نا محد خان شيراني، جامعه علوم اسلاميه علامه بنوري ٹاؤن کے مدیر مولانا ڈاکٹر عبدالرزّاق اسکندر، جامعہ علوم اسلامیہ کے شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزی، جامعہ اسلامیہ راولپنڈی کے مولانا قاری سعیدالرحمٰن، وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ مولا نا قاری مجمہ حنیف جالندھری، مکہ مکرّمہ کے مولا نا ملک عبدالحفیظ مکی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوّت کے مولانا اللہ وسایا، صدر وفاق المدارس مولانا سلیم الله خان، چن کے مولانا عبدالغنی، مولانا عبدالغفور حیدری، جہادِ افغانستان کے عظیم مجامد مولانا نبی محدی، مولانا قاری محد اجمل خان، مؤتمر عالم اسلامی کے سیریٹری جنرل راجه ظفر الحق، نواب زادہ نصراللہ خان، روز نامہ'' جنگ'' کے ایڈیٹرمحمود شام، ایرانی صدر کے مشیر مولانا محد اسحاق مدنی، جنوبی افریقہ کے مولانا محد اساعیل بھام جی، برطانیہ کےمولانا حافظ محمد اکرام، اور امارتِ اسلامی افغانستان کے امیر المؤمنین مُلّاً محمد عمر نے بذریعہ کیسٹ خطاب کیا، جبکہ قائدِ جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمٰن نے افتتاحی اور اختیامی اجلاس سے بھر پور خطاب کیا۔

کانفرنس میں دارالعلوم دیو بند اور اکابر دیو بندگی خدمات، ان کے مسلک و مشرب کی وضاحت، کام کرنے کے طریقۂ کار اور اسلاف کی کامیابی کے اسباب و رُموز کی نشاندہی کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ آج اُمتِ مسلمہ کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کے بگھرے ہوئے شیرازے کو مجتمع کیا جائے، ان کو وحدت و توحید کی طرف بلایا جائے، کیونکہ مسلمان اگرچہ جغرافیائی اعتبار سے مختلف خطوں میں بٹے ہوئے ہیں،لیکن رُوحانی اعتبار سے وہ مملکتِ اسلام اور مادرِ علمی دارالعلوم دیو بند کے فرزند ہیں، اور بتلایا گیا کہ آج کا بیراجماع اس سرزمین کے لئے بالخصوص، عالم اسلام کے لئے بالعموم اور آنے والی نسلوں کے لئے اِن شاء الله راہ نما ثابت ہوگا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ: ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس اجماع میں بوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی موجود ہے، آج تمام مسلمان باوجود کثرت کے مظلومیت کا شکار ہیں، چنانچہ کوسوو،فلسطین، چیچنیا، بر ما اور بالخصوص افغان قوم جو گزشته چوبیں سال سے رُوں کے مظالم کا شکار ہے، جہاں کوئی خاندان ایبانہیں جس کے ایک سے زیادہ شہید نہ ہوئے ہوں، اور کوئی گھر ایسانہیں جو نہ ٹوٹ چکا ہو، مگر اقوام عالم نے ہمدردی کے بجائے ان برظلم کی انتہا کر رکھی ہے، ان برظلم واستحصال بر مبنی اقتصادی یابندیاں عائد کی جارہی ہیں، اسی طرح تشمیر کے مسلمان پیاس سال سے مسئلے کے حل کے منتظر ہیں، مگر آج تک ان کی جمدر دی میں کوئی کر دار سامنے نہیں آیا۔ ہم اس اجماع کے توسط سے مظلوم مسلمانوں کو بید پیغام دینا جاہتے ہیں کہ آپ حوصله رکھیں، اُمتِ مسلمه آپ کی پشت پر ہے، انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کا چارٹر واضح طور پر کہتا ہے کہ مذہب ہرانسان کا بنیادی حق ہے، مگرمسلمانوں کو مذہبی آزادی کے بنیادی حقوق سےمحروم کیا جاتا ہے، ہم اس اجتاع کے ذریعہ اقوام متحدہ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بحثیت مسلمان ہم اینے مذہب کے معاملے خود مخار ہیں، اور ہم اینے اس حق سے قطعاً دست بردار نہیں ہول گے، اس طرح حكمرانی، اسلام اورمسلمانوں كاحق ہے، كوئى طاقت ہميں اپنے اس حق سے محروم نہيں کرسکتی۔اسلام امن وآشتی کا مذہب ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو دلیل واستدلال کا راستہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے، ہم وہشت گردی پر یقین نہیں رکھتے، کیکن اگر ہم بر زبردتی دہشت گردی مسلط کی گئی تو ہم اینے دفاع کا پورا پوراحق رکھتے ہیں، اسی طرح ہم پاکستان کے حکمرانوں، اربابِ اقتدار اور تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں سے کہیں گے کہ قرآن وسنت ہمارے درمیان قدرِمشترک ہے، اگر اس کے مطابق قانون کا اجراء کردیا جائے تو یہ ہماری قومی وحدت کی علامت بن سکتی ہے، آیئے اسلامی نظام کا نفاذ کریں تا کہ اتحاد وا تفاق کی فضا قائم ہو۔

آخر میں ایک اعلامیہ کے ذریعہ یہ پیشکش کی گئی کہ تمام دِینی، مذہبی اور مسلم ساسی جماعتوں کی بکھری ہوئی قیادت کو مجتمع کیا جائے اور باہمی را بطے کے لئے ''مجلس تنفیذ اسلامی'' قائم کی جائے۔

اسی طرح اکابر علمائے دیو بندگی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ اکابرِ دیو بندگی خدمات اتنی واضح اور نمایاں ہیں کہ ان کے لئے کسی دلیل و بر ہان کی ضرورت نہیں، آج اگر کوئی مسلمان سر اُٹھا کر چل سکتا ہے تو صرف اور صرف علمائے دیو بندکی قربانیوں کی برکت ہے۔

علمائے دیوبند نے اعلائے کلمۃ اللہ اور آزادی کی تمام تحریکوں میں بھرپور کردار ادا کیا، بلکہ انہوں نے ایسی ہرتحریک کی قیادت کی ہے، تحریکِ خلافت، تحریکِ آزادی ہند اور تشکیلِ پاکستان کی تمام تحریکوں میں اکابر دیوبند کا قائدانہ کردار رہا ہے، علوم نبوت کی حفاظت و اشاعت کا کارنامہ اکابر دیوبند نے ہی سرانجام دیا ہے، اسی طرح پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی تمام تحریکوں میں ان اکابر دیوبند کا حصہ ہے، اس کے علاوہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کے حق میں اگابر دیوبند کا حصہ ہے، اس کے علاوہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کے حق میں اگرکسی کی آواز اُٹھتی ہے تو وہ علائے دیوبند ہی ہیں، اس لئے ہم استعاری طاقتوں اور اگرکسی کی آواز اُٹھتی ہے تو وہ علائے دیوبند ہی ہیں ساتھ ملائے دیوبند زندہ ہیں اِن شاء اللہ وہ ایپ ناپاک منصوبوں میں بھی کامیاب نہیں ہوسکیں گے۔ اس لئے اگر کسی نے امار سے اسلامی افغانستان کو نقصان پہنچانے یا دِینی مدارس کوختم کرنے کی ناپاک سوچ کو امار سیس جگہ دی تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ اسی طرح دُنیا بھر میں دِینی خدمت کے دل میں جگہ دی تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ اسی طرح دُنیا بھر میں دِینی خدمت کے حوالے سے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اگر استعار ان کوختم کرنا چاہے تو علائے دیوبند

قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے۔

آخر میں حضرت مولانا قاری محمد عثان نائب مہتمم دارالعلوم دیو بند کی رفت آمیز طویل دُعایر بیاجتاع اختتام پذیر ہوا۔

کیکن برشمتی سے بی عظیم فکری اور ملیؓ وحدت کا رُوح پرِوَر منظر اور رُور رس نتائج کا حامل عظیم اجتاع اسلام و شمنول کے لئے نا قابل برداشت ثابت ہوا، انہیں سوءِ مضم کا عارضہ لاحق ہوگیا اور ان کے پیٹ میں مروڑ اُٹھنے لگی، کیونکہ اس موقع پر جس نظم و صنبط، ملیّ وحدت اور اجتماعیت کا مظاہرہ نظر آیا، وہ ان کے لئے کسی صاعقهٔ آسانی سے کم نہیں تھا، اس لئے انہوں نے اس کے اثرات کو کم کرنے کے لئے اپنے زَرخرید غلاموں سے اکابر علمائے دیو بند، خصوصاً حضرت مولانا سیّد محمد اسعد مدنی کے خلاف طوفانِ برتمیزی بریا کرنے کی کوشش کی، اور ان کی طرف ایک بے بنیاد بیان منسوب کرکے ان کے خلاف کالم کھوائے، مگر جمراللہ! انہیں منہ کی کھانی بڑی، یرو پیگنڈے کا گرد وغبار حیبٹ گیا، اور حق وصدافت کا شفاف چېره نکھر کر سامنے آگیا۔ تهم اكابرين جمعيت اور منتسبين ديوبندكواس لائق تقليد كارنام اورعظيم اجتماع کے انعقاد بر مبارک بادییش کرتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض کرنا جاہیں گے کہ اگر انہوں نے آئندہ بھی اسی نظم و ضبط اور تحل و برداشت کا مظاہرہ کیا، ذاتی اغراض سے ہٹ کر دِینی مفاد کو مقدم رکھا اور اینے اسلاف کی روایات کو مشعل راہ بنا کر اجتماعیت کے دامن کو تھا ہے رکھا تو إن شاء الله کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ خدا کرے کہ بیہ اجماع بار آور اور مثمر ثابت ہو اور اہل حق کی وحدت و اجتماعیت کے لئے سنگ میل ثابت ہو، اور کسی ہوسناک کی نظر بد کا شکار نہ ہو۔

(ماہنامہ''بینات'' کراچی صفر۲۲۴اھ مطابق مئی ۲۰۰۱ء)

## انگریزی اخبارات کی دِین وُشمنی

بىم (لأم) (لرحس (لرحيع (لحسرالله وملال حلى حباده (لذريه (صطفى!

ہندوستان میں برطانوی سامراج کے نایاک قدموں کی نحوست اور انگریزی اقتدار کی لعنت نے مسلمانوں کے دِین، ملیّ ورثے اور تہذیب و کلچر کو ملیامیٹ کردیا، بدلیم حکمرانوں کی کوشش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کے دِلوں سے دِین وایمان اور شرافت و دیانت کے آثار و نشانات کھرچ کھرچ کر صاف کردیئے جائیں، انہوں نے ہندوستان پر اپنے نایاک قدم جماتے ہی بیراعلان کردیا کہ ہندوستان میں ذریعهٔ تعلیم اُردو،عربی اور فارسی کے بجائے انگریزی ہوگا،حصولِ ملازمت کے لئے انگریزی تعلیم لازمی ہوگی، جولوگ انگریزی نہیں جانتے وہ سرکاری ملازمت نہیں کرسکیں گے۔ چونکه انگریزی تسلط سے قبل ہندوستان میں ذریعیر تعلیم اُردو، عربی اور فارسی تھا، اسی طرح اس کی دفتری زبان بھی عربی فارسی تھی، مسلمان ملازمین انگریزی سے ناآشنا تھے، اس تھم کے جاری ہوتے ہی تمام مسلمان ملاز مین بیک بینی و دوگوش سرکاری اداروں سے بے دخل کردیئے گئے اور مسلمانوں کے لئے سرکاری ملازمتوں کے دروازے یکس بند کردیئے گئے۔ انگریزوں کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے آبائی ور شعر بی، فارسی، اُردو زبان اور اسلامی تہذیب سے بے دخل کردیا جائے، چنانچہ مجبوراً مسلمانوں نے انگریزی اسکول و کالج کا رُخ کیا اور رفتہ رفتہ ہندوستان میں انگریزی

تعلیم، زبان اور کلچر کو رواح ہونے لگا، اور مسلمان نو جوان انگریزی تہذیب سے متأثر ہونے لگے۔مسلمانوں کی نئینسل کی بگڑتی ہوئی صورتِ حال کے پیش نظر علائے اُمت نے اس فکری الحاد کے سامنے بند باندھنے اور مسلمانوں کے دِین وایمان کے تحفظ کی خاطر آزاد دِینی مدارس کا انتظام کیا، اور متحده هندوستان میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہار نپور، ایسے چھوٹے بڑے بیسیوں مدارس قائم کئے گئے، جن کا مقصد محض الله کی رضا کا حصول، ملت کی پاسبانی اورنگہداشت تھا، ظاہر ہے یہ مدارس انگریز اور انگریزی تہذیب کے اثرات کم کرنے اور دینی علوم کی اشاعت و ترویج کے لئے قائم کئے گئے تھے، اور انہوں نے بے سروسامانی کے باوجود اپنے قیام کے مقاصد اور تقمیرِ ملت میں بے مثال و لازوال کارنامے انجام دیئے اور مسلمانوں کو انگریزی حكمرانوں كى اسلام وُشنى سے آگاہ كيا، چنانچەكل تك جومسلمان اپنے بچوں كواسكول و کالج میں بھیج رہے تھے، آج وہ اپنی نسل کے دِین و ایمان کے تحفظ کی خاطر دِینی مدارس کا رُخ کرنے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستانی مسلمانوں کے دِلوں میں غاصب حكمرانوں كے خلاف انتقام كى آگ بحراك أنهى، انتخلاصِ وطن كا جذبه بيدار ہوگیا اور انہوں نے برطانوی سامراج اور بدلی حکمرانوں کے خلاف بھر پورنفرت کا اظہار کرنا شروع کردیا اور پوری شدو مدسے بیرمطالبہ ہونے لگا کہ انگریز ہمارے ملک سےنکل جائیں۔

فلہ ہے مطلق العنان انگریز حکمرانوں کے لئے یہ آواز نا قابلِ برداشت تھی اور مسلمانوں کا یہ جرم نا قابلِ معافی تھا، چونکہ انگریز جانتے تھے کہ اس بغاوت کا مرکز و منبع یہی دینی مدارس بیں، اس لئے وہ ان مدارس اور علماء کے خلاف طرح طرح کے اوچھے ہتھکنڈوں پر اُئر آئے، ان کو بدنام کیا، ان کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کیا اور ان کو بند کرنے کی ہرممکن کوشش کی، زعمائے ملت کو نہ تیخ کیا، ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات قائم کئے، انہیں کڑی سے کڑی سزائیں دیں، مگر دینی بیداری کا شعور اور

انگریزوں کے ظلم و استحصال کے خلاف انقام کی بیآگ بھڑکتی ہی چلی گئی، تا آئکہ انگریزی افتدار کا سورج غروب ہو گیا، اور برطانوی سامراج کو ہندوستان سے اپنا بوریا بستر لپیٹنا بڑا۔

انگریز چلا گیا،مگر وہ اپنی ذُرِّیت اور اپنے نمک خوار کا لے انگریزوں کو یہاں چھوڑ گیا، جو آج بھی ان کی وفاداری کا دَم بھرتے ہیں اور ان کے قائم کردہ خطوط پر چلنے کواینے لئے باعث ِفخر شجھتے ہیں، وہ آج بھی دِین، دِینی اقدار اور اسلامی تہذیب و کلچرکوا بنی راہ کا پھر سجھتے ہیں، انگریز کو ہندوستان سے گئے ہوئے اگر چہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہے، مگر ان کے دِلول میں دِینی مدارس کے خلاف انگریز کی بھڑ کائی ہوئی آگ آج بھی اسی طرح شعلہ زن ہے، انگریز کی معنوی اولا دنہیں جا ہتی که یہاں دین و مذہب کا بول بالا ہو، دینی اقدار کی سربلندی ہو اور مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ بحال ہو، ان کے لئے یہ نا قابلِ برداشت ہے کہ یہاں قرآن وسنت کی ترویج واشاعت کی بات کی جائے، اور سیکولر تہذیب وتدن کا خاتمہ کیا جائے، ان کے نز دیک مُلَّا مولوی کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ معاشرے کو مادر پدر آزاد کیوں نہیں ہونے دیتے؟ جنسی انار کی اور بے راہ روی کی راہ میں رُکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ بے حیائی، فحاثی اور عریانی پر کیوں یابندی لگائی جاتی ہے؟ انہیں تہذیب و کلچراور آزادیؑ ضمیر کے نام پرعریاں رقص کیوں نہیں کرنے دیا جاتا؟ اور ان کی گزگز کی زبانوں کو خدا ورسول کے خلاف بھو تکنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ ان کے خیال میں جس طرح وہ انگریزی دور میں مراعات یافتہ تھے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی تھی، اسی طرح آج بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، ان کا نظریہ ہے کہ جس طرح برطانوی سامراج کے عہد میں دِین و مذہب کی بات کرنا، اس کے حق میں آواز أنهانا، جهادِ حریت کا درس دینا، قرآن وسنت کی بالادستی کی بات کرنا جرم تھا، آج بھی ٹھیک اسی طرح جرم ہونا چاہئے تھا۔

لیکن اگر پھے سر پھرے، انگریزوں اور ان کے نمک خواروں کی ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے ان ہے، ان کی تہذیب و تدن اور ان کے افکار سے بغاوت کرتے ہیں، اپنے فیصلے قرآن و سنت کی روشیٰ میں کرتے ہیں، نفاذِ اسلام کی بات کرتے ہیں، عریانی، فحاثی، بے راہ روی اور بے دِیٰی کے خلاف آواز اُٹھاتے ہیں، فرد و افراد اور معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، علومِ نبوّت کی اشاعت و ترویج کی کوشش معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، علومِ نبوّت کی اشاعت و ترویج کی کوشش کرتے ہیں، غیروں کی نقالی اور ذہنی غلامی کے بجائے آتا نے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اِتباع میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو وہ قابلِ گردن زنی ہیں، انہیں رجعت پہند، دورِ حاضر کے تقاضوں سے نا آشنا، قوم و ملک کے بدخواہ، ملکی ترقی میں حارج وغیرہ کے حاضر کے تقاضوں سے نا آشنا، قوم و ملک کے بدخواہ، ملکی ترقی میں حارج وغیرہ کے دخواہ ملک ترقی میں حارج وغیرہ کے دخواہ میں کرتے ہیں۔ نواز ا جا تا ہے۔

ہمارے ملی اخبارات، جرائد و مجلّات، خصوصاً اگریزی اخبارات اور ان کے در بڑھے لکھے' کالم نگار اس' فرض' کو نہایت' خوبصورتی' سے نبھا رہے ہیں، ان کا کوئی ایسا دن اور کوئی کالم ایسا نہیں ہوتا جو دِین دُشمنی اور مدارس مخالف پرو پیگنڈ بسے خالی ہو، ان کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح بیک جنبشِ قلم وہ ان دِینی مدارس کو دھادینے کے اُحکامات صادر فرماویں؟ اور مُلَّا، مولویوں کوصفی ہستی سے مٹادینے کا دعظیم کارنامہ' سرانجام دیں۔ وہ رات دن اس فکر وکوشش میں ہیں کہ سی طرح دِین، اللّ دِین اور دِینی علوم کی ان آبشاروں کے سوتے خشک کردیئے جائیں، نہیں تو کم از کم مسلمانوں کے دِلوں میں ان کے خلاف نفرت و عداوت بٹھلادی جائے اور اُمتِ مسلمہ کا دِین، اور اُربابِ دِین سے ہمیشہ کے لئے رشتہ کاٹ دیا جائے، مگر: ''آواز مسلمہ کا دِین، اور اُربابِ دِین سے ہمیشہ کے لئے رشتہ کاٹ دیا جائے، مگر: ''آواز مسلمہ کا دِین، اور اُربابِ دِین سے ہمیشہ کے لئے رشتہ کاٹ دیا جائے، مگر: ''آواز مسلمہ کا دِین، اور اُربابِ دِین سے ہمیشہ کے لئے رشتہ کاٹ دیا جائے، مگر: ''آواز مسلمہ کا دِین، اور اُربابِ دِین سے ہمیشہ کے لئے رشتہ کاٹ دیا جائے، مگر: ''آواز مسلمہ کا دِین، اور اُرباب دِین سے ہمیشہ کے لئے رشتہ کاٹ دیا جائے، مگر: ''آواز مسلمہ کا دِین، اور اُرباب دِین سے ہمیشہ کے لئے رشتہ کاٹ دیا جائے، مگر: ''آواز مسلمہ کا دِین، اور اُرباب دِین سے ہمیشہ کے لئے رشتہ کاٹ دیا جائے، مگر: ''آواز مسلمہ کا دِین میں ان کے خلاف نفر سے ہمیشہ کے لئے رشتہ کاٹ دیا جائے، مگر: ''آواز مسلمہ کا دِین میں ان کے خلاف نفر سے ہمیشہ کے لئے رشتہ کاٹ دیا جائے، مگر: ''آواز کیا کوئی کوئیں کی کین کی کوئیں کی کوئیں کو

گزشتہ سال رئیج الثانی کے شارے میں ہم نے ان''روشن ضمیر'' اور خواہشِ نفس کے اسیر صحافیوں کی خامہ فرسائیوں کے بارے میں اپنے قارئین کو توجہ دِلائی تھی، اب ایک سال بعد پھر ہمارے کرم فرماؤں نے ان اخبارات میں مدارس کے خلاف جاری پروپیگنٹرے سے متعلق درخواست کی ہے کہ پچھاس کا بھی علاج اے جارہ گر! چنانچہ اسی سلسلے میں اسلامک انسٹیٹیوٹ آف میڈیا ریسرچ، عالمگیر مسجد، عالمگیرروڈ، ڈی ایم سی ایچ ایس کراچی'' کی طرف سے ہمیں درج ذیل مکتوب موصول ہوا ہے:

> ''دِینی مدارس، علمائے کرام اور شعائرِ اسلامی پر تبصرے''

''اگریزی اخبارات و جرائد، اسلامی اداروں اور اسلامی شعائر کے خلاف زہر افشانی کرتے رہتے ہیں، بطور نمونہ ان زہر افشانیوں کی مکنہ تلخیص پیش کی جارہی ہے، اگر آپ اس زہر افشانی کا جواب لکھ سکیس یا کم از کم ایک احتجاجی مراسلہ ان اخبارات و جرائد کو اِرسال کریں تو ہمیں اس کی ایک نقل ضرور اِرسال کریں تو ہمیں اس کی ایک نقل ضرور اِرسال کریں، اگر آپ کو ان میں سے کسی مضمون یا مراسلے کی فرورت ہوتو ہمیں لکھئے۔

دِین مدارس کے خلاف پرو پیگنڈا:

ا:...''وزیر داخلہ کی یقین دہانی کے باوجود کہ دِین مدارس میں فوجی تربیت کا خاتمہ کردیا جائے گا، پاکستان میں دِین مدارس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے، تا کہ ایک متوازی، مسلح افواج تخلیق کی جاسکیں۔'

(سابق وزیراعظم بےنظیر بھٹو کا مضمون، دی نیوز ۵رمارچ ۲۰۰۱ء ص: ۷) ۲:...''(حکومت کی طرف سے ملنے والے زکو ق فنڈ سے) دِینی مدارس کے طالبان کو فوجی تربیت دی جارہی ہے۔'' (کنورادریس کا مضمون، ڈان ۱۸رمارچ ۲۰۰۱ء ص: ۷)

س:...'نه ایک عام تأثر ہے که دینی مدارس فرقه واریت کے لئے فرقہ پرست پیدا کررہے ہیں۔'' (برطانيه ميں سابق مائي کمشنر واحد الحسن کامضمون، دی نیشن) ہ:...'' دینی مدارس ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے فروغ میں شریک کار ہیں، ان کے لئے کوئی معیاری نصاب نہیں، اوران کے ذرائع آمدنی مشکوک ہیں۔'' ( كامل بنكش كامضمون، دى نيشن ١٨٠٨رايريل ٢٠٠١ء ص١٥٠) ۵...'' آج دینی مدارس کی وجہ سے ماکستان بر منفی اثرات پڑ رہے ہیں، یہ مدارس انتہالیندوں کی افزائش نسل کر رہے ہیں۔'' (پروفیسر ریحان اصفہانی کا مضمون، دی نیوز اور ڈان میں ایک َساتھ شائع کیا گیا، ۲۹رمارچ ۲۰۰۱ء ص:۷) ٢:... ' حكومت ايني ياليسيول سے فرقه واريت كوروك سکتی ہے، اس طرح دِنی مدارس اور مساجد کو سیاسی اقتدار کے حصول کے لئے زینہ بننے سے بچایا جاسکتا ہے۔'' ( كنورادريس كامضمون، ڈان كيم ايريل ۲۰۰۱ء ص: ۷) ے:...'' چیف ایگزیکٹو جزل برویز مشرف نے ۲اہزار دِین مدارس، جن سے ہرسال ۴۸ ہزار طلبہ فارغ انتحصیل ہوتے ہیں، کے منتظمین کو یقین دِلایا ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو انتہا پیندی، نفرت اور عدم برداشت کی دعوت دیتے ہیں اور ہزاروں جنگجو پیدا کرتے ہیں جواینے فرسودہ عقائد کے لئے م نے مارنے پر تنارر بتے ہیں۔''

سام

(امینه جبلانی کا کالم، دی نیشن ۱۳ساراگست ۲۰۰۰ء ص:۴)

۸:...' وین مدارس اور کلاشنکوف کلچر نے مذہبی قیادت کے لئے دستیاب سیاسی کارکنوں کے کردار کو تبدیل کردیا ہے، جو اَب مسلح جنگری بن گئے ہیں۔''

( ڈاکٹر مبشرحسن، دی نیشن ۱۲رسمبر ۴۰۰۰ء ص:۴) 9:...''ان مُلَّا وَں اور ان کے مطالبات کوشکست دینے کا واحد طریقہ پیرہے کہ انہیں نظرانداز کردیا جائے اوراینی تمام تر توجه عام یا کتانی کی خواهشات و مطالبات بر مرتکز کردی (عام رباض کا نیوبارک سے مراسلہ، دی فرائڈے ٹائمنر ۱۸راگست ۲۰۰۰ء ص:۱۰) ٠١:... 'وفاقي شرى عدالت كے ايك سابق جج جسٹس (ر) عبدالوحید صدیقی نے تجویز پیش کی ہے کہ کسی ریاست کے نام کے ساتھ مذہب کا لاحقہ لگانا بدعت ہے، اس لئے پاکستان کا نام اسلامی کے بجائے عوامی جمہوریہ یا کستان ہونا جاہئے۔'' (ربورث جاوید جیدی، دی نیوز ۱۹راگست ۲۰۰۰ء ص:۵) اا:...'' دینی نظیمیں اور ادارے خلفشار پیدا کرنے کے سوا کون سا خدمت ِ خلق کا کام کر رہے ہیں؟ جبکہ این جی اوز خدمت خلق میں سرگر معمل ہیں۔''

(جسٹس (ر) شائق عثانی کا مراسلہ، ڈان ۱۸راکتوبر ۲۰۰۰ء ص:۱۸)

۱۱:... "آج ہمیں (پاکتان کو) پھر ان ۵لاکھ دِ پنی مدارس کے طلبہ سے واسطہ ہے جو لا تعداد، غیر منظم دِ پنی مدارس سے فارغ ہورہے ہیں جو صرف بنیاد پرتی اور بندوقوں سے مسلح ہیں۔"

(کنورادریس کا مضمون، ڈان کا رنومبر ۲۰۰۰ء ص:۱۳)

سال کی مدارس جدید تعلیم اور ملک میں رائح مذہبی

اقدار سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے، ان کا نصاب کیسال نہیں، ان میں آپی میں خونریز تصادم ہوتے رہتے ہیں، بعض دِنی مدارس سیاسی اقتدار کے حصول کے لئے بھی کام کررہے ہیں۔' مدارس سیاسی اقتدار کے حصول کے لئے بھی کام کررہے ہیں۔' دی فرنٹیر پوسٹ سارنومبر ۲۰۰۰ء ص:۲) دی فرنٹیر پوسٹ سارنومبر ۲۰۰۰ء ص:۲) نظر میں انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، انہیں مذہب کے نام پر قتل کی تعلیم دی گئی ہے، یہ کند ذہن مُلاَّ وَن کی زیر نگرانی دِنی مدارس میں پروَرش یاتے ہیں۔'

(مسعودا کے بھٹی کا کراچی سے مراسلہ، ڈان سرنومبر ۲۰۰۰ء س:۱۰)

10:... مُلاَّ عناصر نے ہمیشہ قائر اعظم کے اُصولوں اور اقدامات کی مخالفت کی ، انہیں کا فر اعظم کہا گیا، اب یہ پاکستان و عوام وُشمن عناصر مذہبی طاقت کے رُوپ میں دندناتے پھر رہے ہیں، نوجی حکومت ان سے ہیں، نوجی حکومت ان سے سختی سے پیش کول نہیں آرہی؟''

(ادار بیددی فرنٹیر یوسٹ ۲۰رنومبر ۲۰۰۰ء ص:۲)

۱۱:...''ہمارے اکثر علاء اپنے اندھے پیروکاروں کی طرح گراہ ہوگئے ہیں، بعض فدائین بھی ان کے ساتھ شامل ہوکراپی انتہاپیندی کا مظاہرہ کررہے ہیں اور اُمت کوغلط راستے

پر لے جارہے ہیں۔''

(عظمت حسین سندهو کا مراسله، ڈان ۲۷ رنومبر ۲۰۰۰ء ص:۱۲)

ےا:...'' پاکستان سمیت علاقے میں دہشت گردی کے فروغ کے ذمہ دار دِینی مدارس ہیں۔''

(راشدر حمٰن، ڈان کار جنوری ا۰۰۰ء ص:۲)

۸ا:...'' دِینی مدارس میں بچوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر سزا دی جاتی ہے۔''

(غازی صلاح الدین، دی نیوز ۲۰ رفروری ۲۰۰۱ء ص: ۷)

19:... 'میں ڈاکٹر قیصر بنگالی کے اس تجزیے سے متفق موں کہ ایک دن آئے گا کہ دینی مدارس کے فارغ التحصیل ملک کے اہم شہروں پر قبضہ کرلیس گے۔''

(غلام کبریا کا مراسله، ڈان ۲۹رجنوری ۲۰۰۱ء ص:۱۲) حقیقت حال:

دِینی مدارس کے خلاف گزشتہ تین حار سالوں کے دوران جتنا لکھا اور بولا گیا ہے، اگر فاضل مقرّر بن، کالم نویس، تجزيه نگار، اداريه نوليس اور مراسله نگارخواتين وحضرات ايني پيه توانائی ملک سے فحاشی اور عریانی کے خاتمے، شرح خواندگی کو بڑھانے اور معاشرے کو دیگر اخلاقی بُرائیوں سے پاک کرنے کے لئے صَرف کرتے تو اس وقت ملک اخلاقی طور پر دیوالیہ نہ ہوتا، اور ملک سے جہالت کا بڑی حد تک خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اگر آج ملک کے کسی بھی طبقے کے صاحب ایمان فروسے بوچیس کہ تمہارا مسله نمبر ایک کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ فحاشی و عریانی سے خود کو اور اپنے خاندان کو کیسے بیایا جائے؟ ملک بھر میں کیبل ٹی وی کی سیطلائیٹ نشریات، انٹرنیٹ، پی ٹی وی چینلز، اخیارات و جرا کد کے فیشن سپلیمنٹ، میوزک شوز اور طرح طرح کے عنوانات کے تحت منعقد ہونے والے فیسٹیول اور میلوں کے ذریعہ پورے ملک کو قمارخانے میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹی وی اور انٹرنیٹ بھی نشے کی ایک قتم ہے، اور اس کا

سب سے زیادہ استعال فحاشی وعریانی کو فروغ دینے کے لئے ہو
رہا ہے، جگہ جگہ انٹرنیٹ کیفے اور انٹرنیٹ بارکھل گئے ہیں۔ کیا
کوئی بتا سکے گا کہ ان انٹرنیٹ کیفوں اور باروں میں دینی مدارس
کا کوئی طالبِ علم دِکھائی دیتا ہے؟ یہ بات ہم سب کے سامنے
اظہر من اشمس ہے کہ دِینی مدارس کے طلبہ الجمدللہ! انفارمیشن
ٹینالوجی کے انقلاب اور اس کے'' ٹمرات' سے محفوظ ہیں۔
اس کی سب سے بڑی وجہ دِینی مدارس میں دی جانے والی تعلیم و
تربیت اور سب سے بڑھ کر فحاشی وعریانی سے پاک، پاکیزہ
ماحول ہے، کہا جارہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کوتعلیم کے فروغ
کے لئے استعال کیا جائے گا،لیکن معاملہ اس کے برعس ہے۔
یوری قوم کو ٹی وی کے آگے بڑھادیا گیا ہے، جہاں سیکولر اور
یوری قوم کو ٹی وی کے آگے بڑھادیا گیا ہے، جہاں سیکولر اور

اس کے برخلاف دِینی مدارس کی دُنیا بالکل ایک مختلف دُنیا ہے، جہاں اب تک فحاشی وعریانی کا سلاب داخل نہیں ہوسکا ہے۔ بیدایک ماڈل ایجویشنل اسٹیٹ کے طور پر اُبھر رہے ہیں، جہاں امن وسکون کے ساتھ تعلیم و تدریس کاعمل جاری ہے، جہاں کے فارغ التحصیل ریاست پر بوجھ نہیں۔

دِینی مدارس پاکستان کے شہری و دیمی کلچر کا لازمی جزو ہیں، جواس بات کا شوت ہے کہ عوام خصوصاً دِینی مزاج رکھنے والے ان پر اعتاد کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دِینی مدارس کے فارغ التصلوں نے اپنے کردار وعمل سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے دِین، وطن اور اُمتِ مسلمہ کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں، اب یہی ان کا سب سے بڑا جرم بن گیا ہے، ملک کا سیکولر طبقہ مغربی میڈیا کی تقلید میں ان کے خلاف زہر افشانی میں مصروفِ عمل ہے۔ آج پاکستان میں دینی مدارس کی بدولت اسلامی اقدار و روایات زندہ ہورہی ہیں، یقینا بیہ صورتِ حال لادین طبقے کے لئے نا قابل برداشت ہے، باوجود یکہ حکومت کی طرف سے ملک میں دینی گیجر کے فروغ میں دینی مدارس کے کردار کو متواتر سراہا جارہا ہے، لیکن اس کے خلاف میڈیا میں برستورخوب زہرا گلا جارہا ہے، حکومت پر دباؤ ڈالا جارہا ہے کہ ان پر پابندی عائد کی جائے، ان کی امداد بند ڈالا جارہا ہے کہ ان پر پابندی عائد کی جائے، ان کی امداد بند کردی جائے، اور دُوسری طرف غیرملکی فنڈ ز پرسیکولر ایجنڈ بر کردی جائے، اور دُوسری طرف غیرملکی فنڈ ز پرسیکولر ایجنڈ بر کردی جائے، اور دُوسری طرف غیرملکی فنڈ ز پرسیکولر ایجنڈ بر کردی جائے، اور دُوسری طرف غیرملکی فنڈ ز پرسیکولر ایجنڈ بر کردی جائے۔

علمائے کرام اور فرقہ واریت:

ا:... دم الله والله وال

البند انتخابی عمل کے بجائے بذریعہ طاقت اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ملک میں خانہ جنگی کا خدشہ ہے، فوج تقییم ہوسکتی ہے، صومالیہ جیسی صورتِ حال پیدا ہوسکتی ہے۔'' (ایم بی نقوی، دی نیوز ۲۸ رفر وری ۲۰۰۱ء ص: ۷) کے دست ہے۔'' انتخابی طریقے سے اقتدار کے حصول میں ناکامی کے بعد علماء حضرات بذریعہ طاقت اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرسکتے ہیں، جس سے ملک میں خانہ جنگی اور انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔'' (انورسید، ڈان ۲۰رفر وری ۲۰۰۱ء) پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔'' (انورسید، ڈان ۲۰رفر وری ۲۰۰۱ء)

ہم اربابِ اقتدار سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ان اخبارات و مجلّات کے لئے کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے؟ جمہوریت کے دعوے دار پاکتانی معاشرے میں ملک کی اکثریت کے جذبات سے کھیلنے والوں کے خلاف ملکی قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ اقوامِ متحدہ کے چارٹر کی رُوسے مٰدہب انسان کا بنیادی حق ہے، کیا ہمیں بیح حق نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کے دین و مٰدہب کے خلاف زبان درازی کرنے والے ان صحافیوں کولگام دینے کا مطالبہ کریں…؟

انگریز کو ہندوستان سے نکلے ہوئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، گر آج تک ان وفادارانِ انگریز کے دِلوں سے مسلمانوں کی انگریز دُشمنی اور بغاوت کی سزاختم نہیں ہوئی، کیا ملک وملت کے محسنوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جاتا ہے...؟

قیامِ پاکتان سے لے کرآج تک ہمیشہ دِینی مدارس کومور دِالزام کھہرایا جاتا رہا ہے،لیکن کیا آج تک کسی دِینی مدرسہ کا کوئی طالبِعلم قوم و ملک دُشنی کا مرتکب پایا گیا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو جولوگ ملک وملت کے غدار ہیں ان کے خلاف بھی کبھی کوئی آواز اُٹھائی گئی ہے؟ کبھی ان مدارس اور اُربابِ مدارس کی قومی ومکی خدمات 271

کا تذکرہ بھی نوکِ قلم پر لایا گیا ہے...؟

ان مدارس کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں سے کوئی پوچھے کہ آپ نے بھی ان سرکاری وظیفوں پر پلنے والے اور ملکی بجٹ کی خطیر رقم ہضم کرنے والے سرکاری اسکولوں اور کالجوں کی سرگرمیوں کا نوٹس بھی لیا ہے؟ ان کی دہشت گردی اور کلاشکوف کلچرا یسے''محاس'' پر بھی بھی کسی کی نگاہِ التفات گئی ہے…؟

روزمرہ دنگا فساد، چوری، ڈیتی اور اجھائی زناکاری کے واقعات کے سرِ
باب پر بھی بھی توجہ کی گئی ہے؟ منفی پر و پیگنڈا کرنے والے اسلام ڈشمن صحافیوں نے
کبھی ان وینی مدارس کی مثبت خدمات کا ذکر بھی کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں…! بلکہ اگر
بھی ان مدارس اور اَربابِ مدارس کے حق میں کسی کی زبان پر کوئی کلمہ خیر آجائے تو
ہمارے اخبارات اس کو شائع کرنے تک کے روادار نہیں ہوتے۔ چنانچہ ۹ راپریل
امناء کو رات ساڑھے نو بجے جناب چیف ایگزیکٹونے وینی مدارس کے بارے میں
ایک بھارتی صحافی کے جواب میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ مدارس میں کوئی
دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی، بلکہ اُربابِ مدارس ایسا لازوال کارنامہ انجام دے
رہشت گردی نہیں سکھائی جاتی، بلکہ اُربابِ مدارس ایسا لازوال کارنامہ انجام دے
رہشت گردی نہیں شرف باریابی حاصل نہیں کرسکا، جناب چیف صاحب کا یہ انٹرویو
اخبارات کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل نہیں کرسکا، جناب چیف صاحب کا بھانٹرویو

''مدرسوں کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو روزانہ دئ لاکھ آ دمیوں کو روٹی، کپڑا اور رہائش فراہم کرتا ہے (پھر جنزل صاحب نے ببانگ ِ دہل سوال کیا کہ ) ہے کوئی ایسا این جی او جو پاکستان میں دیں لاکھ لوگوں کی پروَرِش کررہا ہو؟.....''

جب ہندوستانی اخبار نولیں نے جنرل صاحب سے وہ مشہور مضمون چھٹرا جو پاکستان کے انگریزی اخبارات میں وُشمنانِ دِین صحافی دن رات دِین مدارس کے خلاف دہشت گردی،قمل و غارت گری کا الزام لگاتے رہتے ہیں تو جزل صاحب نے عدیث دِل (اَوّل) **------**

اس الزام كوصاف الفاظ مين رَدٌّ كيا اور كها:

''مدرسول میں کوئی اسلحہ یا دہشت گردی کی تربیت نہیں دی جاتی، ان مدرسول میں تو اگر کوئی طالب علم ایک چھری یا خجر رکھتے ہوئے پیڑا جائے تو اس کو مدرسے کی انتظامیہ خارج کردیتی ہے۔ (جزل صاحب نے مدرسوں کی اس پُرسکون، صلح جو فضا کے مقابلے میں کالجوں اور یو نیورسٹیوں کا حوالہ دیا کہ) ان میں کس قدر اسلحہ اور تشدّد کا سامان پیڑا جاتا ہے؟ اور غنڈہ گردی اور قل و غارت گری ہوتی ہے۔''

جناب جزل پرویز صاحب کے پورے بیان کے بعض نکات سے ہمیں اختلاف ہوسکتا ہے، لین مدارس کے کردار کے بارے میں ان کا حقیقت پہندانہ اعتراف لائق تحسین ہے، مگر افسوس ہے کہ ملکی اخبارات و جرائد کو اس بیان کے شاکع کرنے کی توفیق تک نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے چند دن بعد اس انٹرویو کا اُردو ترجمہ ریڈیو پاکتان سے بھی نشر کیا گیا، لیکن چرت ہے کہ اسے بھی قابلِ اشاعت نہیں سمجھا گیا، کیا ہم جناب چیف صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ عناصر ملک وقوم کے بہی خواہ ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یا اپنے بیرونی آ قاؤں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں؟ ایسیوں کا ترجمان کہا جائے یا حکومت کے باغیوں کا نام دیا جائے۔ ایک عکومت کے باغیوں کا نام دیا جائے۔ ایک عکومت کے باغیوں کا نام دیا جائے۔ ایک میں اس کا دیا جائے۔ ایک کی میں کہ نام دیا جائے۔ ایک کی ارشاد ہے:

"قَدُ بَدَتِ الْبَغُضَآءُ مِنُ أَفُوَاهِهِمُ وَمَا تُخُفِىُ صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ." (آل عمران ١١٨١)

ترجمہ.... "تہہاری مضرّت کی تمنا رکھتے ہیں، واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دِلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔" (ترجمہ حضرت تھانویؓ)

حسرتیں دِل ہی میں رہیں گی۔

ہم ایسے لوگوں کو قرآنِ کریم کی زبان میں صرف یہی کہیں گے کہ:

" قُلُ مُوْتُوا بِغَیُظِ کُمْ، اِنَّ الله عَلِیْمٌ اُ بِذَاتِ

الصُّدُورِ . "

رآل عمران الله علی خصّ میں ،

رآل عمران الله علی میں ،

رآل عمران کو معلوم ہونا چاہئے کہ تم مررہوا ہے خصّ میں ،

مدارس وُشمنوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ اِن شاء الله قیامت تک یہ دِین مدارس وَشمنوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ اِن شاء الله قیامت تک یہ دِین مدارس قائم رہیں گے ، پھلتے پھولتے رہیں گے اور قوم و ملت کی خدمت کرتے رہیں گے ، اور تم اسی طرح جلتے بھنتے ، اینے اپنے انجام کو پہنچ جاؤگے، مگر تمہارے دِل کی گے ، اور تم اسی طرح جلتے بھنتے ، اینے اینے انجام کو پہنچ جاؤگے، مگر تمہارے دِل کی

(ماہنامہ''بینات'' کراچی رہنے الاوّل ۲۲۴اھ مطابق جون ۲۰۰۱ء)

# ماڈل دِینی مدارس آرڈی نینس کے خلاف علماء کا متفقہ موقف

بسم (لأم (لرحس (لرحيم (لحسراللم وسلام على عبا وه (لنزين (صطفى!

دِینی مدارس کے خلاف آئے دن مختلف ہتھکنڈ ہے، حربے، انہیں بند کرنے کی مختلف تدبیریں اور سازشیں کی جاتی رہی ہیں۔ بھی ان کو دہشت گردی کے مراکز کا عنوان ديا جاتا ہے، تو تبھی فرقہ واريت کي آماج گاہوں کا''خوبصورت اعزاز'' ديا جاتا ہے، کبھی ان کے کردار کو داغ دار کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں تو کبھی انہیں بدنام كرنے كى خفيہ حاليں اپنائى جاتى ہيں، چنانچە گزشتہ چند سالوں سے ان ير ہاتھ صاف کرنے اور انہیں سرکاری تحویل میں لینے کے لئے نہایت '' خیرخواہی'' کے انداز میں ان کے نصابِ تعلیم، اساتذہ کی تعلیم و تربیت، ان کے معیارِ تعلیم کو''بلند'' کرنے، انہیں سرکاری اسکول و کالج اور یونیورسٹیوں کے''اعلیٰ'' معیار پر لانے اور ان سے فارغ التحصيل ہونے والے علمائے كرام كى ملازمتوں كى'' گھلادينے والى'' فكر وتشويش كا خوشنما عنوان ديا جاتا رما ہے۔ يوں تو اس' كارِ خير' كى ابتدا جزل محمد ايوب خان صاحب نے کی تھی، مگران کے لگائے ہوئے اس خاردار بودے کو ہر حکمران نے اپنی ہمت و طاقت کے مطابق سرسبز و شاداب رکھنے کی کوشش کی ، بلامبالغہ مدارس ڈشنی کے اس پروگرام سے إلَّا ماشاء الله كوئى حكمران غافل نہيں رہا۔ مَّر بَحَدالله حضرات علائے اُمت اوراَر بابِ مدارس نے ہمیشہ ان کے عزائم کی مزاحت کی اور ان کے اس خواب

کوشرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا۔

مدارس و شمنی کے حکومتی منصوب کی پیمیل کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے صدر پاکستان جناب پرویز مشرف صاحب نے بھی ۱۸راگست ۲۰۰۱ء کواس گنگا میں اشنان کی ''سعادت' حاصل کرتے ہوئے اپنے پیش رُووَں کی اقتدا میں ''ماڈل دِین مدارس' کے نام سے ایک آرڈی نینس جاری کیا ہے، اس موقع پر دِین، دِین اقدار اور تحفظ دِین مدارس کے پیشِ نظر علماء کے ذمہ فرض تھا کہ جس طرح حکومت نے تم ٹھونک کر دِین مدارس کے خلاف محاذِ جنگ کھول لیا ہے، وہ بھی عملی میدان میں نکل کر حکومت کی پالیسیوں اور اس کے عزائم کی ایسی مزاحمت کرتے کہ حکومت کے لئے اپنے عزائم کی بیسیوں ناور اس کے عزائم کی ایسی مزاحمت کرتے کہ حکومت کے لئے اپنے عزائم کی تاکم نے موجاتی۔

الله تعالی جزائے خیر دے تمام مکاتبِ فکر کے ان علاء کو جضوں نے اس سلسلے میں کسی قتم کی سرد مہری اور بے حسی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اپنے فرائضِ منصبی کو نبھاتے ہوئے میدان میں نکل کر حکومتِ وقت کو للکارا اور اس کے عزائم کو بے نقاب کرتے ہوئے اس کی جارحیت کا شدید اور بھر پور نوٹس لیا، اس سلسلے میں کس نے کب اور کیا کہا؟ پیشِ خدمت ہے:

# قائد جمعيت مولا نافضل الرحلن

'' کراچی (این این آئی) جمعیت علائے اسلام پاکستان کے امیر مولانا فضل الرحمٰن نے کہا ہے کہ ماڈل دینی مدارس کا قیام اور ضلعی حکومتیں وقت کا ضیاع ہے، اور اصل مسائل سے قوم کی توجہ ہٹانے کے حربے ہیں .....انہوں نے کہا کہ ملک میں قائم مدارسِ عربیہ کے کئی وفا قات ہیں، ان کے اپنے اپنے نصاب ہیں، وہ کسی حکومتی آرڈی نینس پر اپنے نصاب میں ہرگز تبدیلی نہیں کریں گے، البتہ جدید تعلیم کے حوالہ سے کوئی مثبت تجویز حکومت نے دی تو وفاق المدارس العربیہ یا کستان اپنے انداز (روزنامه" جنگ" کراچی ۲۰راگست ۲۰۰۱ء)

میں اس تجویز پرغور کرسکتا ہے۔''

انہوں نے تحفظ دِینی مدارس کنوشن علامہ بنوری ٹاؤن میں مزید کہا کہ:

'' حکومت فوری طور پر ماڈل دینی مدارس آرڈی نینس واپس لے ورنہ ایک بڑی مزاحت کے لئے تیار ہوجائے۔ علائے کرام اور دِینی حلقے ہر طرح سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں، اگر کسی سرکاری افسر نے دِینی مدارس کی عمارتوں میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس کی ٹائکیں توڑ دی جا ئیں گی۔مولا نافضل الرحمٰن نے کہا کہ اگر آرڈی نینس واپس نہ لیا گیا تو ہم دِینی مدارس کے نظام کو چند دن کے لئے معطل کر کے سرحوں پر آسکتے ہیں، اورسارا نظام درہم برہم کرسکتے ہیں، حکومت ہمیں کمزور نہ سمجھے۔ آرڈی نینس کے الفاظ کے گور کھ دھندوں میں اُلجھنے کی بجائے ہم واضح کردینا عیا ہے ہیں کہ یہ ہمیں کسی بھی طرح قبول نہیں، انہوں نے کہا کہ آرڈی نینس میں بیا چاہے ہیں کہ اس آرڈی نینس میں بیا نینس کو دینی مدارس پر ہاتھ ڈال دے، ہم اس آرڈی نینس کو دینی مدارس پر ہاتھ ڈال دے، ہم اس آرڈی نینس کو دینی مدارس پر ہاتھ ڈال دے، ہم اس آرڈی نینس کو دینی مدارس پر ہاتھ ڈال دے، ہم اس آرڈی

#### مولانا محمراجمل خان لا ہور

''لا ہور (نمائندہ جنگ) جمعیت علمائے اسلام کے مرکزی سر پرست مولانا محمد اجمل خان نے کہا ہے کہ حکومت شوق سے ماڈل ادارے قائم کرے مگر دِینی مدارس کی خود مختاری میں مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دِینی مدارس چلا بھی علماء رہے ہیں، اس کے تعلیمی نظام سمیت ہر بات کی تبدیلی بھی علماء کے بورڈ ہی کرسکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیرونی طاقتیں دِینی مدارس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا بیرونی طاقتیں دِینی مدارس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل کالج سے جس طرح ڈاکٹر، انجینئر نگ یونیورسٹی سے انجینئر بنتے ہیں، اسی طرح دِینی مدارس سے علماء بن کر نگلتے ہیں ....'

### مولا ناسميع الحق اكوڑ ہ خٹك

'' کراچی (نیوز ڈلیک/ نامہ نگار) دِینی مدارس کے بارے میں آرڈی نینس اور جہادی تنظیموں کے خلاف حکومتی کاروائیوں پر مختلف دِین و سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سخت رڈمل کا اظہار کیا ہے۔ دفاعِ افغانستان کونسل کے چیئر مین اور جے یوآئی کے قائد مولا ناسمیج الحق نے کہا کہ دِینی مدارس آرڈی نینس جاری کر کے حکومت نے دینی، علمی مراکز پر شب خون مارا ہے، دِینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کے لئے جان و مال کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔''

(روزنامه''جنگ' کراچی ۲۲۴راگست ۲۰۰۱ء)

#### مولانا عبدالغفور حيدري

'' کراچی (اسٹاف رپورٹر) جمعیت علائے اسلام کے مرکزی سیریٹری جزل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ مدارس کی آزادی اور خود مختاری کو ہر قیت پر برقرار رکھا جائے گا، ہم دینی مدارس میں حکومت کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، حکومت نے ملک میں لبرل معاشرے کے قیام کے لئے دینی مدارس پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے ۔۔۔۔مولانا حیدری نے کہا کہ حکمراں ایسے دینی مدارس کے قیام کی کوششوں میں مصروف ہیں جو دورِ جدید کے فلسفیانہ خیالات ونظریات سے ہم کی کوششوں میں مصروف ہیں جو دورِ جدید کے فلسفیانہ خیالات ونظریات سے ہم قبیل ہوں، اگر حکومت دینی مدارس سے مخلص ہے تو وہ تمام مسالک کے مدارس کے وفاق سے رابطہ کر کے مرقبہ نظام تعلیم کو مزید مضبوط اور مشخکم کرے۔''

(روزنامه''جنگ' کراچی ۲۱/اگست ۲۰۰۱ء)

## مولا ناسليم اللدخان

''وفاق المدارس کے سربراہ مولانا سلیم اللہ خان نے کہا کہ دین جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، حکومت ہوش کے ناخن لے، پیدمصریا ترکی نہیں جہاں اس قتم کے اقدامات کی اجازت دی جائے ...... انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور پسپائی قبول نہیں کریں گے، اور آرڈی نینس کوختم کراکے رہیں گے۔'' (روزنامہ'' جنگ'' کراچی اارتمبر ۲۰۰۱ء)

#### مولانا ڈاکٹر عبدالرزّاق اسکندر

''ڈاکٹر عبدالرزّاق اسکندر نے کہا کہ حکومت بدامنی، بیروزگاری اور مہنگائی کے مسکے حل کرنے پر توجہ دے۔علماء اور دینی مدارس اپنا فریضہ خود انجام دیتے رہیں گے۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کمال اتاترک کو ہیرو ماننے والے جان لیس کہ ہم دینی مدارس کے خلاف آرڈی نینس نافذنہیں ہونے دیں گے۔''

(روزنامه'' جنگ'' کراچی اار تتمبر ۲۰۰۱ء)

## مولا نامفتی نظام الدین شامزی

''مفتی نظام الدین شامزی نے کہا کہ دِینی مدارس علومِ نبوّت کی چھاؤنیاں ہیں، انہیں دُنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کرسکتی.....اس موقع پرمفتی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں ایجنسیوں نے مذہبی طبقے کو دہشت گرد قرار دینے کی بھرپورکوشش کی ہے، جب دِینی مدارس نہیں رہیں گے تو دِین کیسے قائم ہوگا؟ اور اگر یہاقدام کامیاب ہوگیا تو سارا نظام لادِین ہوجائے گا۔'' (روزنامہ'' جنگ' کراچی اار تمبر ۲۰۰۱ء)

#### مولانا اسفنديارخان

''مولانا اسفند یار خان نے کہا کہ دِینی مدارس پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ صدر پرویز بھول جائیں کہ ہم اس آرڈی نینس کو نافذ ہونے دیں گے۔'' (روزنامہ''جنگ'' کراچی اار تمبر ۲۰۰۱ء)

# مولا نامفتی محمد رفیع عثانی کراچی

''مفتی محمد رفیع عثانی نے کہا کہ دِین مدارس کے تعلیمی بورڈ کے قیام سے بیہ

اُمید نظر نہیں آتی کہ اس سے اسلامی تعلیمات کو کوئی سہارا یا فروغ ملے گا۔ اس کے بیکھیے وہی مقاصد کار فرما نظر آتے ہیں جن کے تحت انگریزوں نے اپنے سامراجی ظالمانہ اقتدار میں بنگال میں'' مدارس عالیہ'' کا سلسلہ قائم کیا تھا، جس کی ایک شکل پنجاب اور بنٹل کالجوں کے نام سے وجود میں لائی گئی تھی۔ ان دونوں سلسلوں کا ایک مشتر کہ مقصد ہے تھا کہ سرکاری مولوی تیار کرکے نام نہاد علماء کی ایک ایسی کھیپ تیار کرکے سامنے لائی جائے جو انگریزی حکومت کے ناپاک مقاصد پورے کرنے میں اس کی معاون ہو۔ اس آرڈی نینس کے تحت ماڈل دینی مدارس اور دارالعلوم سرکاری مربیتی میں قائم کرنے کا مقصد بھی یہی نظر آتا ہے کہ حکومت جن سرکاری اداروں مثلاً سر پرستی میں قائم کرنے کا مقصد بھی کورٹ اپیلٹ نیخ، اسلامی نظریاتی کونسل، رُویت ہلال کہ سرپھی اور زکو ہ کونسلوں وغیرہ میں آئینی یا قانونی طور پر علماء کوشامل کرنے پر مجبور ہے، مسلمی فارز کو ہ کونسلوں وغیرہ میں آئینی یا قانونی طور پر علماء کوشامل کرنے پر مجبور ہے، مانیوں کے مطابق فتو کی جائے ان سرکاری مولو یوں کو لایا جا سکے، جن کو حکمرانوں کی من مانیوں کے مطابق فتو کی جائے ان سرکاری مولو یوں کو لایا جا سکے، جن کو حکمرانوں کی من مانیوں کے مطابق فتو کی جاری کرنے کی تعلیم و تر بیت دی گئی ہو۔

انہوں نے کہا کہ اس آرڈی نینس کے تحت قائم ہونے والے سرکاری بورڈ کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دِینی مدارس میں جدید تعلیم دینے اور ان کومنظم کرنے کا فریضہ انجام دے گا۔ یہ بات حکومت کی نیت کو اس لئے مشکوک بناتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے دِینی مدارس کے اپنے قائم کئے ہوئے تعلیمی وفاقی بورڈ اور ادار پہلے سے دِینی مدارس کومنظم کئے ہوئے ہیں۔ دِینی مدارس میں تعلیم اور اخلاقی تربیت کا جومعیار اللہ کے فضل و کرم سے آج موجود ہے، سرکاری اسکول اور کالج اس سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا قوی خدشہ ہے کہ جو دِینی مدارس سرکاری بورڈ کے تحت قائم ہوں گے یا اس سے الحاق کریں گے، ان کے طلبہ کے تعلیمی اور تربیتی معیار کا بھی وہی حشر ہوگا جو سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں ہو رہا ہے کہ وہاں تعلیم ہی کا بھی وہی حشر ہوگا جو سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں ہو رہا ہے کہ وہاں تعلیم ہی مرے سے غائب ہے۔ جدید علوم و فنون میں سے جن علوم و فنون مثلاً انگریزی، سرے سے غائب ہے۔ جدید علوم و فنون میں سے جن علوم و فنون مثلاً انگریزی،

سائنس، ریاضی، جغرافیہ اور معاشرتی علوم کی ضرورت دِینی مقاصد کے لئے ہم محسوس کرتے ہیں، بیہ عرصهٔ دراز سے دِینی مدارس میں داخلِ نصاب ہیں، اور ان کو بتدری ترقی دینے کا سلسلہ جاری ہے، جس کی ایک مثال کمپیوٹر کی تعلیم ہے، جس کوتقر یباً تمام بڑے بڑے مدارس میں بڑھایا جارہا ہے۔ اس مقصد کے لئے وفاق المدارس میں ایک مستقل کمیٹی نصاب پر نظرِ ثانی کرنے کے لئے قائم ہے، جو دُنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت جبکہ ملک طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے، حکومت نے یہ آرڈی نینس جاری کرکے کسی نیک نیتی کا ثبوت نہیں دیا۔ شریعت ایکٹ کے تحت پورے ملک کے نظام تعلیم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لئے جو کمیشن نواز شریف کے پہلے دور میں قائم ہوا تھا، برسوں سے اس کا کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا۔ یہ سارے حالات اس بات کے آئینہ دار ہیں کہ ملک کوسیکولرزم کی طرف نہیں ہوا۔ یہ سارے حالات اس بات کے آئینہ دار ہیں کہ ملک کوسیکولرزم کی طرف لے جانے کی جو مذموم سازشیں جاری ہیں یہ آرڈی نینس بھی اس کی ایک کڑی ہے۔'' لے جانے کی جو مذموم سازشیں جاری ہیں یہ آرڈی نینس بھی اس کی ایک کڑی ہے۔''

#### حافظ حسين احمد كوئثه

'' کراچی (خبرنگار) جمعیت علائے اسلام پاکتان کے ایڈیشنل جزل سیریٹری سابق سینیٹر حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ عسکری حکمرانوں نے مدارس عربیہ کے خلاف آرڈی نینس لاکر شیروں کی کچھار میں ہاتھ ڈالا ہے، اور یہ اقدام حکومت کے خلاف آخری کیل ثابت ہوگا ..... حافظ حسین احمد نے کہا کہ مدارس عربیہ کے خلاف حکومتی اقدام کے خلاف جمعیت علائے اسلام بھرپور مزاحمت کرے گی، اور حالات کی خرابی کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی، انہوں نے کہا کہ حکومت ملک بھر اور خصوصاً سرکاری تعلیمی اداروں میں امن و امان قائم کرنے میں ناکامی کو چھیانے کے لئے نت نے آرڈی نینس جاری کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے چھیانے کے لئے نت نے آرڈی نینس جاری کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے

قبل بھی سابقہ حکمرانوں نے امریکہ کی خوشنودی کے لئے یہی انداز اپنایا، جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا۔''

#### مولا نامسعود اظهر

''امیر جیشِ محمد مولانا مسعود اظہر نے کہا کہ امریکہ بھارت اور دیگر کفریہ طاقتیں جہاد سے خائف ہیں، طالبان حکومت سے پورا کفرلرز رہا ہے، پاکتان میں اسلامی نظام کا راستہ روکنے کے لئے کفریہ طاقتیں دِینی مدارس اور جہادی تنظیموں کے دریے ہیں، کیکن اب پاکتان میں اسلامی انقلاب کا راستہ روکنامکن نہیں۔'

(روزنامه ''خبرین'' ۹رستمبر ۲۰۰۱ء)

### مولا ناعلی شیر حیدری

''ممتاز عالم دِین مولانا علی شیر حیدری نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماڈل مدارس کا قیام امریکی ایجنڈا ہے، جس کا مقصد سرکاری''مُلاً'' پیدا کرنا ہے، جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے حکومت کے ہر ناجائز کام کو جائز قرار دینے والے ہوں، لیکن پاکستان کی دھرتی پر حکومت کا بیہ خواب بھی پورانہیں ہوگا۔''

#### مولانا مجمراسعد تفانوي

'' کراچی (پ ر) تحفظ دینی مدارس کے کنوئیر مولانا محمد اسعد تھانوی نے حکومت کی جانب سے ماڈل دینی مدارس کے قیام پرتشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس کو کنٹر ول کرنے اور جدید تعلیمی نصاب کے نام پر سرکاری مُلَّا بنانے کی سازش کا بھر پور مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی دینی مدارس پر حکومتی گرفت مضبوط کرنے کے لئے مختلف پرکشش پیکیج کا اعلان کیا گیا تھا، جسے علماء نے باہمی تعاون سے ناکام بنادیا۔'' (روزنامہ'' جنگ' کراچی ۲۰ راگست ۲۰۰۱ء) شہری تعاون سے ناکام بنادیا۔'' (روزنامہ'' جگور ول کرنے کے آرڈی

نینس کو یکسر مستر دکرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اسکندر مرزاسے لے کر ضیاء الحق اور پھر موجودہ حکومت کی سب پالیسیاں بیساں ہیں، ہم اسلام وُشنی پر ببنی کسی سرکاری فرمان کو قبول نہیں کریں گے۔''
فرمان کو قبول نہیں کریں گے۔''
(روزنامہ'' خبریں' ۲۲راگست ۲۰۰۱ء)

#### مولانا محمد حنيف جالند هري ملتان

''ملی سیجی کوسل ماتان کے صدر اور مدرسہ خیر المدارس کے مہتم قاری محمد حنیف جالندھری نے کہا کہ ہم دِین مدارس کی آزادی کا تحفظ کریں گے۔ قاری محمد حنیف جالندھری نے کہا ہے کہ حکومت بے شک ماڈل مدرسے قائم کرے، ہماری دُعا کیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اپنے مدارس کی خود مختاری کا ہر صورت میں تحفظ کریں گے، ہمارے دِینی مدارس میں اس وقت بھی عصری مضامین پڑھائے جارہے ہیں۔''

## مولانا قاری سعیدالرحمٰن راولینڈی

''راولپنڈی سے نمائندہ'' جنگ'' کے مطابق جامعہ اسلامیہ کشمیرروڈ کے مہتم اور جمعیت علمائے اسلام کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر قاری سعید الرحلٰ نے کہا کہ حکومت کو چاہئے کہ وہ دینی مدارس کی بجائے سرکاری اداروں میں دینی تعلیم کے لئے آرڈی نینس جاری کرے۔''

## جمعیت علمائے اسلام کراچی

'' کراچی (اسٹاف رپورٹر) جمعیت علمائے اسلام سندھ کے امیر مولانا عبدالصمد ہالیجوی کی اپیل پر جمعہ کوکرا چی سمیت سندھ بھر میں ماڈل دینی مدارس آرڈی نینس کے خلاف یوم احتجاج منایا گیا۔ جے یوآئی کے اعلامیہ کے مطابق علمائے کرام نینس کو ناکام بنادیا جائے گا، یہ پاکستان کے اسلامی شخص کے خلاف سازش ہے۔ کراچی سمیت اندرون سندھ کی ۵ک فیصد مساجد میں ائمہ مساجد اور خطباء نے نمازِ جمعہ کے اجتماعات میں مذمتی قرار دادوں

### مولانا عطاءالمهيمن ملتان

''ملتان سے نمائندہ'' جنگ' کے مطابق مجلس احرارِ اسلام کے مرکزی امیر سیّد عطاء المہیمن بخاری نے کہا کہ ہم اس آرڈی نینس کی بھر پور مزاحت کریں گے۔ نمائندہ جنگ کے مطابق سیّد عطاء المہیمن بخاری نے کہا لارڈ میکالے کے نظامِ تعلیم نے پاکستان کا معاشی، سیاسی اور ساجی ڈھانچہ تباہ کرکے رکھ دیا ہے، اب دینی قو توں کو کچنے اور سیکولر معاشرہ قائم کرنے کے خواب دیکھے جارہے ہیں۔''

(روزنامه" جنگ" کراچی ۲۵ راگست ۲۰۰۱ء)

## مولانا محمرمرادسكھر

''روہڑی سے نامہ نگار کے مطابق مولانا محمد مراد ہالیجوی نے کہا کہ تعلیمی اداروں اور دِینی مدارس کوعلیحدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مدارس کا ماحول اور طرزِ زندگی خالص دِینی ہے، اور دِینی رہنا جاہئے تا کہ دِین کے شعبے کی ضروریات کو بطریقِ اُ حسن پورا کرسکیس، اگر ان کو آپس میں خلط ملط کردیا گیا تو دِینی ضروریات پوری نہیں ہوسکیس گی۔''

# مولانا عبدالرحلن اشرفي

''جامعہ اشر فیہ کے مہتم مولانا عبدالرحمٰن اشر فی نے کہا کہ یہ دِینی مدارس کا آرڈی نینس نہیں ہے، اگر اس سے اچھی باتوں کو فروغ ملتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ میری دعا ہے کہ حالیہ آرڈی نینس صور تحال میں بہتری پیدا کر سکے، انہوں نے کہا اگر دینی مدارس کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے تو دینی مدارس کے اثر ات سے معاشرہ مضبوط اور شخکم بن سکتا ہے۔'' (روزنامہ''جنگ''کراچی ۲۲ راگست ۲۰۰۱ء)

## قاری نورالحق ایڈوکیٹ، ملتان

'' ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے سابق صدر قاری نور الحق قریثی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ حکومت مدارس کو نہ چھٹر ۔۔۔۔۔۔انہوں نے کہا کہ ہر حکومت نے دینی مدارس میں ماضی میں بھی مداخلت کی کوشش کی، اب بھی موجودہ حکومت کو آگرہ نداکرات سے پاکستان کے عوامی حلقوں میں جو پذیرائی ملی اس کے بعد حکومت کے اندر اور باہر کے سازشی عناصر نے یہ آرڈینس جاری کراکے اس کی مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔'' (روزنامہ''جنگ' کراچی ۲۵راگت اسکی

#### مولانا شاه احمد نورانی

'' کراچی (پ ر) ملی سیجہتی کونسل کے چیئر مین اور ورلڈ اسلامک مشن کے سربراہ مولانا شاہ احمدنورانی نے کہا ہے کہ دینی مدارس کی علمی و دینی خدمات کو بھی بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ قیامِ پاکستان کے وقت قائدِ اعظم کی قابلِ قدر قیادت میں علمائے کرام نے ہراوَل دستے کا کردار ادا کیا ..... انہوں نے کہا کہ کچھ خفیہ ہاتھ حکومت کو دینی مدارس سے اُلجھاکر پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، مدارس

دِینیہ کی ایک تاریخ ہے، بیادارے خالص دِینی فکر، دِینی مزاج اور دِینی وضع کے حامل علماء پیدا کرتے ہیں جو ملکی اور عالمی سطح پر دِین کے تمام شعبوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔مولانا نورانی نے حکومت کومشورہ دیا ہے کہ مجوّزہ بورڈ میں تنظیم المدارس اور وفاق المدارس کے نمائندوں کو لیا جائے تا کہ بورڈ کوئی اختلافی مسکہ نہ پیدا کرسکے۔'' لاہور ۲۷راگت ۲۰۰۱ء)

#### جماعت اہل سنت کراجی

'' کراچی (پ ر) جماعت المسنّت پاکتان کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام جعہ کو یوم احتجاج منایا گیا، اس سلسلے میں تمام کونسلوں کی مساجدِ المسنّت میں احتجاجی اجتماعات ہوئے مولانا غلام عباس قادری، صاحب زادہ فرید الدین قادری، مولانا حمزہ علی قادری، مولانا سلیم احمد صدیقی نوری، نائب امراء مولانا عظمت علی شاہ ہمدانی، قاری مصلح الدین الہاشی، سید محمود حسین شاہ، مولانا سید فیض رسول شاہ، مولانا عبد معدود کی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کومت کو متنبہ کیا کہ جدید علوم کی آڑ میں دینی مدارس کے معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔''

(روزنامه''جنگ'' کراچی ۲۵ راگست ۲۰۰۱ء)

### ڈاکٹر سرفراز احمہ

''جامعہ نعیمیہ کے ایک ترجمان نے آرڈیننس کے بارے میں کہا کہ ادارے کے مہتم اعلیٰ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی اس آرڈیننس کو مستر دکر چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق عام تعلیمی اداروں اور دِینی مدارس کو الگ الگ ہی رہنا چاہئے اور نصاب بھی مسلک کے مطابق ہونا چاہئے۔'' (روزنامہ''جنگ''کراچی ۱۲۲ساگست ۲۰۰۱ء)

### صاحبزادهمصطفىٰ اشرف لا مور

" جامعه حزب الاحناف کے مہتم صاحبزادہ مصطفیٰ اشرف رضوی نے کہا کہ

تنظیم المدارس اس آرڈیننس کومستر د کر چکی ہے، آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ عام تعلیمی اداروں اور دِینی مدارس کوالگ الگ ہی رہنا چاہئے گئین نصاب مشتر کہ ہونا چاہئے، یہ غلط پرو پیگنڈا ہے کہ دِینی مدارس فرقہ واریت یا دہشت گردی کی تربیت دیتے ہیں۔'' غلط پرو پیگنڈا ہے کہ دِینی مدارس فرقہ واریت یا دہشت گردی کی تربیت دیتے ہیں۔'

# مفتی عارف سعیدی سکھر

''جامعہ انوارِ مصطفیٰ سکھر کے نائب مہتم و پر تیل مفتی محمہ عارف سعیدی نے کہا ہے کہ حکومت وینی مدارس کو کنٹرول نہیں کرسکتی۔ایک سوال کے جواب میں مولانا مفتی عارف سعیدی نے کہا کہ جو اسلامی نظام ہمارے مدارس میں رائج ہے وہ بدستور اسلامی ضرورتوں کو پورا کررہا ہے، اس میں اضافے کے طور پر دیگر مضامین کو شامل کرنا خالصتاً مدارس کا نجی معاملہ ہے۔'' (روزنامہ''جنگ''کراچی ۲۵راگست ۲۰۰۱ء)

#### مفتی مدایت الله پسروری

'' جے یو پی کے ہدایت القرآن کے مہتم مفتی ہدایت اللہ پسروری نے کہا ہے کہ ہم جدید تعلیم کے خالف نہیں اور مدارس میں دینی و دُنیاوی دونوں طرح کی تعلیم دے رہے ہیں۔مفتی ہدایت اللہ پسروری نے کہا کہ اس آرڈینس کا مقصد بھی دینی مدارس کو حکومتی تحویل میں لینے اور اپنی مرضی کے علماء تیار کرنے کی ایک کوشش ہے لیکن ہم جا ہتے ہیں کہ علماء اپنے اسلاف کی رَوْش پر قائم رہیں اور مدارس کو حکومتی مداخلت ہم جا ہے بیک رکھیں۔'' کراچی ۲۵راگت ۱۲۰۰۱ء)

#### صاحبزاده محمد زبير حيدرآباد

''حیدرآباد سے نمائندہ''جنگ'' کے مطابق دارالعلوم رکن الاسلام کے مہتم ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے کہا ہے کہ مدارس سے متعلق حکومتی آرڈیننس انتہائی مہم ہے جس سے رائے قائم کرنا مشکل ہے کہ حکومت مدارس سے متعلق کیا عزائم رکھتی ہے؟ تاہم اگر حکومت نے مدارس کے آزادانہ شخص کوختم کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف مدارس سخت مزاحمت کریں گے جس سے ملک عدم استحکام کا شکار ہوجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آرڈینس سے مدارس کے آزادانہ تشخص پر اثر انداز ہونے کی سازش نظر آرہی ہے حالانکہ حکومت واضح اعلان کرچکی ہے کہ مدارس کا آزادانہ شخص برقرار رکھا جائے گا۔'' (روزنامہ''جنگ''کراچی ۲۲مااگست ۲۰۰۱ء)

#### مولا نا عبدالغفار روير مي لا هور

''جامع اہلحدیث کے مہتم مولانا عبدالغفار روپڑی نے کہا کہ دِینی مدرسوں کی وجہ سے پاکستانی معاشرہ سیاسی اور اقتصادی طور پرمضبوط بنایا جاسکتا ہے، عام تعلیمی اداروں اور دِینی مدارس کو الگ الگ ہی رہنا چاہئے، مشتر کہ نصاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہرمسلک کے طلبہ کا نصاب ان کے مسلک کے مطابق ہونا چاہئے۔''

## مولا نا عبدالرحمٰن سلفی کراچی

''جماعت غربائے اہلحدیث کے امیر اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ دارالسلام کے مہتم مولانا عبدالرحمٰن سافی نے کہا ہے کہ دینی مدارس کے سلسلے میں حکومت نے جو آرڈ نینس جاری کیا ہے اس میں اتفاق اور اختلاف کے دونوں پہلو ہیں۔ تاہم اس بات سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا کہ دینی مدارس کے آزادانہ کردار پر پابندیاں لگائی جا ئیں اور ان کے دینی شخص کو مجروح کیا جائے .....معاشر کے کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے میں دینی مدارس کا آج سے نہیں صدیوں سے بنیادی کردار رہا ہے اور استوار کرنے میں دینی مدارس کا آج سے نہیں صدیوں سے بنیادی کردار رہا ہے اور عبی ان مدارس نے اسلام کے قلعوں کی حیثیت سے کام کیا ہے اور آزادی کی تحریکوں میں مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے ۔ آئندہ بھی معاشر سے کو اسلامی خطوط پر ڈھالنے میں ان کا کردار بنیادی نوعیت کا ہوگا، زیادہ تر مدارس میں انگریزی، حساب اور سائنس کی تعلیم کردار بنیادی نوعیت کا ہوگا، زیادہ تر مدارس میں انگریزی، حساب اور سائنس کی تعلیم کیوں نصاب میں داخل ہے، انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ دینی اور دُنیاوی

مشتر کہ نصاب سے طلبہ کا مطلوبہ دِین ذہن تیار نہیں ہوسکے گا، پہلے طلبہ کے لئے دِین تعلیم کا حصول لازمی کیا جائے اور پھروہ دُنیاوی تعلیم حاصل کریں تو بہتر ہوگا، ایسا اس وقت بھی ہور ہا ہے اور بعض طلبہ پی آج ڈی کی ڈگریاں لے رہے ہیں۔''

(روزنامه'' جنگ' کراچی ۲۳ راگست ۲۰۰۱ء)

## ڈاکٹر فضل احمد کراچی یو نیورسٹی

''جامعہ کراچی کے شعبۂ قرآن وسنت کے چیئر مین پروفیسر ڈاکٹر فضل احمہ نے کہا کہ اس آرڈینس کے اجرا سے دینی حلقوں میں بے چینی پائی جارہی ہے، اس سے دینی مدارس کا کردار حکومت کے زیراثر آنے کے ساتھ ہی ان مدارس سے وابستہ علمائے کرام بھی حکومت کے ماتحت آ جائیں گے جو ان کی خود مخاری اور مذہبی تعلیم کی آزادی کے منافی ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت سے آرڈینس کسی بیرونی طاقت کے اشارے پر نافذ کرنے پر مجبور ہورہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دِینی مدارس سے وابستہ افراد صاحبِ بصیرت ہیں۔ ڈاکٹر فضل نے کہا کہ دِینی مدارس دراصل پاکتان کے مافظ اور دِینِ اسلام کے قلعے ہیں اور ملک میں اسلام انہی کی مرہون منت ہے، انہوں نے کہا کہ معاشی وسیاسی ترقی اور استحکام پاکتان کے کان کے نصاب میں انہوں نے کہا کہ معاشی وسیاسی ترقی اور استحکام پاکتان کے لئے ان کے نصاب میں عمومی صلاحیت موجود ہے۔''
(روزنامہ''بنگ' کراچی ۲۰۲۰گست ۲۰۰۱ء)

## حافظ رياض حسين نجفي لا ہور

''جامعہ المنظر کے مہتم حافظ ریاض حسین خبفی نے کہا کہ یکطرفہ ٹریفک چلانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، انہوں نے کہا کہ حالیہ آرڈینس صورتِ حال میں بہتری پیدانہیں کرسکتا، مسلک کے لحاظ سے نصاب علیحدہ علیحدہ ہونے جاہئیں۔علاوہ ازیں عام تعلیمی اداروں اور دینی مدارس کوالگ الگ ہی رہنا چاہئے۔''

(روزنامه''جنگ'' کراچی ۲۴ راگست ۲۰۰۱ء)

#### جناب فريداحمد يراجه

''لا ہور (پ ر) جماعتِ اسلامی پاکستان کے ڈپٹی سیرٹری جزل فرید احمد پراچہ نے کہا ہے کہ دِینی مدارس بورڈ کا قیام اور ماڈل دِینی مدارس آرڈیننس کا اجرادِینی مدارس کے معاملات میں مداخلت ہے، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت دِینی اور دُنیاوی علوم کے امتزاج میں مخلص ہے تو پہلے سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو لازمی قرار دے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تعلیمی بورڈ اور یونیورسٹیاں بھی کی تعلیم کو لازمی قرار دے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تعلیمی بورڈ اور یونیورسٹیاں بھی دِینی مدارس کے امتحان پاس کرنے دِینی مدارس کے امتحان پاس کرنے والے طلبہ سے صرف انگش کا امتحان کے کر انہیں میٹرک، ایف اے اور بی اے کی سند جاری کرسکتی ہے۔'' (روزنامہ''جنگ' کراچی ۱۲ماست ۱۰۰۱ء)

### گیارہ ہزار مدارس کے بورڈ کا اعلان

"لا ہور (وقائع نگار) ملک ہر کے تمام مدارس دِینیہ اور جامعات کی نمائندہ تظیموں اور تمام مکا تبِ فکر کے پانچوں وفاق کے سربراہوں نے حکومت کی جانب سے "ماڈل دِینی مدارس" کے قیام کو مستر دکردیا ہے، گزشتہ روز یہاں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اتحاد تنظیمات مدارس پاکتان کے رہنما مولانا حنیف جالندھری نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں پانچوں وفاق المدارس کے سربراہوں کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ماڈل دِینی مدارس کے قیام اور دِینی مدارس بورڈ یا کسی اور عنوان سے اس ضمن میں کئے گئے کسی اقدام کی ہم جمایت نہیں کریں گے اور نہ ہی مجوزہ نظام میں کسی فتم کا زادی تعاون کریں گے اور نہ ہی مجوزہ نظام میں کسی فتم کا ورخود مخاری کا ہر وینی مدارس اور جامعات کی آزادی اور خود مخاری کا ہر قیمت پر شخفظ کریں گے، چاہے وہ مالی خود مخاری ہو یا نظام تعلیم کی، اور خود مخاری کا ہر قیمت پر شخفظ کریں گے، چاہے وہ مالی خود مخاری ہو یا نظام تعلیم کی، اور خود مخاری کا ہر قیمت پر شخفظ کریں گے، چاہے وہ مالی خود مخاری ہو یا نظام تعلیم کی، اور خود مخاری کا ہر قیمت پر شخفظ کریں گے، چاہے وہ مالی خود مخاری کی ویا نظام تعلیم کی، اور خود مخاری کی بھی قسم کی دخل اندازی، اور جامعات کی آزادی کی مدارس دِینیہ ہو یا انتظام مدارس دِینیہ، ان میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی، افساب مدارس دِینیہ ہو یا انتظام مدارس دِینیہ، ان میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی،

چاہے وہ براہ راست ہو یا بالواسط، اسےمستر دکرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی اقدام قانونی، انتظامی حکم نامے کے اجرایا دستوری ترمیم کے ذریعے، ان اداروں كو بالواسطه يا بلا واسطه نقصان يهنيخه كا احتمال ہو، تو ہم نتائج كى پروا كئے بغير متحدو منظم ہوکر پوری دِینی حمیت اور استقامت سے ان اداروں کا تحفظ کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت ِ پاکستان خصوصاً وزارتِ داخلہ و مذہبی اُمور پر واضح کر دینا جا ہے ہیں کہ یہ دینی مدارس اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اخلاص کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، آغاز سے ترقی کی اعلیٰ منازل طے کرنے تک یہ مدارس خدا کے فضل و کرم سے علماء کی شب و روز محنت اور ایمانی قوّت کے ساتھ قائم و دائم ہیں، یہ دِین مدارس ہمارے پاس مسلمانوں کی امانت ہیں، جس کی حفاظت ہم ہر قیمت پر کریں گے اور دِینی مدارس کا اصل سرمایہ استغنا اور تو کل علی اللہ ہے، ہم حکومت کی کسی بھی مالی پیشکش کی وجہ سے اینے اصل سرماید کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم حکومت پر بیر واضح کردینا حاہتے ہیں کہ دینی مدارس و جامعات سے وابستہ علماء کا اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کا مقصد حصولِ روز گارنہیں ہے، لہذا حکومت ان دِینی مدارس و جامعات پر دِینی مدارس بورڈ سے وابستہ ہونے کے لئے حصولِ روزگار کا لالچ ہرگز نہ دے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جن اداروں میں تعلیم کے نام پر کروڑوں اربوں رویے خرچ کررہی ہے، ان کے فارغ انتحصیل طلباء کو ملازمت دینے کی گارٹی نہیں دے رہی ہے، انہیں تو وہ روزگار دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے، اب دینی مدارس کے فاضلین کو کہاں سے روزگار مہیا کرے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت پر پیجھی واضح کردینا جاہتے ہیں کہ ماڈل دینی مدارس اور دینی مدارس بورڈ آرڈیننس واضح طور پر دینی مدارس کے خلاف سازش ہے لہذا ہم تمام مکا تب فکر کے یانچوں وفاقوں میں سے کوئی وفاق مدارس بورڈ، یا ماڈل دِینی اسکول کی اسکیم میں شامل نہیں ہوگا، انہوں نے کہا کہ دِینی مدارس پر دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں حالانکہ وزیر داخلہ کسی ایک بھی دینی

مدرے کا نام لے کرنہیں بتاسکتے کہ بیراس میں ملوّث ہے، دہشت گردی کی اصل وجہ حکومت کی اپنی نااہلی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بعض اعلیٰ فوجی افسران کو کہا تھا کہ اگروه دِینی مدارس براپنااعتاد بحال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان دِینی مدارس کو کمپیوٹر وغیرہ دینے کے بجائے پہلے مرحلے میں بجلی، گیس، بل کے حارجز ختم کردیں، لیکن اس پر وہ خاموش رہے۔ اس موقع پر رابطة المدارس كے مولانا فتح محمد نے كہا كه حكومت اس پروگرام کی آ ڑ میں ملک میں سیکولرازم کوفروغ دینا حیاہتی ہے۔ پرلیں کانفرنس میں تنظیم المدارس كے ناظم اعلیٰ مولا نا مفتی عبدالقيوم ہزاروي، وفاق المدارس العربيه كے ناظم مولانا محمہ حنیف جالندھری، وفاق المدارس التلفیہ کے مدیر مولانا محمہ یونس، جامعہ اشر فیہ کے نائب مہتم مولا نافضل الرحیم، وفاق المدارس الشیعہ کے علامہ افضل حیدری، جامعه منظور اسلامیہ کے پیرسیف الله خالد، جامعه مدنیه کے مولانامحمود میاں، جامعه نظامیہ کے مولا نا صدیق ہزاروی اور رابطۃ المدارس کے مولا نا فتح محمد نے بھی شرکت (روز نامه ' خبرین' کراچی ۲۹راگست ۲۰۰۱ء) (ماہنامہ''بینات'' کراچی شعبان۲۲۲اھ مطابق نومبر ۲۰۰۱ء)

# ما ڈل دِینی مدارس آرڈی نینس

بىم (للَّم) (لرحس (لرحيم (لحمد للَّم) ومرارك على حبا وه (لذريه (صطفى!

۸اراگست ۲۰۰۱ء کو صدر پاکتان جناب پرویز مشرف صاحب نے دِیٰی مدارس کے بارے میں ایک آرڈینس جاری کیا ہے، اس آرڈینس کا پورامتن اگر چہ تاحال اخبارات کی زینت نہیں بن سکا، مگر اس کے چند ضروری اقتباسات ملک بھر کے اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں، جن سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ موجودہ حکومت کے دِیٰی مدارس کے بارے میں کیا عزائم ہیں؟ اور حکومت اس آرڈینس کی آڑ میں دِیٰی مدارس پر کیا شب خون مارنا چاہتی ہے؟ قطع نظر اس کے کہ اس آرڈینس کی کا بی حاصل کر لی گئی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ آئندہ کسی شارہ میں شائع کیا جائے گا، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس آرڈینس کے اخبارات میں شائع شدہ جائے گا، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس آرڈینس کے اخبارات میں شائع شدہ بیش کی جائیں۔ اخبارات کی زینت بننے والے اس آرڈینس کے چیرہ چیرہ نگات بیش کی جائیں۔ اخبارات کی زینت بننے والے اس آرڈینس کے چیرہ چیرہ نگات حسب ذیل ہیں:

''صدرِ پاکستان نے ماڈل دِینی مدارس کے قیام و الحاق کا ''پاکستان دِینی مدارس تعلیمی بورڈ آرڈیننس برائے ۱۰۰۱ء'' جاری کیا ہے، جس کا اطلاق پورے پاکستان پر ہوگا۔ جس پر عمل درآ مداس تاری نے ہوگا جس کا اعلان وفاقی حکومت
کرے گی۔ اس آرڈ نینس کے ذریعے دِنی مدارس میں جدید
تعلیم دینے، انہیں منظم کرنے کے لئے وفاقی حکومت گزٹ
نوٹیفکیشن کے ذریعے پاکستان مدارس ایجوکیشن بورڈ کے قیام کا
اعلان کرے گی۔ یہ بورڈ ماڈل دِنی مدارس اور دارالعلوم قائم
کرے گا، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش پر یہ بورڈ دُوسرے
مدارس کے الحاق کی منظوری دے گا۔

یہ بورڈ ایجوکشن فنڈ کے نام سے ایک فنڈ قائم کرے گا، یہ فنڈ کسی بین الاقوامی ادارہ سے گرانٹ نہیں لے سکے گا، بورڈ کا چیئر مین معروف ماہر تعلیم ہوگا، اس کے ارکان میں تعلیم، مٰہی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے سیکریٹری یا ان کے نامزد نمائندوں کے علاوہ کونسل کے موجودہ یا سابق ارکان بھی شامل ہوں گے، بورڈ کو دینی مدارس کے نصاب، امتحانی نظام تیار کرنے اوراساتذہ کے تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا اختیار ہوگا، بورڈ کے قائم كرده اور إلحاق شده تعليمي اداروں ميں اسلامي تعليم اہم عضر ہوگی، تاہم عمومی تعلیمی نظام کے نصاب کی بھی تعلیم دی جائے گی، بورڈ ڈگری، ڈیلومہ اور اسناد سے متعلق اُمور کی منظوری دے گا، بورڈ ایسے اختیارات استعمال کرے گایا ایسے فرائض انجام دے گا جس کا تعین آرڈیننس میں کیا گیا ہے۔ بورڈ کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی کنٹریکٹ کو جاری رکھے یاختم کرے، اسی طرح اسے منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کوخریدنے اور فروخت کرنے کا حق حاصل ہوگا، اس بورڈ کی باڈی کی یا کتان بھر کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ مدارس کے وفاقوں میں سے ایک ایک ممبرلیا جائے گا، جبکہ اس بورڈ کا چیئر مین، وائس چیئر مین اور دوسرے متمام ممبران غیرعالم اور حکومتی اداروں کے بڑھے لکھے ہوں گے.....، (روزنامہ''جنگ'' کراچی ۱۹راگست ۲۰۰۱ء)

صدرصاحب کے جاری کردہ آرڈیننس پرمتعدد سیاسی، مذہبی اور مقتدر راہ نماؤں کے ملے جلے تبصرے اور تائید و تنقید پر مشتمل مقالات ومضامین شائع ہوئے ہیں۔

دِین حلقوں، ائمہ، خطباء، علاء، اربابِ مدارس اور دیوبندی مکتبہ کر کے ملک کھر کے دِینی مدارس کے امتحانی بورڈ ''وفاق المدارس العربیہ پاکستان' کے علاوہ بریلوی اور اہل ِ حدیث مکتبہ کھر کے علاء نے اسے یکسر مستر دکرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آرڈ نینس دِینی مدارس کے خلاف ایک کھلی سازش ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، اور ماڈل دِینی مدارس کے خلاف ایک کھلی سازش ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عام تأثر یہ ہے کہ یہ آرڈ نینس دِینی مدارس کی آزاد دِینی حثیث کو متأثر بلکہ ختم کرنے کے لئے بیرونی آ قاؤں کے اشارے پر جاری کیا گیا ہے، ورنہ دِینی مدارس آج سے ڈیڑھ سوسال قبل جن مخصوص معروضی حالات اور جن مقاصد کے لئے قائم کئے گئے تھے، مجداللہ آج تک وہ اپنے قیام کے مقصد میں نہ صرف کامیاب ہیں بلکہ بھر پور انداز اور کامیاب عکمت عملی سے اپنی خدمات سرانجام صرف کامیاب ہیں بلکہ بھر پور انداز اور کامیاب عکمت عملی سے اپنی خدمات سرانجام

ونیا جانتی ہے کہ انگریزی اقتدار میں جب ہندوستان میں دِین اور دِینی اقدار کے مستقبل کو خطرات لاحق ہوئے اور علماء نے محسوس کیا کہ اگر مسلمانوں کی دِین، علمی اور فکری تربیت اور ان کی نئی نسل کے لئے خالص دِین اور علمی ماحول کا انتظام نہ کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کی آنے والی نسل علم وعمل سے تہی دست، فکر و آئ سے محروم اور فکری الحاد کا شکار ہوجائے گی، اور رفتہ رفتہ اس کا قرآن وسنت اور دِین و مذہب سے رابطہ منقطع ہوجائے گا، اس شدید ضرورت کے تحت ہندوستان

میں سب سے پہلا مدرسہ دارالعلوم دیو بنداوراس کے پچھ ماہ بعد مظاہر العلوم سہار نپور قائم کیا گیا، اور پھر ان کی طرز پر پورے ہندوستان بلکہ ایشیا میں دِینی مدارس قائم کیا گیا، اور پھر ان کی طرز پر بورے ہندوستان بلکہ ایشیا میں دِینی مدارس قائم کئے گئے، جھول نے بغیر کسی سرکاری امداد و تعاون کے محض تو کلاً علی اللہ قرآن و سنت اور علوم نبوّت کی بقا اور اشاعت و تر و ت کی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا، اپنوں کی باوجود ان کے پائے استقلال میں بھی جنبش نہیں آئی۔

قیام پاکستان کے بعد برسر اقتدار آنے والے حکمرانوں نے ان مدارس کی حوصلہ افزائی کے بجائے ہمیشہ انہیں اپنے اقتدار کے لئے خطرہ سمجھا اور مختلف حیلوں بہانوں سے ان کو بند کرنے یا کمزور کرنے کی پوری کوشش کی،لیکن بحد اللہ ہمیشہ انہیں نا کامی کا منہ دیکھنا پڑا۔سب سے پہلے فیلڈ مارشل ابوب خان نے دِینی مدارس کی آزاد دِ نِي حیثیت کو متأثر کرنے کے لئے ڈاکٹر فضل الرحمٰن جیسے ملحد کو آگے کیا، اور ماضی قریب میں فوجی حکمران جناب صدر محمد ضاء الحق نے بید ناخوشگوار موضوع چھیڑا، جنھوں نے با قاعدہ یونیورٹی گرانٹس کمیشن کے خوشما عنوان سے دینی مدارس کے ساتھ ''ہمدردی'' کا اعلان کیا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد'' تو می کمیٹی برائے دِنی مدارس'' کے جال میں دِینی مدارس کو پھانسنے کی کوشش کی گئی،لیکن جمداللہ وہ بھی اینے مقاصد میں نا کام رہے۔صدر ضیاء الحق کے بعدان کے سیاسی جانشین جناب میاں نواز شریف اور پھر بےنظیر صاحبہ نے اس''مقدس فرض'' کو نبھانے کے لئے اپنی توانا ئیاں صرف کیس اوراب خیر سے جناب برویز مشرف صاحب، دِینی مدارس کے خلاف صف آرا ہیں۔ دراصل قیام پاکستان سے اب تک افسرشاہی کی طرف سے وقتاً فو قتاً میہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ دینی مدارس کو سرکاری تحویل میں لے کر ان کی موجودہ افادیت کوختم کر کے انہیں جدید نظام تعلیم کی مشینری کا ایک پرزہ بنادیا جائے، اور دینی مدارس کے "منہ زور گھوڑے" کو یابند کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ مدارس اپنی افادیت اور خاص دِینی ماحول کی برکات سے محروم ہوجائیں، اور ان کے اساتذہ اور طلباء سرکاری اداروں کے اساتذہ اور طلباء کی طرح سرکاری کاسہ لیس بن کر اُربابِ اقتدار کی دِین رُشمن یالیسیوں کی راہ میں رکاوٹ بننے کی بجائے ان کی خلاف اسلام ہر یالیسی کے لئے ممر ومعاون ثابت ہوں۔لیکن جس طرح علماء نے یو نیورسٹی گرانٹس تمیشن کی طرف سے جاری کردہ'' آرڈیننس برائے قیام مدرسہ'' اور'' قومی تمیٹی برائے دِین مدارس' کومستر د کیا تھا، ٹھیک اسی طرح وہ موجودہ ''آرڈیننس برائے قیام ماڈل دِ بنی مدارس'' کوبھی متفقه طور پرمستر د کر چکے ہیں۔ چنانچہ ۱۰رستمبر ۲۰۰۱ء کو جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں آل سندھ تحفظ دِینی مدارس کنونشن میں وفاق المدارس كے اكابر، سندھ جھر كے نامور علمائے كرام اور تقريباً دو ہزار دِيني مدارس كے مہتمین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علمائے اسلام کے امیر مولا نافضل الرحمٰن، وفاق المدارس کے صدر مولا ناسلیم اللہ خان، مولا نا عبدالصمد ہالیجوی، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے رئیس مولانا ڈاکٹر عبدالرزّاق اسکندر، مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزی،مولا نا اسفند یار خان،مولا نا فداء الرحمٰن درخواستی،مولا نا محمه مراد سكھر، مولانا عبدالغفور قاسمي سجاول، مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو، مولانا غلام قادر كلاب جيل سكهر، مولا نا عزيز الرحمٰن دارالعلوم كراچي، مولا نا محمد اسعد تقانوي، مولا نا حكيم محد مظہر کراچی،مولانا زَرولی خان کراچی اور صاحبز ادہ مولانا سید محد سلیمان بنوری نے کہا ہے کہ حکومت کا جاری کردہ'' ماڈل دینی مدارس آرڈیننس'' ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومت کو جا ہے کہ اس کو فوراً واپس لے، ورنہ ہم ملک بھر کے دیو بندی، بریلوی، اہل حدیث علماء سے رابطہ کر کے اس کی بھر پور مزاحمت کریں گے۔ ہم اس آرڈیننس کو دینی مدارس اور دِین برکسی حملے سے کم نہیں سمجھتے۔انہوں نے واضح کیا کہ اس آرڈ بننس میں الفاظ کے ہیر پھیر میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے حکومت کے خفیہ عزائم کی نشاندہی ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ دینی مدارس کی اصلاح کے لئے جو بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اس میں جدید تعلیم کے ماہرین کو بھریور نمائندگی دی گئی ہے، اور اس بورڈ کا چیئر مین اور وائس چیئر مین بھی انہیں حضرات کو مقرّر کیا گیا ہے، کیا بھی علوم نبوت کے ماہرین کو بھی جدید تعلیم گاہوں کی اصلاح کے لئے کوئی نمائندگی دی گئی ہے؟ اسی طرح اس بورڈ کے بورے اختیارات کو ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس بورڈ کے اختیارات وہ ہوں گے جس کا تعین آرڈیننس میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ بورڈ کے اختیارات کی تہہ میں جھا نک کر دیکھا جائے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اس آ رڈیننس کے بعد مدارسِ عربیہ کی آ زادی وخود مختاری محض ایک مہمل لفظ ہوگا، ورنہ نصابِ تعلیم، نظام تعلیم اور معیار تعلیم میں دِینی مدارس، بورڈ کی مدایات کے قانوناً پا بند ہوں گے اور ان کی زمام اختیار تمام تر بورڈ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جبیبا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں یہ آرڈیننس ملک سے دینی مدارس کے نظام کوختم کرنے اور دین تعلیم کی رُوح کو کیلنے کے مترادف ہے۔ حق تعالی شانہ دِین مدارس کی حفاظت فرمائے اور اًربابِ اقتدار کوسرکاری مدارس کی اصلاح و تہذیب کی توفیق بخشے که سرکاری خزانه کی مدد سے چلنے والے بیسیوں ایسے مدارس ہیں جن کا نتیجہ صفر ہے، جبکہ بحداللّٰہ دِینی مدارس اینے مقاصد میں سو فیصد کامیاب ہیں۔

(ماهنامه' بینات' کراچی شعبان ۱۴۲۲ه مطابق نومبر ۲۰۰۱ء)

# ما ڈل دِینی مدارس آرڈی نینس کامتن

<u>M - 302</u> رجسر دنمبر L - 7646

گزی آف پاکستان غیرمعمولی اتھارٹی کا شائع کردہ اسلام آباد، بروز ہفتہ ۱۸راگست ۱۴۰۱ء حصهاول ا يكٹ،آرڈى نينس،صدارتى احكام اورقواعد وضوابط حكومت باكستان وزارتِ قانون، انصاف، انسانی حقوق اوریپارلیمانی أمور ( قانون، انصاف اور انسانی حقوق ڈویژن ) اسلام آباد، ۱۸راگست ۲۰۰۱ء الف نمبر۲ (۱) / ۲۰۰۱ - پېلې کيشن .... مندرجه ذيل آردې نينس جوصدر کې جانب سے نافذ کیا گیا عام اطلاع کے لئے شائع کیا جاتا ہے۔ آ رڈی نینس نمبر XL برائے ا•۲۰ء ہ ایک آرڈی نینس ہے: جو ماؤل دینی مدارس کے قیام، دینی مدارس میں معیار تعلیم میں یکسانیت کو

یقینی بنانے اور دینی مدارس میں دی جانے والی اسلامی تعلیم کے نظام کو عام نظامِ تعلیم میں ضم کرنے کو یقینی بنانے کے لئے ہے، جبکہ یہ عام تعلیمی نظام کے ساتھ دینی مدارس، جو کہ پاکستان میں اعلی دینی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی رجسڑیش، ریگولیش، معیاریت، نصاب کی کیسانیت اور معیار تعلیم کی فراہمی میں مددگار ہے، تا کہ اس کے ذریعہ ڈگری، سرٹیفکیٹ اور اسناد جو کہ ان اداروں سے جاری کی جاتی ہیں، ان کی مساوی حیثیت تسلیم کرنے کو یقینی بنایا جائے، اور اسی طرح ان کے امتحانی نظام کو ریگولیٹ کرنے اور اسی طرح اس سے ملحقہ چیزوں کے لئے۔

اور جس طرح اس کی ضرورت ہے کہ دِینی مدارس اپنی آ زاد حیثیت برقرار رکھیں اور بہتر طور پر مکمل، بھر پور اور اعلیٰ اسلامی تعلیم عام تعلیمی نظام کے مضامین کے ساتھ دیں۔

اور جس طرح صدر مطمئن ہیں کہ وہ حالات موجود ہیں جو اسے ضروری بناتے ہیں کہ فوری ایکشن لیا جائے۔

لہذا اب۱۸ اکتوبر ۱۹۹۹ء سے ایمرجنسی کے نفاذ اور عارضی آئین تھم نمبرایک ۱۹۹۹ء کی وجہ سے (دیکھئے عارضی آئین (ترمیمی) تھم نمبر 9 برائے ۱۹۹۹ء) اور تمام اختیارات کے استعال جو انہیں اس کے ذریعہ ملے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر مندرجہ ذیل آرڈی نینس جاری اور نافذ کر کے خوشی محسوس کررہے ہیں:

ا:..مختصرعنوان، دائرُهُ کار، اجراء:

یہ آرڈی نینس پاکستان مدرسہ ایجوکیشن (تأسیس والحاق ماڈل دِینی مدارس) بورڈ آرڈی نینس 2001ءکہلائے گا۔

(۲) اس کا دائرۂ کار پورے یا کستان میں پھیلا ہوگا۔

(۳) یہ اس وقت سے نافذ العمل ہوگا جو تاریخ کہ وفاقی حکومت سرکاری گرے میں نوٹیفکیشن کے ذریعہ واضح کرے گی اور مختلف تاریخیں مختلف علاقوں کے

لئے مخصوص ہو سکتی ہیں۔

۲: .. تعریف:

اس آرڈی نینس میں، بشرطیکہ کوئی چیز موضوع یا تناظر سے متعارض نہ ہو: (الف)''اکیڈ مک کونسل'' سے مراد اکیڈ مک کونسل ہے جو سیکشن ۱۰ کے تحت تشکیل دی جائے گی۔

(ب)''ملحقہ دِینی مدارس'' سے مراد وہ دِینی مدارس یا دارالعلوم ہیں جو اس بورڈ سے ملحق ہوں۔

جوسیشن سے مراد پاکستان مدرسہ ایجو کیشن بورڈ ہے، جو سیشن ساکے تحت تشکیل دیا جائے گا۔

( د)'' کنٹر وانگ اتھارٹی'' سے مراد بورڈ کے چیئر مین ہیں۔

(ڈ)''دِ بنی مدارس'' سے مراد فرہبی تعلیمی ادارے ہیں، بشمول دِ بنی مدارس، دارالعلوموں کے جو اسلامی تعلیم دینے کے لئے قائم کئے گئے، جن کا بنیادی نصاب اسلامی تعلیمات اور اَ حکامات برمشمل ہے۔

(ز)''وفاقی حکومت'' سے مراد وزارتِ مذہبی اُمور ہے۔

(ر) ''جنزل ایجوکشن سسٹم'' سے مراد وہ نظامِ تعلیم ہے جو وزارتِ تعلیم،

حکومت پاکستان سے منظور شدہ ہے۔

(ڑ)"ممبر"سے مراد بورڈ کاممبر ہے۔

(ز) "ماڈل مرسہ یا ماڈل دارالعلوم" سے مراد وہ مدرسہ یا دارالعلوم ہے جواس

آرڈینی نینس کے تحت بورڈ کی جانب سے قائم کیا جائے یا جس کا بورڈ سے الحاق ہو۔

(س)''ناظم یا صدر'' سے مراد کسی وفاق یا تنظیم کا ناظم یا صدر ہے۔

(ش) ''مجوّزہ'' سے مراد وہ تجویز ہے جو اس آرڈی نینس کے تحت بنائے

گئے قواعد وضوابط کے تحت ہوگی۔

(ص) '' قابلیت' سے مراد کوئی ڈیلومہ، ڈگری، سندیا اور کوئی سرٹیقکیٹ ہوگا جو مکمل طور پر ضروری کورس یا ٹریننگ کی شکیل کی علامت ہوگا، جو کہ بورڈ سے سلیم شدہ ہو۔

(ض) ''ریگولیشن' سے مراد ضوابط ہیں جو آرڈی نینس کے تحت بنائے جائیں گے۔

(ط)''رولز' سے مراد قواعد ہیں جو کہ آرڈی نینس کے تحت بنائے جا کیں گے۔
(ظ)''اسٹوڈنٹ' سے کسی بھی جنس کا وہ شخص مراد ہے جو کسی تسلیم شدہ یا
مشہور باعز ّت مذہبی تعلیمی ادارے میں، جس کا تعلیمی معیار اچھا ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہو۔
(ع)''سلیے بائی'' سے مراد وہ نصاب ہے جس کا بنیادی جزواسلامی تعلیم ہو
اور جس میں عام تعلیمی نظام کے مجوّزہ مضامین بھی شامل ہوں۔

## سا:... بورڈ کی تشکیل:

(۱) اس آرڈی نینس کی اجراء کے بعد جتنا جلد ہو سکے وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعہ ایک بورڈ تشکیل دے گی جس کو پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کہا جائے گا۔

(۲) یہ بورڈ ایک کارپوریٹ ادارہ ہوگا جس کی مستقل ترتیب ہوگی اور جس کی اور جس کی مستقل ترتیب ہوگی اور جس کی ایک عام تصدیق ہوگی جس کی طاقت ہوگی کہ آرڈی نینس کی دفعات کے تحت وہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد حاصل کرے، اپنی تحویل میں رکھے اور ختم کرے، اور بیہ کہ متذکرہ نام سے کسی کے خلاف دعوی دائر کرے یا اس کے خلاف دعوی دائر کیا جائے۔ متذکرہ نام سے کسی کے خلاف دعوی دائر کرے یا اس کے خلاف دعوی دائر کیا جائے۔ (۳) بورڈ کا ہیڈکوارٹر اسلام میں ہوگا۔

(۴) بورڈ جہاں ضروری سمجھے گا اینے ذیلی دفاتر قائم کرے گا۔

سم:... بورڈ کی ہیئت ترکیبی:

(۱) پیہ بورڈ درج ذیل ممبران پرمشتمل ہوگا جنھیں وفاقی حکومت مقرّر کرے گی۔ (۱) میں معدن تعلیم

(الف) ایک متاز ماهرتعلیم

(ب) ایک وفاق، تنظیم یا رابطه کا صدر یا ناظم جسے وفاقی حکومت چیئر مین

سے مشورے کے بعد مقرر کرے گی

(ج) ایک ماہرتعلیم جے ایڈمنسٹریشن کے اُمور کا تجربہ ہو سیریٹری

(د) سیریٹری وزارتِ تعلیم یا اس کا نامزد فرد جو جوائٹ سیکریٹری سے کم

عہدے کا نہ ہو

(ڈ) سکریٹری وزارتِ مذہبی اُموریا اس کا نامز فردجو جوائٹ سکریٹری سے

کم عہدے کا نہ ہو

(ز) چیئر مین یو نیورٹی گرانٹس کمیشن یااس کی طرف سے نامزدممبر ممبر

(ر) دو علماء جو اسلامی نظریاتی کونس کے ممبر ہوں یا رہے ہوں جنھیں

چیئر مین نامزد کردے ممبر

(ز) ڈائر کیٹر جنرل دعوہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یو نیورسٹی سلممبر

(س) ایک بروفیسر جو که کسی یو نیورشی کے شعبۂ اسلامک اسٹڈیز کا سربراہ

ممبر (ش) چاروں صوبوں کے صوبائی سیکریٹری تعلیم ممبر

(ض) تنظیم کا صدریا ناظم

(ط) رابطه کا صدریا ناظم

(ظ) چیئر مین انٹر بورڈ کوآرڈ ی نیشن تمیٹی ( آئی بی سی س) ممبر

(ع) وزارتِ سائنس اورٹیکنالوجی کے دونمائندے ممبر

(٢): سركارى ممبر سے عليحدہ ايك ممبر، بشرطيكه ماقبل كوعليحدہ كيا جاچكا ہو، اس

وقت تک اس عہدے پررہ سکتا ہے جب تک کہ وفاقی حکومت کی رضامندی ہو۔

(٣): وه تخص بوردٌ كا نه ممبر مقرّر ہوسكتا ہے اور نه بحثیت ممبر برقرار رہ سكتا

ہے جو دیوالیہ قرار دیا جاچکا ہو یا جس پر کوئی اخلاقی جرم ثابت ہوچکا ہو یا جے سرکاری ملازمت سے نااہل قرار دیا جاچکا ہویا برخاست کیا جاچکا ہو۔

(۴): وہ شخص بورڈ کا نہ ممبر مقرّر ہوسکتا ہے، نہ اپنے عہدے پر برقر ار رہ سکتا ہے جو بالواسطہ یا بلاواسطہ کسی برائی میں ملوّث رہ چکا ہو یا ایسے کسی کام میں اس کا یا اس کے پارٹنر کا کوئی حصہ یا انٹرسٹ ہو، نہ بورڈ کی جانب سے اور نہ اس کے بی ہانب پر، اور نہ اس کی کسی ملازمت پر ہے، کسی ممبر کے بارے میں ایسی کسی شکایت پر بورڈ ممبر کو ساعت کا ایک موقع دے کر مسکے کا فیصلہ کرے گا اور اپنی سفارشات وفاقی حکومت کو فیصلہ حتی شار ہوگا۔

### ۵:... بورڈ کے اختیارات اور کام:

(۱): بورڈ کوان کاموں اور ایسے اختیارات کے استعال کا اختیار ہوگا جواس

آرڈی نینس کے اغراض کے نفاذ اور حصول کے لئے ضروری اور سازگار ہوں۔

(۲): آرڈی نینس کی دفعات کے حوالے سے اور وفاق یا تنظیم یا رابطے کے

حقِ خودارادیت کے حوالے سے بورڈ کو مندرجہ ذیل اختیارات ہوں گے اور اسے مندرجہ ذیل کام کرنے ہوں گے:

(الف) ایسے ماڈل مدارس اور ماڈل دارالعلوموں کا قیام جن میں اسلامی تعلیم بحثیت بنیادی جزواور عام تعلیمی نظام کا مجوزہ کورس اور نصاب بھی شامل ہو۔ (ب) اکیڈ مک کونسل کی جانب سے سفارش کردہ موجودہ مدارس کے الحاق کی شرائط کی منظوری اور ان برعمل درآ مد۔ (ج) اکیڈمک کونسل کی سفارشات کو مدِنظر رکھتے ہوئے ماڈل دِینی مدارس کے نصاب، پڑھائی کے کورس اور امتحان لینے کی شرائط کی منظوری دینا۔

(د) ماڈل دِین مدارس اور دارالعلوم کے اساتذہ کے لئے مختلف ساجی علوم اور مذہبی کورسوں پرٹیچیرٹریننگ پروگراموں کا انعقاد کرنا۔

(ڈ) الحاق کرنا اور ضوابط بنانا اور موجودہ مدارس کے لئے الحاق کی شرائط کی منظوری دینا۔

(ذ) مدارس اور عام نظام تعلیم کے نصاب میں ترمیم اور بہتری کے ذریعہ عام تعلیمی نظام اور مدارس میں خلیج کو پاٹنے کے لئے طریقے اور ذرائع تجویز کرنا۔ (ر) اکیڈ مک کونسل کی سفارشات کی روشنی میں دینی مدارس کے نصاب،

یڑھائی کے کورس اور امتحان لینے کی شرائط کی منظوری دینا۔

(ڑ) ایسے افسران اور عملے کا تقرر کرنا جواس کے کاموں کی انجام دہی کے لئے ضروری خیال کئے جائیں اور ان کی ڈیوٹی کا تعین اور ملازمت کی شرائط کا مقرر کرنا۔ (ز) موجودہ دِینی مدارس اور ان کی تنظیموں کے درمیان تعاون اور ہم آ ہنگی

کوفروغ دینا۔

(س) ڈگریوں، ڈبلومہ، اسناد یا سرٹیفکیٹ کی مساویت کی منظوری دینا جبکہ نصاب نظام ِ تعلیم کے مضامین بھی شامل ہوں۔

(ش) ماڈل دِینی مدارس اور ماڈل دارالعلوموں میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینا۔

(ص) ماڈل دینی مدرسہ یا ماڈل دارالعلوم کا اس نظر سے معائنہ کرنا اور معائنے کا انتظام کرنا تا کہ اس مدرسہ یا اس دارالعلوم کی کارکردگی بہتر بنائی جاسکے۔

(ط) تبویز شدہ شرائط کے مطابق اسکالرشپ، تمغوں اور انعامات کا اجراء

اور ان کی ادا ٹیگی۔

(ظ) دِینی مدارس کی لائبر ریوں کی ترقی میں مدو دینا۔

(ع) سالانه بجٹ کی منظوری دینا۔

(غ) ماڈل دینی مدارس سے متعلق اُمور میں حکومت کومشورے دینا۔

(ف) بورڈ کے تحت لئے جانے والے امتحانات میں اُمیدواروں کے داخلے

کی کم از کم شرا لط تجویز کرنا اور تمام تعلیمی مواد جو کہ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ضروری ہواس کو شائع کرنا۔

(ق) بورڈ کے تحت تمام اُمور اہتمام بشمول عہدوں کا قیام واختیام کا تعین کرنا اور فیصلہ کرنا۔

(ک) کسی مہتم ہے کسی معاہدے کا طے کرنا، اسے جاری رکھنا یا ختم کرنا، سرمایہ کاری کرنا، کسی منقولہ یا غیر منقولہ جائیدادیا اثاثے کی خرید وفروخت۔

(ل) جب ضروری ہو تب آرڈی نینس کے مقاصد کو جاری رکھنے کے لئے خرچ کرنا۔

(م) بورڈ اپنے کسی کام کے لئے اپنے کسی ممبریا آفیسریا ایک سمیٹی یا ذیلی سمیٹی کو نامزد کرسکتا ہے۔

(ن) بورڈ کے قائم کردہ یا اس سے الحاق شدہ کسی دِینی مدرسہ کی بہتری کے لئے شکایات کی ساعت، انکوائری اور تحقیقات کرنا اور ہدایت دینا یا اقدامات کی سفارش کرنا۔

(و) اسی طرح دیگرتمام اختیارات کواستعال کرنا جو که آرڈی نینس کے تحت دیئے گئے ہیں، دیگر تمام ضروری اقدامات کرنا جو که آرڈی نینس کے اغراض کو جاری رکھنے کے لئے ضروری ہوں۔

۲:...رورے:

(۱): بورڈ معائنہ یا انکوائری جو اس حوالے سے کی جائے گی کہ کوئی امر جو

ماڈل دِینی مدرسہ یا ماڈل دارالعلوم کے اُمور سے متعلق ہواور وقیاً فو قیاً ایسے افراد مقرّر کرے گا جواس کے خیال میں ایسے معائنے یا انکوائری کرنے کے لئے بہترین ہوں اوراپنی رپورٹ بورڈ کو پیش کریں۔

ے... بورڈ کی میٹنگیں:

(۱): بورڈ کی میٹنگیں چیئر مین کی جانب سے بلائی جائیں گی اوراس تاریخ، وقت اور مقام جہاں کے بارے میں وہ فیصلہ کرے:

بشرطیکہ دومیٹنگوں کے درمیان چھ ماہ سے زیادہ کا وقفہ نہ ہو، اور کم از کم آٹھ روز کا تحریری نوٹس رجسڑ ڈ ڈاک یا کور میرؑ سے ممبران کو بھیجا جائے گا جس میں میٹنگ ایجنڈا، تاریخ، وقت اور مقام کی صراحت ہوگی۔

(۲) چیئر مین یا اس کی عدم موجودگی میں وائس چیئر مین بورڈ کی میٹنگ کی صدارت کرے گا۔

(۳) بورڈ کے کل ممبران کا نصف میٹنگ کا کورم ہوگا، کم تعداد کو ایک شار کیا جائے گا۔

(۴) بورڈ کا فیصلہ اس کے حاضر ممبران کی اکثریت اور ووٹنگ ہے ہوگا ، اور ٹائی (ووٹوں کی برابری) کی صورت میں چیئر مین کا ووٹ حتی فیصل ووٹ ہوگا۔

#### ٨:...چيئر مين:

(۱): بورڈ کا چیئر مین اس کا پرنسل ایگزیگٹو آفیسر ہوگا اور بورڈ کی میٹنگوں کی صدارت کرےگا۔

(۲) چیئر مین ایسے تمام اختیارات استعال کرے گا اور ایسے تمام اُمور سرانجام دے گا جو بورڈ کی جانب سے اس کو تفویض کئے گئے ہیں اور بورڈ کے اُمور کی صحیح طور پر انجام دہی کا ذمہ دار ہوگا۔ (۳) چیئر مین کی عدم موجودگی میں وائس چیئر مین ان اختیارت کو استعال کرے گا اور ان اُمور کوسرانجام دے گا جو بورڈ کی جانب سے تفویض کئے جا ئیں۔ ۔

### ۹:..سیریٹری:

(۱): بورڈ کا ایک سیریٹری ہوگا جو ایک کل وقتی افسر ہوگا جسے وفاقی حکومت ان شرائط وضوابط پرمقرّر کرے گی جن کا وہ تعین کرے۔

(۲) سیریٹری بورڈ کا ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوگا اور وہ بورڈ اور اس کے چیئر مین کے اُحکامات، جو کہ چیئر مین کی منظوری سے جاری ہوئے، پر عمل درآ مدکو بقینی بنائے گا اور بورڈ کی جانب سے اور اس کے لئے فیصلوں کا نفاذ کرے گا۔ وہ اکیڈ مک کونسل کے سیریٹری کے فرائض بھی انجام دے گا۔

(۳) سیریٹری، چیئر مین کی منظوری سے میٹنگ کے نوٹس ارسال کرے گا، میٹنگ کا نوٹس اورا بجنڈ ابورڈ کے ہرممبر کورجسٹری ڈاک یا کور میئر سے ارسال کیا جائے گا۔ (۴) سیکریٹری اس بات کو یقینی بنائے گا کہ فنڈ ان مقاصد پر خرچ کئے جائیں جس کے لئے وہ دیئے گئے، مختص یا منظور کئے گئے ہیں اور اکاؤنٹ کا سالانہ

(۵) سیکریٹری بورڈ کی میٹنگ کی کارروائی کا ریکارڈ رکھے اور ان دیگر اُمور

کوانجام دے گاجو بورڈ کی جانب سے اسے تفویض کئے جائیں۔

(۲) سیریٹری بورڈ کے رجسٹرار کے فرائض بھی سرانجام دے گا اور اس حوالے سے بورڈ کی جانب سے مفوضہ کا مول کو انجام دے گا۔

## ٠١:...ا كيرُ مك كُسُل:

(1): بورڈ کی ایک اکیڈ مک کونسل ہوگی جو اس کومشورے دے گی اور اس کے کاموں کی انجام دہی میں اس کی مدد کرے گی۔ (۲) کوسل مندرجہ ذیل ممبران پر مشتمل ہوگی جن کو بورڈ نامزد کرے گا، جن

کے نام یہ ہیں:

۱: بورڈ کا چیئر مین

۲: وزارت ِ تعلیم کا ایک نمائنده

۳: وزارتِ سائنس اورٹیکنالوجی کا ایک نمائندہ ممبر

۴: ڈائز یکٹر جنرل ریسرچ وزارتِ مذہبی اُمور، زکو ۃ وعشر ممبر

۵: چیئر مین انٹر بورڈ کو آرڈی نیشن نمیٹی

۲: دومتاز اسکالرز

۷: ایک ممتاز سائنس دان

۸: ایک متاز ما هرتعلیم

(۳) اکیڈیک کونسل بورڈ کی ایڈوائزری تمیٹی ہوگی اور آرڈی نینس کی شقوں

کے مطابق اسے اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ ماڈل دین مدارس اور دارالعلوم کے

لئے تدریس وتربیت کے مناسب معیار، نصاب اور امتحانات کا بورڈ کے زیرغور لانے

اور منظوری کے لئے تعین کرے اور سفارش کرے۔

اا:... دِيني مدارس كا قيام اور الحاق:

(۱): ایک دِ بنی مدرسه یا دارالعلوم سیشن ۱۲ کے تحت الحاق کی درخواست دے

سکتا ہے۔

(٢) بورڈ اس آرڈی نینس کے اغراض کے لئے ماڈل دینی مدارس اور ماڈل

دار العلوم قائم كرسكتا ہے۔

١٢:...الحاق:

(۱): کوئی بھی ادارہ (دینی دارالعلوم یا دینی مدرسہ) بورڈ کے تجویز کردہ

طریقہ کار کے مطابق بورڈ سے الحاق کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔

(۲) بورڈ درخواست پرغور کرے گا اور مجوزہ شرائط وضوابط پر الحاق کو قبول یا رَدٌ کرسکتا ہے۔ایسے اُمور میں بورڈ کا فیصلہ حتی شار ہوگا۔

#### ۱۳:..نصاب:

(۱): ہر دِ بنی مدرسہ اور دارالعلوم جو بورڈ سے محق ہواسلامی تعلیم بحیثیت بنیادی جزو پڑھائے گا اور عام نظام تعلیم کے ایسے مضامین بھی شامل رکھے گا جو مجوزہ ہوں۔

(۲) جہاں ملحقہ دِ بنی مدرسہ یا دارالعلوم آرڈی نینس کی شقوں کی یا بورڈ کی ہرایات کی خلاف ورزی کرے تو بورڈ ساعت کا ایک موقع دے کر اس مدرسہ یا دارالعلوم کا الحاق ختم کرسکتا ہے۔

۱۲:... بورڈ کے افسران اور ملاز مین سرکاری ملاز مین ہوں گے: بورڈ کے افسران اور ملاز مین تعزیراتِ پاکستان کی دفعہ ۲۱ (ایکٹ XLV ۱۸۲۰ء) کے تحت سرکاری ملازم شار ہوں گے۔

## ۱۵:...افسران اور دیگرعمله:

بورڈ ایسے افسران اور عملے کا تقرر کرسکتا ہے جسے وہ آرڈی نینس کی اغراض کے لئے ضروری خیال کرے۔

## ١٢:...اختيارات كى منتقلى:

بورڈ تحریری آرڈر کے ذریعہ، جو آرڈر میں درج شرائط میں واضح کیا گیا ہو، ہدایات جاری کرسکتا ہے کہ کوئی مخصوص اختیار یا اُمور چیئر مین یا بورڈ کے کسی ممبر کی جانب سے ایک مخصوص مدّت تک، جو کہ ایک وقت میں چھ ماہ سے تجاوز نہ کرے گی، سرانجام دیئے جائیں گے۔

#### **ا:...فندُ:**

ایک فنڈ قائم کیا جائے گا جسے پاکستان مدرسہ ایجوکیشن فنڈ کے نام سے موسوم کیا جائے گا، جس میں بورڈ کی تمام آمدنی، بشمول وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا دیگر اداروں کی جانب سے دیئے گئے عطیات اور گرانٹ جمع کی جائے گی۔

بشرطیکہ کسی بین الاقوامی عضر کی جانب سے دی گئی امداد وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔

(۲) بورڈ کے فنڈ بورڈ کی جانب سے قائم کردہ یا اس سے الحاق شدہ ماڈل دارالعلوم اور ماڈل وین مدارس کے پروگراموں اور سرگرمیوں کے لئے استعال ہو سکتے ہیں۔

## ۱۸:...ا کا وُنٹس اور آ ڈٹ:

(۱): بورڈ تمام آمد و خرچ کے تمام گوشواروں کے حسابات کے کھاتوں کو درست حالت میں رکھے گا اوراپنی رپورٹ ہرسال وفاقی حکومت کو پیش کرے گا۔
(۲): بورڈ اپنے اکا وَنٹس کا ایک یا زائد آڈیٹرز سے، جو چارٹرڈ اکا وَنٹنٹس آرڈی نینس مجربہ ۱۹۹۱ء (زیر دفعہ X مجربہ ۱۹۹۱ء) کے مطابق چارٹرڈ اکا وَنٹنٹس موں، آڈٹ کرائے گا، جنمیں وفاقی حکومت بورڈ کی جانب سے سفارش کردہ چارٹرڈ اکا وَنٹنٹس کے ایک پینل میں سے آڈیٹر جزل آف پاکستان کی مشاوت سے اس مشاہرے پر مقرر کرے گی جو وفاقی حکومت چاہے اور اپنے آڈٹ اکاؤنٹ آڈیٹر مشاہرے پر مقرر کرے گی جو وفاقی حکومت چاہے اور اپنے آڈٹ اکاؤنٹ آڈیٹر مشاہرے پر مقرر کرے گی جو وفاقی حکومت چاہے اور اپنے آڈٹ اکاؤنٹ آڈیٹر مشاہرے پر مقرر کرے گی جو وفاقی حکومت چاہے اور اپنے آڈٹ اکاؤنٹ آڈیٹر مشاہرے پر کیاتان کو ہرسال جمع کرائے گا۔

## ۱۹:... پیش بندی:

اس آرڈی نینس یا اس کے کسی ضا بطے کے تحت کوئی مقدمہ، دعویٰ یا کوئی اور قانونی کارروائی بورڈ کے چیئر مین، کسی ممبر یا سمیٹی یا کسی افسر یا کسی ملازم کے خلاف کسی اچھے ارادے سے نہیں کیا جاسکے گا یا کرنے کا ارادہ نہیں کیا جاسکے گا۔

### ۲۰:.. قانون بنانے کا اختیار:

(۱): بورڈ وفاقی حکومت کے مشورے سے سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعہ آرڈی نینس کی اغراض کے لئے قانون سازی کرسکتا ہے۔

(۲): ذیلی شق (۱) کے تحت مفوضہ اختیارات کی عمومیت کے ساتھ کسی تخصیص کے بغیر ایسے قوانین مندرجہ ذیل تمام اُمور یا کسی کی فراہمی کر سکتے ہیں:

(الف) ماليات ـ

(ب) جنزل ایڈمنسٹریشن۔

(ج) ا ثا ثوں کی دیکھ بھال اور اس سے متعلقہ اُمور۔

(د) ایسے دیگر اُمور جواس آرڈی نینس کی دفعات کے لئے ضروری ہوں۔

٢١:..ضوابط بنانے كا اختيار:

(۱): بورڈ سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعہ آرڈی نینس کی اغراض

کے لئے ضوابط سازی کرسکتا ہے۔

(۲): بورڈ سابقہ اختیارات کی عمومیت کے ساتھ کسی تخصیص کے بغیر ایسے ضوابط مندرجہ ذیل اُمور کے بارے میں مکمل یا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں فراہمی کرسکتے ہیں:

(الف) کمیٹیوں کی تشکیل، بورڈ کے ملازمین کا تقرر اور ان کی ملازمت کی شرائط وضوابط۔

(ب) بورڈ کے ملاز مین کی فلاح و بہبود کے لئے پنشن اور پروایڈنٹ فنڈ سے متعلق اُمور۔

(ج) داخلہ، نصاب، پڑھائی کے کورس کے طریقۂ کار، معیاری اداروں،

امتحانی ضوابط اور ڈ گریوں کے اجراء اور اس سے متعلقہ اُمور۔

(د) ایسے دیگر اُمور جو اس آرڈی نینس کو بروئے کار لانے کے لئے

ضروری ہوں۔

#### ۲۲:...مشكلات كاسد باب:

اگراس آرڈی نینس کی کسی دفعہ کو بروئے کار لانے میں کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو وفاقی حکومت بورڈ کی سفارشات پر ایسے حکم جاری کرسکتی ہے جو کہ وہ اس مشکل کے سدِ باب کے لئے ضروری سمجھے اور جو کہ اس آرڈی نینس کی دفعات سے متعارض نہ ہو۔

جنرل پرویز مشرف (صدر) جناب جسٹس فقیر محمد کھو کھر (سیریٹری) منیجر پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پریس، اسلام آباد نے چھپوایا منیجر آف پبلی کیشن، کراچی نے شائع کیا

## دِین، دِینی مدارس اور شعائرِ اسلام کا تحفظ وفت کا تقاضا!

بسم (الله (الرحس (الرحيم (لحسر الله وسرار على حباده (الذين (اصطفى!

دِین، دِین اقدار اور اسلامی شعائر ہمیشہ سے ظالم ساج کی آنکھ میں کھکتے رہے ہیں، جس طرح آج سے چودہ سوسال پیشتر اسلام، اسلامی شعائر، دِین اور اہلِ دِین، کفار و مشرکین کی تقید کے نشانے پر تھے، ٹھیک اسی طرح آج بھی وہ دِین دُشمنوں کی عداوت و نفرت اور بغض و عناد کے تیروں سے چھنی ہیں، دُنیا بدل گئ، معاشرتی اقدار و اطوار میں ہزاروں تبدیلیاں رُونما ہو چکی ہیں، گر دِین دُشمنوں کے موقف میں کسی قتم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ان کے بغض و عناد کی آگ روز افزوں ہے، اگر میکہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ جیسے جیسے اشاعتِ اسلام میں اضافہ ہوتا گیا و لیے و یسے معاندین اسلام کے جذبہ عداوت میں ہیجان و عروج ہوتا گیا، اور نوبت بایں جا رسید کہ اب نام نہاد مسلمان بھی معاندین و مشرکین کی بولی بولئے اور ان کی بایں ہاں ملاکران کا راگ اُلا پنے گئے ہیں۔

چنانچہ ان کو علائے دِین اور حامیانِ دِین و ملت، دہشت گرد، نگ نظر،
تاریک خیال، ملکی ترقی کے دُشمن، قل اعوذیئے، چند قاعدے بڑھے اور جاہل وغیرہ
کے''خوبصورت' القابات کے مستحق نظر آتے ہیں، اسی طرح وہ درس گاہیں، جن میں
قرآن و سنت اور دِین و ملت کی تعلیم دی جاتی ہے، دہشت گردی کے اُڈ ہے، تشد ّد

گاہیں، عصبیت وفرقہ واریت کی تربیت گاہیں، اور حکومتِ وقت کی ہر جائز و ناجائز نہ ماننے کی وجہ سے''بغاوت'' کی مرتکب نظرآتی ہیں، فیا حسرتا!

ايبا لگتا ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا بيدار شاد ہمارے دور سے متعلق ہى ہے، جس ميں آپ صلى الله عليه وسلم في اسلام كى مهجورى كو بيان كرتے ہوئے فر مايا:

دُعُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُو دٍ رَّضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِسُلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا،
وَسَيَعُودُ دُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً، فَطُوبِ بِي لِلْغُرَبَاءِ."

(ترمذي ج:٢ ص:٩١)

ترجمہ:...''آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: بے شک اسلام کی ابتدا غربت (اجنبیت) سے ہوئی، اور عنقریب یہ پھر ویسے ہی غریب (اجنبی) ہوجائے گا جیسے کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی، پس خوشخبری ہے غرباء کے لئے۔''

لینی جس طرح شروع میں اسلام مجبور تھا اور اس کے ماننے والے بہت تھوڑ ہے اور غریب الدیار تھے، ایسے ہی قربِ قیامت میں بھی اسلام کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کے ماننے والے تھوڑ ہے رہ جائیں گے، اور معاشرتی اعتبار سے وہ غربت و اجنبیت کا شکار ہوں گے، لیس ایسے لوگ جو اس وقت بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں گے قابل مبارک باد ہیں۔

صدحیف! کہ آج اسلام پھر مسلمانوں کے ہاں اسی طرح غریب واجنبی ہے جس طرح آج سے چودہ سوسال پیشتر غریب واجنبی تھا، اور صدافسوں کہ مسلمان ہی اس کو دلیس نکالا دینے پر تلے ہوئے ہیں، ورنہ کیا مجال تھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی، کہ وہ ہزاروں میل دُور سے آ کر مسلمانوں کو تہ تیخ کرتے اور ہم مسلمانوں کے بجائے کا فروں کی خدمت گزاری اور ان کے تعاون میں اپنی فوز وفلاح سمجھتے ؟

آج ہمارے انحطاط و زوال کا بیہ عالم ہے کہ ہم ہر وہ کام کرنے کے لئے تیار اور کمربستہ نظر آتے ہیں جس کا امریکہ بہادر اور اس کے اتحادی تھم دیں، چاہے وہ ہمارے دِین و مذہب، ملکی اور قومی وقار کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔کل تک امریکہ بہادر رُوس کے مقابلے میں ان نہتے مسلمانوں کی جاں سیاری کو جہاد کا نام دیتا تھا تو ہم بھی ان سربکف مجاہدین کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے،لیکن جس دن سے رُوس کا کانٹا نکل گیا اور امریکہ کی نظریں پھر گئیں تو یہی مسلمان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی نظروں میں دہشت گرد بن گئے، وہ مدارس جوقر آن وسنت کی تعلیم وتر ویج میں صدیوں سے اپنا کر دار ادا کرتے آرہے تھے، یک لخت دہشت گردی کے اُڈے بن گئے، وہ علماء جو روکھی سوکھی کھا کر دِین کی امانت کو اپنے سینوں میں محفوظ کئے ہر باطل کا مقابلہ کرتے آرہے تھے، اور جنھوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی لڑی، شاملی کے میدان میں خاک وخون میں تڑیائے گئے، جنصیں سورکی کھالوں میں بند کرکے اُ بلتے تیل میں بھونا گیا اور اِستخلاصِ وطن کی یاداش میں کا لے یانی میں جلاو طنی کی قید میں ڈالا گیا، ہم نے ان کی قربانیوں کی پوری تاریخ سے آئھیں بند کرلیں، ان کے جذبهٔ حریت کو'' دہشت گردی'' اور ان کی دِین وملت سے وفاداری کو'' فرقہ واریت'' کے بدترین عنوانات سے یاد کیا جانے لگا۔

قرآن وسنت کی ترویج واشاعت کی ان درس گاہوں کو ملک وقوم کے لئے مہلک شار کیا جانے لگا، ان پر طرح طرح کے الزامات اور انہامات باندھے جانے لگے، اکا برعلائے اُمت کو شہید کیا گیا، اور ایسے اکا برینِ اُمت کو راستے سے ہٹانے کی ناپاک کوشٹیں کی گئیں جواُمت میں وحدت کی علامت تھے، جن کے قول وقر ارکوسند کا درجہ حاصل تھا، صرف یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کومختلف عصبی اور گروہی ٹکڑیوں میں بانٹا گیا، مسلمانوں کومختلف عصبی اور گروہی ٹکڑیوں میں بانٹا گیا، مسلمانوں کے دِلوں سے دِین اور اربابِ دِین کی قدر و قبت گھٹانے کی سعی نامشکور کی گئی، دِین داروں اور دِین حلیہ رکھنے

والوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تا کہ نئی نسل دِین و مذہب کی علامتوں سے بھی متنفر ہوجائے،غرض غیروں کے اشارے پر ہر وہ کام کیا گیا جس سے مذہب وملت کو زک یننچے اور اغیار کے اسلام وُشنی کے جذبے کوتسکین نینچے،مگر بایں ہمہمسلمانوں نے نتائج سے بے بروا ہوکر اپنا سب کچھ مذہب وملت پر نثار کر دیا، اور انہوں نے قرآن وسنت سے بغاوت کے بجائے اسے اپنے سینوں میں جگہ دی، تو غالبًا شیطانِ مغرب نے اییخ''سعادت مند'' شاگردوں کو بیسبق بڑھایا کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کے مراکز یہ دینی مدارس باقی رہیں گے، اس وقت تک مسلمان اینے مذہب وملت سے نہیں ہٹ سکتے ،اور نہ ان کے دِل سے قر آن وسنت کی محبت کو نکالا جاسکتا ہے، اسی طرح یہود و ہنود کی عداوت ان کے سینوں سے نہیں کھر چی جاسکتی، شیطانِ مغرب کی اس''وحی'' کا آنا تھا کہ چاروں طرف سے مدارس اور ارباب مدارس کے خلاف بند زبانیں کھل گئیں، بیوروکر کیی اور لادِین وزیروں و مشیروں نے اپنے تیر و تفنگ کے رُخ مدارس کی طرف موڑ دیئے۔ دُوسری جانب ضمیر فروش صحافیوں، انگریزی اخبارات کے نام نہاد دانشوروں اور اسکالروں نے دین مدارس، ان میں پڑھائے جانے والے علوم نبوّت، حاملینِ قرآن وسنت اور طلبہ کے خلاف اپنی گز گز کی زبانیں کھول کر ان کے خلاف سوقیانہ زبان استعمال کرنا شروع کردی، ایبا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ان کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ ہی لے رکھا ہے، چنانچہ وہ حکومت اور اربابِ اقتدار کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوگئے کہ ملک میں افراتفری اور بدامنی کے ذمہ داریہی دینی مراکز ہیں، ان کولگام دے دی جائے تو سب اچھا ہوجائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ابوب خان کے دور سے مدارس رُشمنی کا شروع ہونے والا بیہ بدترین بروگرام حقائق کی دُنیا میں ہمیشہ ناکام ہوتا رہا، اور اِن شاء اللہ آئندہ بھی اس کو نا کا می ہی ہوگی۔

موجودہ فوجی حکومت میں بھی اغیار کے اشاروں پر ناچنے والوں نے جنابِ

صدر کو پھر سے اس طرف متوجہ کیا، لیکن جب خفیہ ایج بسیوں نے ان مدارس کی چھان بین کی، تو انہیں خورد بین لگا کر بھی کہیں ان میں دہشت گردی کا نام ونشان نظر نہیں آیا، بالآخر جناب صدر نے بین الاقوامی میڈیا کے سامنے برملا اعتراف کیا کہ ان مدارس میں کہیں کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی، بلکہ بیقوم کے دس لا کھ غریب بچوں کو زیو تعلیم سے آراستہ کرنے کے علاوہ ان کی کفالت کرتے ہیں، مجھے بتلایا جائے کہ دُنیا میں کوئی ایس ایس بی این جی اوز ہے جو روزانہ دس لا کھ افراد کو کھانا کھلاتی ہو؟ لیکن جناب صدر کے اس بیان سے دِین دُشمنوں کے جذبہ عداوت میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہوگیا، اور بالآخر وہ یہ طے کرانے میں کامیاب ہوگئے کہ ان مدارس کو سرکاری تحویل میں لے کر ماڈل دِین مدارس کے نام سے ان کولگام دی جائے۔

ممکن ہے کہ جناب صدرایے تنین إخلاص سے دِینی مدارس کی کفالت کرنا چاہتے ہوں اوران کا جذبہ صادق ہو، اور وہ چاہتے ہوں کہ دِینی مدارس کے طلبہ جدید علوم حاصل کرکے معاشرے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرسکیں، کیکن ان کو پیہ بات نہیں بھونی چاہئے کہ بیوروکریسی ان کے ان مقاصد کو بھی پورانہیں ہونے دے گی، وہ اگر اس سلسلے میں کوئی قدم اُٹھانا جا ہے ہیں تو اس کے لئے تجرباتی طور پر نے مدارس قائم کرکے ان براینے تجربات کریں اور ان آزاد دِنی مدارس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، چنانچہ اکابر علاء اور وفاق المدارس العربيه پاکستان کے زعماء نے ایک ملاقات میں جناب صدر کواس طرف متوجہ کر کے صحیح صورت حال سے آگاہ کیا ہے، اُمید ہے کہ جنابِ صدر اس کی طرف خصوصی توجہ کرکے صحیح صورتِ حال کا ادراک کریں گے اور دِین وُشمنوں کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنیں گے، چنانچہ روز نامہ"اُمت" کرجنوری ۲۰۰۲ء کی پی خبر کسی قدر اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ حکومت ماڈل دِین مدارس کے لئے تین نئے مدارس قائم کر کے اس میں اپنے پروگرام کو جاری کرے گی۔ دِینی مدارس اور ان سے فارغ ہونے والے علماء نے ہمیشہ ملکی تاریخ میں

m41)

مثبت ومؤثر کردار ادا کیا ہے، الحمد لله ملکی تاریخ گواہ ہے کہ بھی کسی موقع پر بھی علماء نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، بلکہ برصغیر کی آزادی سے لے کراب تک ان مدارس سے نکلنے والے کسی فرد نے ملک وقوم کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ہمیشہ انہوں نے امن و آشتی کا درس دیا ہے، اورایک صالح معاشرہ قائم کرنے میں بنیادی کردارادا کیا ہے۔ لاکھوں ایسے افراد جومعاشرہ کے لئے بدنامی اور ننگ و عار کا بدنما داغ تھے ان علماء کے دم قدم سے اور ان کی محنتوں اور کاوشوں سے وہ ملک وقوم کے وقار کا ذریعہ بن گئے، ان مدارس نے چور ڈاکونہیں، صالح افراد اور باخدا انسان پیدا کئے ہیں، یہ مدارس بھی مکی خزانہ پر بوجھ نہیں رہے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مسلمانوں کی دہلیز پر ایمان واسلام کی دعوت پہنچائی، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو دُنیا میں جینے اور رہنے کا سلیقه سکھلایا، ان کوحریت و آزادی کا درس دیا، اور خدا کی مخلوق کوخدا سے ملایا، یہی ان کا جرم ہے جو اسلام وُشمنوں کو برداشت نہیں۔ جنابِ صدر اور ان کی کابینہ کو ٹھنڈے ول سے حقائق کا اوراک کرنا چاہئے، اور بحثیت ایک مسلمان اور اسلامی ملک کے سربراہ کے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دفاعِ اسلام کے فریضے کو نبھائیں اور شعائرِ اسلام کا تحفظ کریں، اور ایسے لادین افراد سے بازیرس کرنی حاہیے کہ وہ آخر دینی مراکز کے بیجیے کیوں بڑگئے ہیں؟ اور اس کا بھی کھوج لگانا جاہئے کہ ان کے بیچیے کون سی الیم تو تیں ہیں جو دینی طبقہ کو بدنام کرنے کے دریے ہوکر، ان کو پیجان میں مبتلا کرکے سر کول پرلاکر حکومت کے لئے مسائل پیدا کرنا جا ہتی ہیں...؟

جناب صدر کواس پر بھی غور کرنا چاہئے کہ اس وقت جبکہ ملکی سرحدوں پر انڈیا جیسے عیار دُشمن نے حالات کو مخدوش کر رکھا ہے، دُوسری طرف افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت اور شالی اتحاد، پاکستان کو مور دِ الزام تھہرا رہا ہے، یہ کون سی عقلمندی اور دانش مندی ہے کہ بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونِ ملک دِ بِنی قو توں کے ساتھ محاذ آرائی کی جائے؟ اور دِ بِنی مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، دِ بِنی اور

سیاسی جماعتوں اور جہادی قو توں کے کارکنوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے...؟

ہمارے خیال میں جنابِ صدر کواس قتم کے مشورے دینے والے ان کے خیرخواہ نہیں

بدخواہ ہیں، جو انہیں اندرونی و بیرونی مخالفت کے خطرناک غار میں دھکیل کر انہیں

ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ وُنیا جانتی ہے کہ جو ملک اندرونی طور پر خلفشار کا شکار ہو، وہ کسی

بیرونی قوّت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لئے اس وقت

ضرورت ہے کہ تمام دِنی اور سیاسی قوتوں سے محاذ آرائی کے بجائے ان کواعتاد میں لیا

جائے اور گرفتار تمام اکا برین اور کارکنوں کوفوراً رہا کیا جائے، اور ایسی تمام قوتوں اور

عناصر کا کھوج لگایا جائے جو ملک میں افراتفری پیدا کرکے ملکی امن و امان کو تباہ کرنا

چاہتے ہیں۔

(ماهنامه''بینات'' کراچی ذوالقعده ۱۲۲۲ه مطابق فروری ۲۰۰۲ء)

# تحفظِ مدارس کی تحریک

### بسم الله (الرحس الرحيم الحسرالله وسال على حباده النزيق الصطفى!

گزشته سال ۱۸راگست ۲۰۰۱ء کو حکومتِ پاکستان نے دِینی مدارس پر'' نظرِ اِلتفات'' کی اور ان کی''عزّت افزائی'' کرتے ہوئے انہیں سرکاری مشینری کا پرزہ قرار دینے کے لئے''ماڈل دِینی مدارس آرڈی نینس'' جاری فرمایا، اور اپنے شیس مدارس کے شہزور گھوڑے کولگام دینے کی''مبارک'' کوشش فرمائی۔

لیکن اس خالص''شریفانہ'' آرڈی نینس کے مندرجات کو دیکھ کرکسی طرح یفتین نہیں آسکتا تھا کہ اس کے نفاذ کے بعد یہ مدارس اپنی دینی حیثیت برقرار رکھ سکیس گے، بلکہ اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ اگر خدانخواستہ اس کا نفاذ ہوگیا تو یہ دینی مدارس خالص سیکولراداروں کا رُوپ دھارلیس گے۔

اس کئے ملک بھر کے اربابِ مدارس، دِینی مدارس کے تمام وفاقوں اور مذہبی راہ نماؤں نے نہ صرف اُسے متفقہ طور پرمستر د کردیا، بلکہ پورے ملک میں اس آرڈی نینس کے خلاف بھر پورنفرت و بیزاری کا اظہار کیا گیا، جگہ جگہ اس حکومتی اقدام کے خلاف جلے، جلوس اور اجتماعات منعقد کئے گئے۔ چنانچہ اس بروفت احتجاج کا یہ فائدہ ہوا کہ حکومت کے کارپردازوں نے علاء کے نمائندہ وفند کے سامنے واضح طور پر اس کا اعلان کیا کہ دِینی مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کا جمارا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ جمارا مقصد یہ ہے کہ دِینی مدارس کوقو می دھارے میں شامل کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان میں دِینی تعلیم کے علاوہ عصری علوم: انگاش، سائنس اور کمپیوٹر کی تعلیم کا انتظام کرکے انہیں با قاعدہ منظم کیا جائے، الہذا جو مدارس پہلے سے رجٹرڈ ہیں یا جن میں عصری علوم پڑھائے جارہے ہیں، ان کو'' ماڈل مدارس' سے الحاق کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا، ہاں! البتہ جو مدارس اپنی خوشی سے'' ماڈل مدارس' کے پروگرام سے متفق ہوں اور وہ ان سے الحاق کرنا چاہیں ان کواس آرڈی نینس کی پابندی کرنا ہوگی۔ یوں اور وہ ان سے الحاق کرنا چاہیں ان کواس آرڈی نینس کی پابندی کرنا ہوگی۔ یوں یہ مرحلہ بخیر وخو بی طے ہوگیا، لیکن بعد کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے یوں یہ مرحلہ بخیر وخو بی طے ہوگیا، لیکن بعد کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے

یوں بیر حرصہ بیرو تو بی سے ہوئیا، ین بعد نے حالات سے الدارہ ہونا ہے کہ حکومت کا بیرو بیخض وقتی دباؤ کا نتیجہ تھا، ورنہ در پردہ اس نے اپنے عزائم کی تکیل کا پروگرام جاری رکھا ہوا ہے، چنانچہ آج سے ایک ماہ پیشتر بلی تھلے سے باہر آگئی اور حکومت کی مدارس کش پالیسی پر مبنی پاکستانی تاریخ کا وہ مکروہ ترین مجوّزہ دینی مدارس کومت کی مدارس کی ایک ایک (رجٹریشن اینڈ ریگولیشن) آرڈی نینس ۲۰۰۲ء جاری کردیا گیا، جس کے ایک ایک حرف سے دین وشمنی اور مدارس مخالفت ٹیکی تھی۔ اگر اربابِ مدارس متفقہ طور پر اس کے خلاف ملک گیرا حتجاج نہ کرتے اور رائے عامہ ہموار نہ کرتے اور خدانخواستہ اس کا فاذ ہوجا تا، تو وہ دن ملک میں دینی مدارس کی تاریخ کے خاتمے کا دن ثابت ہوتا۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اربابِ مدارس اور اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینیہ پاکستان کو، جنھوں نے اس آرڈی نینس کی ایک ایکشن کا تنقیدی جائزہ لیا، حکومت کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں گرر کراس آرڈی نینس کو نافذ کیا جاسکے گا، اور باور کرایا کہ جب تک ملک بھر میں ایک مجمی عالم دِین موجود رہے گا، اِن شاء اللہ آپ کا بیخواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکے گا۔

چنانچہ اس سلسلے کا ایک نمائندہ اجلاس تین وفاقی وزراء کے ساتھ ۲ رجولائی کو اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں انہیں حکومت کی بدعہدی یاد دِلائی گئی اور انہیں اس اقدام کے عواقب ونتائج کی شکینی سے آگاہ کیا گیا۔

پھر ۱۸رجولائی ۲۰۰۲ء کو لاہور میں اتحاد تنظیمات مدارسِ دِینیہ پاکستان کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں مجوّزہ آرڈی نینس کے ممکنہ نفاذ کی صورت میں دِینی حلقوں میں پائے جانے والے اضطراب کا جائزہ لیتے ہوئے اس کاشق وارتنقیدی خاکہ مرتب کیا گیا۔

اس کے بعد ۲۲۷ جولائی ۲۰۰۲ء کو اسلام آباد میں جامعہ فریدیہ کے زیر اہتمام ملک بھر کے سرکردہ علاء کا کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں نہایت حکمت و تدبر اور عزم و ہمت سے اس کالے قانون کے خلاف مزاحمت کی حکمت عملی اور لائح عمل طے کیا گیا، اور متفقہ طور پر اس آرڈی نینس کے خلاف مندرجہ ذیل اعلامیہ جاری کیا گیا:

> ''تحفظِ مدارسِ دِینیه کنونش اسلام آباد کا اعلامیه منعقده ۲۲رجولائی ۲۰۰۲ء بروز بدھ، بمقام جامعہ

فريد بيراسلام آباد \_

اُمتِ مسلمہ کا وجود اور بقاء دِینِ اسلام کے ساتھ وابسۃ ہے، دِین نے اس کی حفاظت کی ہے اور اس کا اوّلین فریضہ دِین کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالی نے دِین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس کا ذریعہ اُمت اور اس کے علاء کو بنایا ہے۔ آج دُنیا میں سب سے زیادہ محفوظ قرآن وسنت اور اس کے خادم علوم ہیں۔

دورِ نبوّت سے لے کر آج تک ہر دور میں علاء نے کسی حکومت کی مداخلت کے بغیر قرآن وسنت اور اس کے علوم کی ترویج و اشاعت کا فریضہ سرانجام دیا ہے، ائمہ اربعہ اور محدثین ومفسرین نے کسی حکومتی سرپرتی، تعاون اور مداخلت کے بغیر دِین کی تعلیم کو جاری رکھا اور مدارسِ دِینیہ سے ایسے افراد پیدا ہوئے جھول نے ایک طرف عوام کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرکے قربِ خداوندی کی راہ دِکھائی اور پُرامن معاشر کی تشکیل کے لئے صالح افراد کی تیاری میں ممد و معاون ہوئے، تو دُوسری جانب حکومتِ وقت کی قرآن وسنت کی روشیٰ میں راہ نمائی کا فریضہ باحسن وجوہ انجام دیا۔

یہ ایک نا قابلِ تر دید حقیقت ہے کہ حکومتیں حالات و واقعات کے تحت جنم لیتی اور سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوتی ہیں۔
اس لئے اگر دِیٰی مراکز کو بھی حکومتی کنٹرول میں لے لیا جائے تو دِینِ حِق کا ابدی پیغام مصلحتوں اور خواہشات کی جینٹ چڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دِینی مدارس ہر دور میں آزادی کے ساتھ دِینِ حِق کی تعلیم و ترویج کا فریضہ انجام دیتے رہے، تاریخ ساتھ دِینِ حِق کی تعلیم و ترویج کا فریضہ انجام دیتے رہے، تاریخ اسلام کے کسی موڑ پر بھی مدارس کی آزادی پر قدغن نہیں لگائی اسلام کے کسی موڑ پر بھی مدارس کی آزادی پر قدغن نہیں لگائی ۔ جہاں تک حکومتی انتظامی معاملات کا تعلق ہے تو مدارس نے ہر دور میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے حکومت وقت سے تعاون کیا اور ملک وملت کی امن وسلامتی کومقدم رکھا۔

حکومت پاکتان نے دِینی مدارس کی رجٹریشن اور رگولیشن کے لئے جوآرڈی نینس منظور کیا ہے، یہ دراصل مدارس دِینیہ کو حکومت کی بیوروکر لیمی کے کنٹرول میں دینے کی ایک سوچی مجھی سازش ہے اور اس کا مقصد دِین تعلیم کے نظام کوعملاً غیرمؤثر بنانا ہے۔ حکومت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم مدارس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی نظام کی اصلاح وہی لوگ كرسكتے ہيں جو اسے جانتے ہوں۔ بيوروكريسي برمشمل بورڈ، دِینی تعلیم کو نہ جانتے ہیں، نہاس کی اہمیت وافادیت کے قائل ہیں، اور وہ اس کا نظام چلانے کا تجربہ بھی نہیں رکھتے تو وہ اصلاح کیے کریں گے؟ اگر حکومت اصلاح کرنا جا ہتی ہے تو سرکاری تعلیمی اداروں کی اصلاح کرے تا کہ ان اداروں سے دِین اور دُنیا کے ایسے ماہرین تیار ہوسکیں جو دیانت و امانت میں بھی معاشرے میں امتیازی مقام رکھتے ہوں، کیکن عملاً ان اداروں سے جولوگ تیار ہورہے ہیں وہ معاشرتی بگاڑ کا ذریعہ ثابت ہورہے ہیں۔ دِنی مدارس کی اصلاح کاعمل جاری ہے اور مدارس کے وفاقوں اور تنظیموں کی مجالس عاملہ نصاب اور نظام دونوں میں اصلاحات، تجویز اور نافذ کر رہی ہیں۔ مدارس وینیه کی تنظیموں نے اس سازش کا بروقت ادراک کرے مجوزہ آرڈی نینس مستر د کردیا ہے۔

اس فیصلے کی تائید میں بیہ عظیم الثان علاء و مشائخ کا کنوشن اعلان کرتا ہے کہ مدارس کی حرمت اور آزادی کے تحفظ اور علم دِین کی تعلیم و تربیت کے نظام کو بحال رکھنے کے لئے ہم اپنی جدوجہد، حکومت کے ''مدارس آرڈی نینس'' واپس لینے کا با قاعدہ اعلان کرنے تک جاری رکھیں گے۔ دِینی مدارس اور دِینی نظیموں کی اس تحریک کو'' آرڈی نینس'' واپس لینے کے علاوہ اور کسی اور طریقے سے ختم نہیں کیا جاسکتا، اس آرڈی نینس کو ترامیم کے ذریعے قابلِ قبول نہیں بنایا جاسکتا۔
ترامیم کے ذریعے قابلِ قبول نہیں بنایا جاسکتا۔
لیکن جب حکومتی آرڈی نینس کا مقصد حق کی آواز کو

دبانا اور مدارس دینیہ کو بیوروکر لیمی اور سیاسی افراد کے تابع مہمل بنانا ہوتو کوئی بھی ذی شعور اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ بیطریق کار نہ تو حکومت کے حق میں مفید ہے، نہ ملک و ملت کا اس میں بھلا ہے، اور نہ ہی دِین کے فروغ کے لئے اسے کارآ مد قرار دیا جاسکتا ہے، اس میں پوری ملت اسلامیہ کا خسارہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ اس سے صرف مدارس پر قدغن ہوگی، دُرست نہیں، بلکہ یہ آرڈی نینس اور اس کے مندر جات پوری کی پوری دِین عمارت کو بنیادوں سمیت منہدم کرنے کے مترادف ہے، لیکن ایسا بھی خہیں ہوگا، کیونکہ یہ دِین پھلنے پھو لنے کے لئے آیا ہے، مٹنے کے لئے نہیں۔

ان حقائق کی روشنی میں ہم موجودہ'' مدارس آرڈی نینس'' کو میسر مستر دکرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ رجسٹر پیشن اور مدارس کی آزادی کا سابقہ نظام بحال رکھا جائے۔ (اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینیہ پاکستان)۔''

اسلام آباد کے اس کونش میں طے کیا گیا کہ اگلا کونش اسرجولائی ۲۰۰۲ء کو جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں ہوگا، چونکہ اس سے ایک روز پہلے ۱۹۸۰جولائی کو اتحاد تنظیمات مدارس وینیہ پاکستان کی حکومتی اہل کاروں سے ملاقات طحقی، اس لئے اس کا شدید اندیشہ تھا کہ اگر خدانخواستہ حکومت اس آرڈی نینس کے نفاذ پر بصند رہی تو تحفظ مدارس کی تحریک میں شدت آجائے گی اور ملک افراتفری کا شکار ہوجائے گا، بہرحال مقام شکر ہے کہ حکومت نے بروقت حالات کی نزاکت کو محسوس کرلیا، ووسری طرف علاء کے نمائندہ وفد کی بیدار مغزی اور حکمت و تد ہر نے بھی اپنا کام دِکھلایا کہ وہ سرکاری نمائندوں کو اینی غلطی کا احساس دِلانے میں کامیاب

ہوگئے، چنانچہ سرکاری نمائندوں نے علماء کو یقین دہانی کرائی کہ موجودہ مجوّزہ آرڈی نینس سردست کالعدم تصوّر کیا جائے اور آئندہ کسی مشتر کہ اجلاس میں علماء کی مشاورت سے بہ آرڈی نینس از سرنو مرتب کیا جائے گا، علماء کو اس آرڈی نینس کی جن جن شقوں پر اعتراض ہے ان میں ترمیم کردی جائے گا۔

اگلے دن جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں طے شدہ پروگرام کے مطابق کنوشن منعقد ہوا، اس موقع پر جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے مدیر اور اس کنوشن کے میز بان حضرت مولانا ڈاکڑ عبدالرزّاق اسکندر زیدمجدۂ نے اس صورتِ حال کے تناظر میں اپنے خیر مقدمی کلمات میں درجہ ذیل جذبات اور عزائم کا اظہار فرمایا:

### ‹‹خيرمقدمي کلمات

محدث العصر، عاشق رسول، قائدِ تحریکِ ختمِ نبوّت حضرت علامه سیّد مجد یوسف بنوری رحمۃ الله علیه کا قائم کرده روحانی اورعلمی مرکز جامعہ علومِ اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن اپنے اس اعزاز پرته دِل سے اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینیه پاکستان کے راہ نماؤں شخ الحدیث مولانا سلیم الله خان (صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان)، مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی (صدر رابطۃ المدارس المسنّت پاکستان)، مولانا گوہرالرحمٰن (صدر رابطۃ المدارس الاسلامیه پاکستان)، مولانا ریاض حسین نجفی (صدر وفاق المدارس الشفیه پاکستان)، مولانا ریاض حسین نجفی (صدر وفاق المدارس الشفیه پاکستان) کا شکرگزار ہے کہ انہوں نے مدارسِ المدارس الشعیعہ پاکستان) کا شکرگزار ہے کہ انہوں نے مدارسِ نینس کومستر دکرنے کے اعلامیہ کے لئے میز بانی کے لئے اسے نینس کومستر دکرنے کے اعلامیہ کے لئے میز بانی کے لئے اسے منتی کیا۔

جامعه علوم اسلاميه علامه بنوري ٹاؤن كا ايك ايك فرد یانچوں وفاقوں سے ملحق مدارس کے علمائے کرام، مشائخ عظام اور تمام دِینی مدارس سے تعلق رکھنے والے علائے کرام اور اربابِ اہتمام اور متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتوں سے تعلق رکھنے والے راہ نماؤں اور علمائے کرام کو اتحاد تنظیمات مدارس دِینیہ یا کتان کے اس عظیم الثان کونش میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہے اور ان کی میزبانی کے لئے چیثم براہ ہے۔ محترم مهمانان گرامی! موجوده صورت حال بوری وُنیا کے مسلمانوں کے لئے سخت آ زمائش ہے، کمیونزم کے خاتمے اور رُوس کی افغان مسلمانوں کے ہاتھوں شکست و ریخت کے بعد امریکہ، مغرب، یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے اسلام ایک دُشمَن کی حیثیت سے اُ بھر کر آیا ہے، اس لئے انہوں نے اسلام اوراسلامی تہذیب کوختم کر کے مسلم ممالک میں مغربی تہذیب کو مسلط کرنے کی کوشش کی ، اور اسلام کی سربلندی اور نشأ قِ ثانیه کو اینے لئے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ وُنیا بھر میں جہاں کہیں مسلم اُمہ نے مزاحت کی، اس کی قیادت و سیادت دِینی مدارس سے وابستہ علمائے کرام کے حصے میں آئی، جس کی وجہ سے امریکه،مغرب اور یہودی لانی کی نگاہوں میں دینی مدارس کھٹکنے گے اور دِینی مدارس کے خلاف مذموم پروپیگنڈامہم شروع کردی گئی، اور ہر اسلامی حکومت کومجبور کیا گیا کہ وہ ان دینی مدارس کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے اور ان کی آزادی کوسلب کرے، یہاں تک کهمملکت ِسعودی عرب پر دباؤ ڈالا گیا که وہ مکه یونیورش، مدینہ یو نیورسی اور د مام یو نیورسی بند کرے میااس کے نصاب سے

قرآن و حدیث کی تعلیم ختم کرے یا جہاد سے متعلق آیات و احادیث کو حذف کرے۔

ہمارے علمائے کرام نے ہر دور میں اس دباؤ کو نہ صرف یہ کہ مسترد کیا ہے بلکہ مدارس دینیہ کی آزادی اور حریت فکر کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی ہے۔ سرز مین افغانستان یر وحشانہ حملے اور اسلامی حکومت کو بزورِ طاقت ختم کرنے کے بعد امریکی اور مغربی حوصلے اتنے بلند ہوئے کہ انہوں نے یا کتنانی حکومت کوان مدارس کو بند کرنے اوران کی آ زادی ساب کرنے کے لئے لاکھوں ڈالر مہیا کرنے کے علاوہ اپنی امداد کو مدارس کی بندش کے ساتھ مشروط کر دیا، جس کی وجہ سے حکومت وقت نے مدارس کوختم کرنے کے لئے "اصلاح مدارس" کے عنوان سے مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کے لئے مدرسہ آرڈی نینس جاری کیا، جس کو یا کتان کے تمام مدارس نے انفرادی طور پر اور ان کی یانچوں تنظیمات نے اجتماعی طور پر مستر د کردیا ہے، آج کا بیہ کنونشن صوبہ سندھ کی سطح پر اس آرڈی نینس کومستر د کرنے کے لئے تمام علائے کرام اور مشائخ عظام کی ایک متفقہ آواز کے اظہار کے لئے منعقد کیا گیا ہے۔ میں اس موقع پر میزبان کی حیثیت سے مولانا محمد یوسف بنوری، مفتی احمرالرحمٰن، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید اور شہیدِ اسلام مولا نا محمہ یوسف لدھیانوی حمہم الله تعالیٰ کی جانشینی اور جامعہ سے متعلق شاخوں کی طرف سے اتحاد تظیماتِ مدارب دینیہ یا کتان کے راہ نماؤں کو بھر پوریقین دِلاتا ہوں کہ تمام مکا تبِ فکر کے علائے کرام مدارس کے تحفظ کے سلسلے میں جو فیصلے کریں گے اور جس

قتم کی قربانیاں طلب کریں گے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن اور اس کےعلاء،طلباءاورفضلاءکوصفِ اوّل کا سیاہی یا ئیں گے، بیدادارہ ہمیشہ دِین کے تحفظ کا مرکز رہا ہے، ختم نبوّت کی تح یک کی قیادت اس ادارے کے بانی نے کی۔ قید و بند کی صعوبتیں ہوں یا خون جگر پیش کرنے کا نذرانہ، جان و مال کی قربانی هو یا منصب و وقار کا ایثار، ان تمام میدانوں میں آپ ہمیں پہلی صفوں میں یائیں گے۔تح یک کےسلسلے میں ہمارا ادارہ ہمیشہ مرکز کا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے۔ میں ایک ادنیٰ خادم کی حثیت سے اینے راہ نماؤں سے یہ درخواست کروں گا کہ مدارس دِینیہ کے لئے بیرموقع نازک ترین موقع ہے، اور جس طرح ۱۸۵۷ء کے بعد انگریزی دورِ اقتدار میں علمائے کرام نے قربانیوں کی اعلیٰ مثال قائم کرکے ان مدارس کی حفاظت کی ، آج بھی یہ مدارس ہم سے اسی قربانی کے طالب ہیں۔آئے! حکومت کی تمام تر غیبات اور دباؤ کو پسِ پشت ڈال کر ہم اتحاد اوراجتماعیت کے ساتھ قربانیوں کے ایک لامتناہی اور مثالی کردار کے لئے کمربستہ ہوجا ئیں اور مدارس کے تحفظ کے سلسلے میں کسی فتم کی کوتاہی یا حکمت کو روا نہ رکھیں ۔کسی فتم کا آرڈی نینس بھی مدارس کی آ زادی کو مجروح کردے گا،اس کی ایک ایک شق مستر د كرنے كے قابل ہے۔ ميں ان اربابِ مدارس كو جو اعلمى يا تر غیبات کے پیشِ نظر حکومت کے اس اقدام کومستحس سمجھ کران کا ساتھ دے رہے ہیں، توجہ دِلانا حاموں گا کہ وہ اینے مرکز کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ اس میں خیر اور مدارس کا تحفظ ہے۔ میں آخر میں اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینیہ سندھ کے راہ نماؤں مولا نا اسر جولائی ۲۰۰۲ء کے اس کونش میں بلامبالغہ بیس ہزار کے قریب علاء، خطباء اور طلبہ نے شرکت کی اور مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا، چنانچہ مقرّرین نے اس آرڈی نینس کے خلاف بھر پور مزاحمت کا اعلان کرتے ہوئے طے کیا کہ ہم دینی مدارس کی حریتِ فکر وعمل کے خلاف کسی سرکاری قانون کو قبول نہیں کریں گے، اگر خدانخواستہ ایسے کسی آرڈی نینس کے نفاذ کی کوشش کی گئی تو اس کا پوری قوت سے مقابلہ کیا جائے گا۔ اس کونش سے درجہ ذیل حضرات نے خطاب کیا:

ا:...مولانا ڈاکٹر عبدالرزّاق اسکندر (میزبان)

٢:...مولا ناسليم الله خان صاحب (صدر وفاق المدارس)

٣:...مولا نافضل الرحمٰن صاحب (امير جمعيت علمائے اسلام)

٧ :...مولا ناسميع الحق صاحب (صدر جمعيت علائ اسلام)

۵:... حافظ حسین احمه صاحب (سابق سینیر)

٢:...مفتى محمد رفع عثاني صاحب (ركن مجلس شوري وفاق المدارس)

٤ ... مولانا محمر حنيف جالندهري صاحب (ناظم اعلى وفاق المدارس)

٨...مولانا شاه احمرنوراني صاحب (صدر جعيت علائے پاکستان)

9... ڈاکٹر سرفرازنعیمی صاحب (ناظم اعلی تنظیم المدارس پاکستان)

ا:... پروفیسر منیب الرحمٰن صاحب (نائب صدر تنظیم المدارس)

اا:...مولانا غلام محمر سيالوي صاحب (صدرصوبه سنده)

١٢:...مولانا عبدالمالك صاحب (صدر رابطة المدارس الاسلاميه ياكتان)

mا:...مولا نا عبدالرؤف صاحب ( رُكن مجلس شوري)

۱۲ ... مولا ناضمير اختر منصوري صاحب (صدرصوبه سنده)

ان... بروفیسرسا جدمیر صاحب (صدر وفاق المدارس التلفیه)

٢ ا:...مولانا محمر يوسف قصوري صاحب (صدرصوبه سنده وفاق المدارس التلفيه)

ا:...عمر فاروق سعیدی صاحب (رکن مجلس شوری)

١٨:...علامه حسن ترابي صاحب (ركن وفاق المدارس الشيعه ياكتان)

۱۹:...مولا ناحسن ظفر نقوی صاحب (رکن مجلس شوری)

۲۰:..عون نقوی صاحب (رکن)

۲۱:...منوّر حسن صاحب (امير جماعت ِاسلامی، کراچی )

اس كونش ك آخر ميس متفقه طور پر درج ذيل اعلاميه جارى كيا گيا:

''اتحاد تنظیمات مدارسِ دِینیه، کراچی کا اعلامیه

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

دِینی مدارس اور بقائے اسلام کا آپس میں چولی دامن کا تعلق ہے، سب سے پہلا مدرسہ مکہ مکر مہ میں حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قائم کیا گیا،لیکن جب وقت کے طاغوتوں نے اسے اپنے لئے خطرہ قرار دے کر اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدرسہ کے چنرطلبہ کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں مسجد نبوی کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کے اس دُوسرے مدرسہ کی

داغ بیل ڈالی، جوآج تک ''صفہ'' کے نام سے یادکیا جاتا ہے۔
البتہ اس پہلے اور دُوسر نے مدرسہ میں فرق بیہ تھا کہ پہلا مدرسہ
غیرا قامتی اور دُوسرا مدرسہ اقامتی تھا۔ رُوسائے کفر کو بیہ دُوسرا
مدرسہ بھی ایک آ تھ نہ بھایا، چنانچہ اس دور کی سپر طاقتوں نے
اسلام کے اس مرکز اور مسلمانوں کی اس دِینی درس گاہ کوختم
کرنے اور اس کی اینٹ سے اِینٹ بجادینے کے منصوبے کے
تحت اپنی اتحادی قوتوں کو اس پرآمادہ کیا کہ سب مل کر یکبارگ
اس پراییا فیصلہ کن جملہ کریں کہ ہمیشہ کے لئے اس کا نام ونشان
مٹادیا جائے، مگر چونکہ قرآنِ کریم اور اس کے متعلقہ علوم کی
مٹانیا جائے، مگر چونکہ قرآنِ کریم اور اس کے متعلقہ علوم کی
مٹانے والےخودتو مٹ گئے مگراسے نہ مٹاسکے۔

آج ہند و پاک اور دُنیا گھر میں قائم ہزاروں مدارس دراصل اس نبوی مدرسہ کی شاخیں اور اس رُوحانی گشن کے گل و بوٹے ہیں۔ آج سے ڈیڑھ سو سال قبل جب ہندوستان میں اگریزوں نے اسلام کومٹانے کی ناپاک کوشش کی اور مسلمانوں کو شہر نے کی پالیسی اپنائی تو مسلمانوں نے گھر سے نئے جوش خہرتے کی بالیسی اپنائی تو مسلمانوں نے گھر سے نئے جوش و ولولے اور کامیاب حکمت عملی سے آزاد دِینی مدارس کی داغ مثل کی نہایت خوبصورت انداز سے آبیاری کرتے آئے ہیں۔ عمل کی نہایت خوبصورت انداز سے آبیاری کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ گزشتہ صدی میں ہمارے دِین مدارس ہی ویرانۂ ہند میں دِینِ خداوندی کے باغبان رہے، مدارس ہی ویرانۂ ہند میں دِینِ خداوندی کے باغبان رہے، مدارس میں نئے نئے گل ہوئے لگائے، انہوں کے دِم قدم سے انہوں نے دِین کی آبیاری کی، اس کی سرسبزی و شادانی کو قائم رکھا، اس میں نئے نئے گل ہوئے لگائے، انہی کے دَم قدم سے

علومِ نبوّت زندہ و تابندہ رہے، انہی کے طفیل قال اللہ و قال الرسول کی پاکیزہ صدائیں مشامِ جان کو معطر اور جذباتِ ایمان کو الرسول کی پاکیزہ صدائیں مشامِ جان کو معطر اور جذباتِ ایمان کو تازہ کرتی رہیں، انہی دِین مدارس کی برکت سے گشنِ دِین سدا بہار رہا، یہی وہ قلعے تھے جن سے دِین کا دِفاع ہوا، یہی وہ چھاؤنیاں تھیں جن میں پاسبانی دِین و ملت کی تربیت دی گئ، یہی وہ جزیرے تھے جو مغربیت کے طوفانِ بلاخیز میں دِین اور اہلِ دِین کا مامن بنے اور جنھوں نے مادّیت کے ایمان شکن تھیٹر وں میں ملتِ اسلامیہ کو ایمان و رُوحانی غذا مہیا کی۔

لکین جس طرح آج سے حودہ سو سال پیشتر قائم

لیکن جس طرح آج سے چودہ سو سال پیشتر قائم ہونے والا آزاد دِ نِی مدرسہ، اسلام دُشمنوں کی نگاہ میں کھٹکتا تھا، ٹھیک اسی طرح ہند و پاک کے موجودہ دِ نِی مدارس بھی ان کی نگاہ میں نہیں جیجے۔

چنانچہ اسلام وُشمن ان مدارس اور ان کی حریت و
آزادی سے خالف اور بدحال ہیں، ایسامحسوس ہوتا ہے کہ دِینی
مدارس کی خدمات، کارنامے اور حریت و آزادی کا درس، ان کے
لئے کسی ایٹم بم سے کم نہیں، اس لئے ہمیشہ سے ان کی کوشش
رہی ہے کہ کسی طرح ان کوصفحہ ہستی سے ناپید کردیا جائے، یا کم
از کم ان کو حکومتی تحویل میں لے کر ان کی موجودہ افادیت کوشم
کردیا جائے، اور انہیں جدید نظام تعلیم کی مشینری کا ایک پرزہ
بنادیا جائے۔

پاکستان کے دینی مدارس کی رُوح کیلئے اور انہیں حکمرانوں کے منشا کے مطابق ڈھالنے کی کوششیں قریباً ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، سابقہ اکثر حکمرانوں نے ان مدارس پر قدغن

لگانے کی بھرپور کوشش کی، اب آخر میں موجودہ حکومت بھی امریکہ اور مغربی قوتوں کے ایما و اشارے پر مدارس دُشنی کے میدان میں سرگر معمل ہے۔

٣٨٢

چنانچہ وینی مدارس کی ''اصلاح وتر تی'' کے نام سے انہوں نے مدارس کو رجٹر اور ریگولائز کرنے کے لئے مدرسہ آرڈی نینس جاری کرکے پاکستان کے اربابِ وین اور مسلمانوں کو نہایت کرب و ابتلا سے دوجار کر رکھا ہے، وینی مدارس کی تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ملک وقوم کے مفادات کو پیشِ نظر رکھا ہے، انہوں نے قوم کو نیک وصالح افراد مہیا کئے ہیں، ان وینی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء ہمیشہ ملکی قانون کے وفادار ثابت ہوئے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے شخت انہوں نے لاکھوں ابنائے اسلام کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کیا ہے، اور ہمیشہ خالص وینی اور فرہبی تعلیم کی ترویح کو مقصد بنائے رکھا ہے، انہوں نے بھی تصادم کی راہ نہیں اپنائی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ حکومت کی جائز پالیسیوں کی تائید اور اربابِ اقتدار سے تعاون کیا ہے۔

لیکن موجودہ مدرسہ آرڈی نینس چونکہ ان مدارس کی افادیت اوران کی اسلامی رُوح کو کچلنے کے مترادف تھا، اس لئے ملک بھر کے تمام وفاق ہائے مدارس، تنظیمات اور تمام دِینی مدارس کا نمائندہ اجتماع، نے متفقہ طور پر اس آرڈی نینس کو ممل طور پر مستر دکردیا تھا کہ اگر حکومت نے خدانخواستہ اس آرڈی نینس کو ہزور قوت دِینی مدارس پر مسلط کرنے کی کوشش کی تو إن شاء اللہ اربابِ مدارس اس کی بھر پور

مزاحمت کریں گے اور ضرورت بڑی تو اس سلسلے میں راست اقدام کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گے، اورکسی صورت میں اس آرڈی نینس کا نفاذ قبول نہیں کریں گے، اور ہم نے اربابِ اقتدار سے پُرزورمطالبہ کیا تھا کہ وہ دِینی مدارس کی بحائے حکومتی اور سرکاری مدارس کی اصلاح و تربیت پر توجه دیں، دِینی مدارس کو اییخ حال پر چھوڑ دیں اور ہمیں کسی انتہائی اقدام پر مجبور نہ کریں، اسی میں ملک وقوم اورار بابِ اقتدار کی خیرخواہی اور بہتری ہے۔ موجودہ کومت نے اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینیہ کے اضطراب واحتجاج كومحسوس كيا اور حقيقت پيندى كا ثبوت دية ہوئے اس موقف کوشلیم کیا کہ مدارس دینیہ کی آزادی،حریتِ فکر وعمل، نظام تعلیم اور انتظام وانصرام پر قدغن نہیں لگائی جائے گی، اس سلسلے میں ۱۳۰؍جولائی کو وزیر داخلہ، وزیر مذہبی اُمور، وزیر تعلیم کے ساتھ اتحاد تنظیماتِ مداربِ دِینیہ کے راہ نماؤں کا ایک اجلاس ہوا جس میں اس مجوّزہ آرڈی نینس کی تر تیب نو کا فیصلہ کیا گیا، اور مدارس دِینیہ کے راہ نماؤں کے ساتھ ایک مشتر کہ ممیٹی قائم کی گئی جو نئے سرے سے ایک متفقہ مسوّد ہُ قانون وضع کرے گی جس کے تحت دِینی مدارس کی حیثیت بحال رہے گی اور اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینیه کا مشتر که بورڈ ہی رجسر یشن اتھارٹی ہوگا اور سابقہ رجسٹر مدارس کی اُز سرنورجسٹریشن نہیں ہوگی۔ کنونشن میں شریک تمام علمائے کرام اتحاد تنظیمات مدارس وینیہ کے مرکزی راہ نماؤں کو اس کامیابی برمبارک بادپیش کرتے ہوئے ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ مدارس کے تحفظ اور آزادی کے لئے کسی قتم کی قربانی ہے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر ہم

حکومت کے حقیقت پسندانہ رویہ کی بھی تعریف کرتے ہوئے بیہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ حکومت آئندہ بھی ان مدارس کے سلسلے میں بیہ رویہ برقرار رکھے گی اور مدارس کے خلاف مذموم پروپیگنڈے کو بند کرنے کے لئے اقدامات کرے گی۔

(۱۳۷؍جولائی ۲۰۰۲ء بمقام جامعہ علوم اسلامیہ کراچی)۔''

اس عظیم الشان اور مثالی کنوش کے موقع پر جہاں دِینی مدارس کی آزادی اور حریتِ فکر وعمل کے خلاف حکومتی اقدامات کے خلاف بھر پور مزاحمت کا اعلان کیا گیا، وہاں دُنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے حقوق کی پامالی، ان کی مظلوم مسلمانوں کے حقوق کی پامالی، ان کی مظلوم مسلمانوں کے حقوق کی بامالی، ان کی مظلوم سلمانوں کے حقوق کی بامالی، ان کی مظلوم کا حتجاج کیا گیا امریکی جارحیت اور علمائے اُمت کی بے جاگر فقاریوں کے خلاف بھی احتجاج کیا گیا اور قرار دادیں پیش کی گئیں، چنانچہ اس موقع پر درج ذیل قرار دادیں منظور کی گئیں:

ا:... ''اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دینیه پاکستان 'کے زیر اہتمام تمام مکا تبِ فکر کے علاء و مشائخ کا یہ عظیم الثان نمائندہ اجتماع اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ ہم دِ بنی مدارس، جامعات کی حریتِ فکر وعمل کو اپنے تعامل و تو ارث اور روایت کے مطابق قائم و دائم اور جاری و ساری رکھنے کے لئے کسی قربانی سے در یخ نہیں کریں گے، دِ بنی مدارس و جامعات کی حریتِ فکر وعمل ہمارے عقیدہ وعمل کا لازی تقاضا ہے اور اس پر کوئی مفاہمت نہیں کی جائے گی، اور اگر ہمیں انتہائی اقدام پر مجبور کیا گیا تو ہم پوری قوم کو إن شاء اللہ العزیز متحرک کریں گے۔

۲... تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کا بیعظیم الشان ' نمائندہ اجتماع قائدین''اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دینیہ یا کستان'' کی قیادت کی اہلیت، اصابتِ رائے اور فیصلوں پر مکمل اعتاد کا اظہار کرتا ہے اور ان کو یقین دِلاتا ہے کہ ان کے ایک اشارے پر اِن شاء اللہ العزیز ہم سب، تمام اسا تذہ و طلباء مدارس و جامعاتِ دِینیہ میدانِ ممل میں کود پڑیں گے اور حصولِ منزل تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔

سان، اسلام آباد میں ''اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینیه پاکستان' کے قائدین کے ساتھ تین وفاقی وزراء (وزیر داخلہ، وزیر تعلیم اور وزیر مذہبی اُمور) کے بالتر تیب ۱۱ اور ۲۰۰۴جولائی وزیر تعلیم اور وزیر مذہبی اُمور) کے بالتر تیب ۱۱ اور ۲۰۰۴جولائی تنظیماتِ مدارسِ دِینیه پاکستان' نے وفاقی کابینہ کے منظور کردہ محوّزہ دِینی مدارس (رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن) آرڈی نینس۲۰۰۱ء کو اس کی موجودہ شکل میں کلی طور پرمستر دکرنے کا جو فیصلہ کیا، ہم اس کی مکمل تائید و جمایت کرتے ہیں، اور جس جرات، قوّتِ استدلال اور حقائق و شواہد کی تائید کے ساتھ ہمارے قائدین''اتحاد تنظیماتِ اور اہلِ مدارس کا موقف پیش کیا ہے، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور اللہ مدارس کا موقف پیش کیا ہے، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور اللہ مدارس کا موقف پیش کیا ہے، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور اللہ منانہ سے ان کے لئے مزید تو فیق و تائید اور جرائت و استقامت کی دُعا کرتے ہیں۔

ہم:... ہسرجولائی کو قائدین ''اتحاد تنظیماتِ مدارسِ
دِینیہ پاکستان' اور حکومت کے وزراء کے درمیان باہمی افہام و
تفہیم کے نتیج میں ۲ نمائندگان ''اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینیہ
پاکستان' اور تین وفاقی سیریٹریوں پرمشمل ایک میٹی تشکیل دی
گئی ہے تا کہ مجوّزہ قانون کو از سرنواس انداز میں مرتب کیا جائے

جو''اتحاد عظیماتِ مدارسِ دِینیه پاکستان' کے لئے قابلِ قبول ہو۔ ہمام مکا تبِ فکر کے علماء و مشاکخ کا بیعظیم الشان نمائندہ اجتماع حکومت کے مثبت رویے اور اس فیصلے کو نگاہِ حسین سے دیکھتا ہے اور حسنِ طن رکھتا ہے کہ اس میثاق پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا اور محض دفع الوقتی اور پریشر ریلیز کرنے کی حکمتِ عملی کے طور پر اسے استعمال نہیں کیا جائے گا۔

۵:...ہم اہلِ اقتدار کو متنبہ کرتے ہیں کہ اِن شاء اللہ ہم حصولِ مقصد تک متحرک، مستعد، فعال اور باخبر رہیں گے اور اپنی قیادت کے شانہ بشانہ چلیں گے۔

۲:... 'اتحاد تظیمات مدارس دینیه پاکستان' نے اپنی جانب سے نیک نیتی و إخلاص کی علامت کے طور پر اگست ۲۰۰۲ء کو لاہور میں طلب کردہ '' آل پارٹیز تحفظ مدارس دینیه کانفرنس' کو سردست ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آئندہ رُونما ہونے والے حالات کی روشنی میں اس کے انعقاد کا فیصلہ کیا حائے گا۔

کن۔۔ یہ اجلاس سپریم کورٹ کے شریعت اپیکٹ بیخ کے امتناعِ رِبا کے بارے میں ۱۹۹۹ء کے متفقہ فیصلے کو آئینی، قانونی اور شرعی قرار دیتا ہے اور اس اجلاس کی رُوسے وہ فیصلہ آج بھی مؤثر اور نافذ العمل ہے، سپریم کورٹ کے جن جوں نے پاکستان کے اصل آئین سے حلف وفاداری کوتوڑ کر پی ہی او کے تحت حلف اٹھایا وہ عہد شمنی کی بنا پر اس شرعی معاملے کو طے کرنے کے مجاز نہیں، نیز شرعی جوں کے نام پر جن دو اشخاص کو سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بیخ میں شامل کیا گیا ہے وہ قطعی طور پراس منصب کے اہل نہیں، اس پوری نیخ کی نااہلیت کا مزید شوت سے کہ انہوں نے امتناع رِبا کے فیصلے کی اُزسرِنوساعت کا فیصلہ دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجر مانہ جنگ کا فیصلہ کیا ہے، الہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ سابقہ مؤثر فیصلے کے مطابق ملک سے سودی نظام کوفوری طور پرختم کیا جائے۔

۸ ... بیا جلاس قادیانیوں کو تعلیمی آدارے واپس کرنے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ بیہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔

9:... یہ اجلاس اسا تذہ کرام کے تقدس کی پامالی اور ان پر لاٹھی جارج کی مذمت کرتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسا تذہ کرام کے جائز مطالبات تسلیم کئے جائیں۔

۱۰:... بیہ اجلاس ملک بھر میں بے گناہ علمائے کرام کی گرفتاری کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ بے گناہ افراد کو فی الفور رہا کیا جائے۔

اا:... یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ افغانستان میں قید پاکستانی مجاہدین پر مظالم کا سلسلہ بند کرا کر فوری طور پران کی رہائی کا انتظام کیا جائے۔

ا:... یہ اجلاس کشمیر، فلسطین، افغانستان، چیچنیا اور دیگر آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنے والے مسلمانوں کی کھر پور حمایت کرتے ہوئے اقوامِ متحدہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان ممالک کے مسلمانوں پر ظلم وستم کا سلسلہ ختم کرائے۔

ساز... یہ اجلاس امریکہ اور مغرب کی جانب سے

مدارسِ دِینیہ اور دِینی جماعتوں کے خلاف مذموم پرو پیگنڈے کی

مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ بیرممالک دینی مدارس اور دینی اُحکام کے سلسلے میں مداخلت کا رویہ بند کردیں۔'

اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان، اپنی پُرخلوص مساعی، مدارس کش آرڈی نینس کے تعاقب اور حکومتی اہل کاروں سے کامیاب مذاکرات پر قابلِ صد مبارک باد ہے، اللہ تعالی اتحاد کے راہ نماؤں کو مزید در مزید ہمت و جرأت، خلوص و إخلاص اور اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ان کے اس اتحاد کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائے، آمین!

ہمیں اپنے قائدین پر بھراللہ سو فیصداعتاد ہے، اور ہمیں پیجھی یقین ہے کہ وہ اِن شاءاللہ پاکستان بھر کے اربابِ مدارس کے اعتاد کو تھیس نہیں پہنچا ئیں گے، بلکہ وہ اس مشکل مرحلے میں بھی حسبِ سابق نہایت کا میاب وسرخرو ہوکر گزریں گے۔

چنانچہ تحفظ دِنی مدارس تحریک میں مختلف مسالک کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا، ان کا بیک آواز ہوکر حکومت کے موقف کو چیلنج کرنا اور اَر بابِ اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ٹھوس دلاکل سے اپنے موقف کو سیح ثابت کرکے سرکاری موقف کو غلط ثابت کرنا، اس کی واضح مثال ہے۔ غلط ثابت کرنا، اس کی واضح مثال ہے۔

گر بایں ہمہ اربابِ اقتدار اور بیوروکرلیں کی کہہ مکر نیوں اور سابقہ بدعہد یوں کے تناظر میں خطرات و خدشات اور اندیشوں کا دِل و دِماغ میں راہ پانا ایک فطری اُمر ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نہایت ادب سے "السدیسن المنصیحة" کے پیشِ نظر، اپنے قائدین کی خدمت میں مکنہ خطرات واندیشوں کا اظہار کردیا جائے:

الف:... اتحاد تنظیمات مدارسِ دینیه کے قائدین کو جاہئے کہ وہ حکومتی وعدول اور طفل تسلیول پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی مساعی، کوششوں اور تحریک سے اس وقت تک دشبردار نہ ہول جب تک کہ اس کا مکمل یقین نہ ہوجائے کہ حکومت اینے

عزائم سے واقعتاً باز آچکی ہے، اس لئے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ حکومت اور بیوروکر کی عوامی دباؤ سے بیخے اور مسلمانوں کے جذبات کوشٹرا کرنے کے لئے وقی طور پر کچھ زبانی کلامی وعدے اور طفل تسلیاں دے کر جان چھڑالیتی ہے، جبکہ دُوسری طرف وہ در پردہ اپنے منصوبوں پر کام جاری رکھتی ہے، پھر اچا تک قانون سازی کر کے عوام کو قانون کے شکنج میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگست ا ۲۰۰۰ء میں جاری ہونے والے مجوّزہ ماڈل دِینی مدارس آرڈی نینس پر بظاہر حکومت کی پسپائی، دستبرداری، ایک سال بعد موجودہ مجوّزہ مدرسہ آرڈی نینس کا اجراء اور اس پرعمل درآمد کا شد و مدسے اعلان، حکومت کے اس مکروہ طرزعمل کی نشاندہی کرتا ہے۔

ب:...ہمیں یقین ہے کہ پانچوں وفاقوں کے ذمہ داراینے اپنے حلقے کے قابلِ اعتاد راہ نما ہیں، اور یقیناً وہ اپنے اپنے حلقے کے معتمد ہیں، جو کسی طرح حکومتی ساز شوں کا شکار نہیں ہوں گے، مگر اس موقع پر اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ حکومتی اہل کار اپنے منصوبے کو کامیا بی سے ہمکنار کرنے اور اپنی خفت مٹانے کے لئے اس اتحاد میں پھوٹ ڈالنے کی سر توڑ کوشش کریں گے، خدانخواستہ اگر اس اتحاد میں دراڑیں پڑ گئیں یا کسی ایک نظیم نے اس اتحاد سے علیحدگی اختیار کرلی، تو اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینیہ پاکستان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، جس سے حالات کا دھارا کیسر تبدیل ہوجائے گا اور ہم جیتی ہوئی بازی ہار جائیں گے۔ اس لئے ہر مسلک کی شظیم کے ذمہ داروں کو اس سلط میں نہایت حزم واحتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور کسی جذباتیت کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور کسی جذباتیت کا مظاہرہ کرنا چاہئے دور کسی جذباتیت کا مظاہرہ کرنا چاہئے دور اس اتحاد سے علیحدگی کی بات کرے، یا جذباتیت کا مظاہرہ کرے۔

ج:...اس کا بھی قوی إمکان ہے کہ بیوروکریسی کچھ لوگوں کو توڑنے کے لئے جاذبِ نظر وعدے اور پیشکشیس کرے، ممکن ہے کسی ایک حلقے کے لوگوں کو بھاری مناصب اور ماڈل مدارس کی اعلیٰ افسری اور ان کے کارکنوں کی بھرتی کا وعدہ

بھی دیا جائے۔

اس کئے کوشش ہے ہونی چاہئے کہ اس اتحاد کے ذمہ داران میں سے کوئی حکومتی مدارس کی سرپرسی تو کجا، ان میں اپنے کارکنوں کی جرتی کی سفارش تک نہ کرے، ورنہ یہ سیاسی رشوت بھی ان کے موقف سے دست برداری کے مترادف ہوگا۔

د:... حکومت اور بیوروکر لیی اس وقت حقائق کا ادراک کر چکی ہے، اوراس پر واضح ہو چکا ہے کہ اس کا موقف سو فیصد غلط ہے، اس لئے اس وقت اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی شکست چھپانے اور ارباب مدارس کو نیچا دِکھانے کے لئے اتحاد تنظیمات مدارس وینیہ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ موجودہ مدارس آرڈی نینس میں جو جوشقیں قابلِ اعتراض ہیں ان کی نشاندہی کردی جائے، ہم ان سب کوختم کرکے اتحاد مدارس وینیہ کے لئے قابلِ قبول دُوسرا آرڈی نینس جاری کرنے کو تیار ہیں۔

بادی النظر میں یہ بات اگرچہ بڑی معقول نظر آتی ہے، لیکن در پردہ یہ بہت بڑی گہری سازش اور حکومتی چال ہے، اس لئے کہ اس وقت حکومت اور بیوروکر لیمی کی پوری کوشش ہے کہ اربابِ مدارس کسی بھی آرڈی نینس کو ماننے کے لئے آمادہ ہوجا ئیں، چاہے وہ لولا لنگڑا ہی کیوں نہ ہو، اس لئے کہ اس وقت حکومت اور بیوروکر لیمی کا سب سے بڑا مسکلہ یہ ہے کہ کسی طرح اربابِ مدارس، سرکاری آرڈی نینس کی ماتحی قبول کرلیں، کیونکہ ایک بار جب مدارس کوکسی آرڈی نینس میں جکڑ لیا جائے گا تو بعد میں اس میں حسب منشا ترمیمات کرکے اسے مزید در مزید ترسخت کیا جائے گا۔ اس لئے بطورِ خاص اس بات کو پیشِ نظر رکھا جائے اور یہ موقف اختیار کیا جائے کہ مدارس کے سلسلے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی آرڈی نینس قابلِ قبول نہیں، بلکہ جائے کہ مدارس کے سلسلے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی آرڈی نینس قابلِ قبول نہیں، بلکہ مدارس کی حسب سابق دِینی رُوح اور حربیتِ فکر وعمل برقرار رکھی جائے اور انہیں مدارس کی خدمت کرنے دی مدارس کی خدمت کرنے دی جائے۔ سردست اس موقف پرجتنی شدت اختیار کی جائے، آئی مفید اور مناسب ہے۔

| ( mgm ) | حدیث دِل (اَوّل) |
|---------|------------------|
|         |                  |

اگر اس سلسلے میں تھوڑی سی نرمی برتی گئی تو بعد میں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا، والله یقول الحق و هو یهدی السبیل!

(ماہنامہ''بینات'' کراچی جمادی الاخریٰ ۲۲۳اھ مطابق حمبر ۲۰۰۲ء)

## صدارتی ارشادات

بسم (لله) (لرحس (لرحيم (لحسرللم) وسلال حلى حبا وه (لذين (صطفى!

مسلم حکمران عموماً اور ہمارے صدرِ محترم جناب جزل پرویز مشرف صاحب خصوصاً، امریکی مفادات کے ایجنڈے کی سمیل کے لئے کس قدر ''خلوص'' و''إخلاص'' اور ''تذہی'' سے مصروف ہیں؟ اس کا اندازہ ان کے آئے دن کے بیانات، خطابات اور ملکی و غیر ملکی خبر رسال ایجنسیوں کو دیئے گئے انٹرویوز سے لگایا جاسکتا ہے، آج کی صحبت میں ہم ان کے اسی سلسلے کے ایک بیان پر چند معروضات پیش کرنا چاہیں گے۔ جزل پرویز مشرف صاحب نے جمعرات ۲۰رنومبر ۲۰۰۳ء کو اسلام آباد میں اِفطار ڈنر کے موقع پر اخبارات کے ایڈیٹروں سے نہایت تفصیل سے بات چیت کی، جس کے موقع پر اخبارات کے ایڈیٹروں سے نہایت تفصیل سے بات چیت کی، جس کے حدوقت درج ذمل ہیں:

''... دینی مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی کے ایک مدرسے میں ۱۰۰ آدمی بیٹھے ہیں، وہ جاہی نہیں رہے تھے،
اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ....۔
میں نے ارکانِ اسمبلی اور ناظموں سے بھی کہا ہے کہ وہ
مدرسوں میں جائیں، دیکھیں، اگر وہاں انتہالیندی کی تعلیم دی
جارہی ہے تو اسے روکیں ....۔

حکومت مدارس کی تعلیم کے خلاف نہیں مگر ہم انہیں قومی دھارے میں لازمی شامل کریں گے ....۔

..... مدارس بچوں کو صرف خطیب نہیں، بلکہ ڈاکٹر و انجینئر بھی بنائیں، حکومت تعلیم، صحت اور تخفیفِ غربت کے لئے حتی المقدور وسائل فراہم کرے گی ....۔

.... اسلام امن، روش خیالی اور محبت کا مذہب ہے،
مسلمانوں میں یہ ہمت اور شعور ہونا چاہئے کہ وہ اسلام کو خود
سمجھیں نہ کہ ہم اسلام کو مولوی صاحبان کے حوالے کردیں اور
خود الگ ہوکر بیٹھ جائیں۔کوئی بھی مولوی یا باریش شخص مہجد میں
کھڑے ہوکر جو مرضی بکواس کرے، غلط سلط کہتا رہے، ہم اسے
کچھ نہیں کہتے۔ اسی لئے غیر منطقی اور فضول با تیں کہنے کا سلسلہ
بڑھتا جارہا ہے، ہم میں جرائت ہونا چاہئے، اگر کوئی عقل کی بات
نہیں کرتا تو اسے ٹو کنا چاہئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے
لوگوں سے تعاون کی نہیں، بلکہ انہیں گرفار کروانے کی ضرورت

..... ہم مسجدوں اور مدرسوں کا غلط استعال کر رہے ہیں، حال ہی میں کراچی میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی مسجد سلطان میں ایک انتہائی اہم عسکری شخصیت نماز پڑھنے گئی، مسجد کے اندرتو سب ٹھیک ٹھاک تھا، باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھنو جوان پیفلٹ اور پوسٹر بانٹ رہے ہیں، جن میں انتہالیندی کی دعوت دی گئی تھی، پولیس والے موجود تھے لیکن وہ آرام کر رہے تھے، انہیں کچھنیں کہدرہے تھے، اس شخصیت نے فوراً تھم دیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، ان سے یوچھ کچھ ہوئی، تو ایک بہت دیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، ان سے یوچھ کچھ ہوئی، تو ایک بہت

بڑا گروہ بے نقاب ہوا، ان کے بتانے پر چھاپے مارے گئے تو بے شارلٹر پچر، پمفلٹ، ۱۳ لا کھ روپے بھی پڑے ہوئے ملے، باہر سے بھی الیمی سرگرمیوں کے لئے بیسہ آرہا ہے، جنوبی افریقہ سے، مشرق وسطی سے فنڈنگ ہورہی ہے ....۔

..... جہاد کے نام پر چندہ کیا جارہا ہے، زبرد تی ہورہی ہے، لیکن پولیس والے خاموثی سے یہ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی کاروائی نہیں کرتے، جہاد کے لئے چندہ جمع کرنے والوں کو پکڑنا چاہئے، اخبار، ٹی وی سے بھی عام لوگوں میں یہ بیداری اور شعور پھیلانا چاہئے کہ انتہا پیندی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جانی چاہئے، انہوں نے کہا کہ انتہا پیندی کے خلاف انتظامی اقدامات بھی ضروری ہیں ....۔'

(روزنامه" جنگ" کراچی ۲۱ رنومبر۲۰۰۳ء)

چونکہ صدر صاحب کے طویل خطاب اور ان کے مفصّل ''ارشادات'' کونقل کرنے میں طوالت کا اندیشہ تھا، اس لئے ہم نے اس کے چندا قتباسات نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔

جناب صدر پرویز مشرف صاحب جب سے برسرِ اقتدار آئے ہیں، وہ اکثر و
بیشتر، مُلَّا، مولوی، علماء، وین و مذہب اور مدارس و مساجد کے بارے میں ''ارشادات''
فرماتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ موصوف نے اپنے دورِ حکومت میں
جس طقہ پر زیادہ ''نوازشات' کی ہیں، وہ وینی، علمی اور مذہبی طبقہ ہی ہے، موصوف
نہایت''ول سوزی'' سے مدارس و مساجد، مُلَّا، مولوی اور مذہبی طبقے کی ''اصلاح'' کی
فکر میں ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے اس'' فساد'' کو دلیس نکالا دے کر
ہی رہیں گے۔موصوف کی ''مساعی جیلہ' کے نتیج میں افغانستان میں اس''جن' کو

قابو کرلیا گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکتان میں بھی ترکی کی طرز کی خالص''ترقی یافت' کومت قائم ہوجائے اور موصوف پاکتان کے''کمال اتا ترک' کے منصب پر فائز ہوکر'' مذہبی جنون' کو جڑ سے اُ کھاڑ بھینکیں۔ اس لئے عموماً ان کا رُوئے بخن اس طبقے کی طرف ہوتا ہے اور وہ اکثر و بیشتر مُلاً ، مولوی ، مسجد و مدرسہ کے کردار میں کیڑ بے نکالنے، ان کو بدنام کرنے، ان کی تو ہین و تضحیک کے''نیک' کام میں مصروف نظر آتے ہیں۔

یہ بات بھی اپنی جگہ دُرست ہے کہ بعض اوقات دانستہ یا نادانستہ ان کی زبان سے ان کے بارے میں کلمۂ خیر بھی نکل جاتا ہے، مگر جلد یا بدیر وہ اس کی تلافی بھی فرمادیتے ہیں، اس لئے دِینی مدارس کے بارے میں ان کی زبان سے صادر ہونے والے کلماتِ خیرکوسہو وغلطی پر ہی محمول کیا جائے۔

الیا محسوس ہوتا ہے کہ جنابِ صدر جس پروگرام کے تحت برسرِ اقتدار آئے ہیں، اس کا بنیادی ہدف دِین، مذہب، مُلَّا، مولوی، مسجد، مدرسہ، اسلام اور مسلمان ہی ہیں۔ غالبًا انہیں تمام بُرائیاں، بلکہ بُرائیوں کی جڑ اور بنیاد ہی ان میں نظر آتی ہے، جب ہی تو ان کی''اصلاح و تقید'' کا پورا زور اس پر صَرف ہور ہا ہے۔ چنا نچہ ان کے بیان کے مذکورہ بالا اقتباسات کے بغور مطابع سے اندازہ ہوگا کہ وہ جو پچھ فرما رہ ہیں بیران کے ضمیر کی آواز اور سوچ و فکر کا عکس ہے، وہ جب مُلَّا، مولوی، مسجد اور مدرسہ کا نام لیتے ہیں تو جذباتی ہوجاتے ہیں اور بلاتکان ہو لتے چلے جاتے ہیں، انہیں اس کا احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں؟ حق و تی سے اس کا کتنا علاقہ ہے؟ ان کو اس کا خیال بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں؟ حق افق جانے کے لئے دلائل و شواہد کا مطالبہ بھی کرسکتا ہے اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ملک کا ذمہ دار اور صدرِ مملکت شواہد کا مطالبہ بھی کرسکتا ہے اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ملک کا ذمہ دار اور صدرِ مملکت اتی بڑی بات کر رہا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ مگر وہ ان سب سے مستغنی ہوکر اس کے دریے ہیں کہ دِین، مذہب، مہد، مدرسہ اور مولوی کو مطعون کرنے کا کوئی موقع

میسر آنا چاہئے اور بس! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں جناب صدر کے اُٹھائے گئے مٰدکورہ بالا نکات کامخضر سا جائزہ پیش کردیا جائے۔

ا ... جنابِ صدر نے استفسار فرمایا ہے کہ:

"دِ بنی مدرسوں میں کیا ہور ہا ہے؟"

ہم جنابِ صدر سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا یہ سے کہ آج تک آپ کو معلوم نہیں ہوسکا کہ دِین مدرسوں میں کیا ہورہا ہے؟ حالانکہ آنجناب خیر سے مسلمان اور سیّد خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی کے باسی اور ایک عرصے سے آرمی کے ساتھ مسلک ہیں، آپ کا وسیح مطالعہ ہے، بین الاقوامی حالات پر آپ کی گہری نظر ہے، اسی طرح متعدد دِین مدارس میں تشریف لے جاچکے ہیں، کئی بار اتحاد تنظیمات مدارس دِینیہ کے سربراہوں سے آپ کی تفصیلی ملاقاتیں بھی ہوچکی ہیں اور آپ کو مدارس کے نصاب کی اصلاح وترمیم کی فکر بھی ہے، اس کے باوجود آپ کا یہ پوچھنا کہ مدارس میں کیا ہورہا ہے؟ دِینی مدارس کا استہزاء وتضحیک اور ان کی قدر گھٹانے بلکہ ان کی خدمات کی نفی کے مترادف نہیں؟

تاہم اگر آنجناب کو معلوم نہیں کہ مدارس میں کیا ہور ہا ہے؟ تو ہم عرض کئے دیتے ہیں کہ:

ان میں قرآن وسنت اور مذہب و ملت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں عبد کا معبود کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے، یہاں انسانوں کو دُنیا کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، ان میں مخلوق کو خالق سے جوڑا جاتا ہے، یہاں کسی دہشت گردی اور بغاوت کا نہیں بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا درس دیا جاتا ہے، یہاں مؤاخذہ آخرت کا اِحساس دِلایا جاتا ہے اور یہ کھایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن تہہیں اپنی زندگی بھر کے ایک ایک عمل اور قول و فعل کا حساب دینا ہے، یہاں ایثار و قربانی اور محبت و مودّت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، یہاں طبقاتی نفرتوں، قومی، صوبائی اور لسانی

کشکش کا قلع قمع کیا جاتا ہے، یہاں دنگا فساد کی نہیں، امن و آشتی کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کا اِحساس وشعور بیدار کیا جاتا ہے، یہاں اُمر بالمعروف اور نہی عن المکر کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یہاں اخلاقی، ساجی اور معاشرتی برائیوں کے قلع قمع کی طرف توجہ دِلائی جاتی ہے، یہاں اِحساسِ ذمہ داری اور قانون کی یاسداری کا خوگر بنایا جاتا ہے۔

آنجناب یقیناً اس سے آگاہ ہوں گے کہ استثنائی صورتوں سے قطع نظر، آج تک کہ ہیں کسی مدرسہ کا کوئی فاضل کسی قانون شکنی اور کسی معاشرتی بُرائی کا مرتکب نہیں پایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کا بیفرمانا کہ''دِینی مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟'' ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

٢ :... اسى طرح آپ كايدارشادكه:

''کراچی کے ایک مدرسہ میں ۱۰۰ آدی بیٹے ہیں، وہ جاہی نہیں رہے تے، اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔''
گتاخی معاف! محض ایک اخباری گپ اور افترا کا پلندہ ہے، جو بلاشبہ وِ نی مدارس کے کردار کو مخدوش کرنے کے لئے تراشا گیا ہے، جنابِ صدر! اس قسم کی ایک خبر پچھ عرصہ پہلے بھی اخبارات میں اُچھالی گئی تھی، اس وقت ہم نے اس کو لائق التفات نہیں سمجھا، کہ اخبارات میں لادِین طبقہ دِ بنی مدارس اور اہلِ دِین سے خدا واسطے کا بغض وعناد رکھتا ہے، بلکہ وہ وِ نی مدارس کی عداوت کے معاملے میں اُدھار کھائے بیٹے ہے، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جیسے ذمہ دار نے بھی کراچی کیا ملک بھر کے دِ نی مدارس کو بدنام کرنے کے لئے اس قسم کی بے اصل خبر کا سہارا لینے میں کوئی خفت محسوس نہیں کی۔ جنابِ صدر! دِ نِی مدارس کا کردار کھلی کتاب کی مانند میں کوئی خفت محسوس نہیں کی۔ جنابِ صدر! دِ نِی مدارس کا کردار کھلی کتاب کی مانند جی، دِ نِی مدارس کے دروازے ہمہ وقت اور ہرایک کے لئے کھلے ہیں، ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، آپ یا آپ کی ایجنسیاں جب چاہیں آئیں اور ان کو چیک کریں،

اِن شاء الله ان میں ایسی کوئی سرگرمیاں نہیں ملیں گی۔ جناب صدر! کم از کم آپ نے اپنی ایجنسیوں سے تحقیق تو فرمالی ہوتی کہ وہ کون سا مدرسہ ہے اور کہاں واقع ہے؟ آپ اس کا نام تو لیتے کہ فلاں مدرسہ میں ایسا ہوا ہے۔

ہمیں اس کا احساس ہے کہ آپ کو جو بریف کیا گیا آپ نے وہ فرمادیا، لیکن آپ کے منصب کے شایانِ شان نہیں کہ بلاتحقیق الیی کوئی بات زبان و بیان میں لائیں جس کا کوئی ثبوت نہ ہواور بعد میں خفت اُٹھانی پڑے۔

سن...آپ نے ارشادفر مایا کہ:

''میں نے ارکانِ اسمبلی اور ناظموں سے بھی کہا ہے کہ وہ مدرسوں میں جائیں، دیکھیں، اگر وہاں انتہالینندی کی تعلیم دی جارہی ہے تو اسے روکیں۔''

خوش آمدید! ضرور بھیجے! مگر ہمارے خیال میں جنابِ صدر! اگر آپ خود تشریف لاکر اس کا جائزہ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، یوں آپ کے سامنے حقائق کھلتے، دُودھ کا دُودھ اور پانی کا پانی ہوجا تا۔

تاہم یہ نکتہ تحقیق طلب ہے کہ انہالیندی کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ اگر انہالیندی سے مقصود قرآن وسنت، تفسیر، اُصولِ تفسیر، حدیث، اُصولِ حدیث، فقہ، اُصولِ فقہ، اُدب، معانی، بدلیع، بیان اور منطق وفلسفہ ہوں، تو یقیناً مدارس میں اُصولِ فقہ، علم کلام، ادب، معانی، بدلیع، بیان اور منطق وفلسفہ ہوں، تو یقیناً مدارس میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں، بلکہ خیرالقرون سے آج تک پورے چودہ سوسال سے جاری ہے اور اِن شاء اللہ جی قیامت تک جاری رہے گا، اس کوکوئی بند کرسکا ہے اور نہ آئندہ کوئی طالع آزما بند کرسکے گا۔ امریکہ کیا! وُنیا بجر کی تمام طاغوتی قو تیں جمع ہوکر بھی اس کا سر باب نہیں کرسکتیں، اس لئے کہ وعدہ الهی: "اِنَّا نَدُّنُ نَوْلُنَا الذِّکُورَ وَاِنَّا لَـهُ لَحَفِظُونُ " (بِ شک ہم نے قرآن اُتارا اور ہم ہی اس کی حفاظ رہے گا،

اسی طرح قرآن کے خادم علوم بھی محفوظ رہیں گے۔لیکن اگر انتہالینندی کا کوئی دُوسرا مفہوم ہے تو یقیناً دِینی مدارس میں ایسی کسی انتہالینندی کی تعلیم نہیں دی جاتی۔

ہاں! البتہ اسلام دُشمَن قو تیں خصوصاً فرعون امریکہ اور اس کے ہم نوا پوری اسلامی تعلیمات، خصوصاً قرآن وسنت سے وابستگی کو''انتہا پیندی'' کا نام دے کراسے ختم کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بدبخت اس نام نہاد انتہا پیندی کی تعلیم کو رو کئے کے در پے ہے تو اسے سمجھ لینا چاہئے کہ اِن شاء اللہ وہ قہر الٰہی کی آہنی دیوار سے اپنا سر پھوڑ نے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔

سم:... جناب صدر نے ارشاد فرمایا کہ:

'' حکومت مدارس کی تعلیم کے خلاف نہیں، مگر ہم انہیں قومی دھارے میں لازمی شامل کریں گے۔''

کیا ہم جنابِ صدر سے پوچھ سکتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے نتیج میں قائم ہونے والے وہ وین مدارس جو ڈیڑھ سوسال سے بے مثال خدمات انجام دے رہے ہیں اور جھوں نے ایسے ایسے نام وَر افراد پیدا کئے جن پر پوری ملتِ اسلامیہ کا سرفخر سے بلند ہے، کیا وہ آج تک قومی دھارے میں شامل نہیں ہوسکے؟ جن مدارس نے شخ الہند مولانا محمود حسنؓ جیسا آزادی ہند و پاک کا ہیرو پیدا کیا، جھوں نے شخ الاسلام مولانا سیّر حسین احمد مدنی ؓ جیسا اگریز دُشمن پیدا کیا، جھوں نے حکیم الاُمت مولانا اشرف علی تھانوگ ، شخ الاسلام مولانا شہیر احمد عثانی ؓ اور مولانا ظفر احمد عثانی ؓ ایسے اکابرینِ اُمت کو جنم دیا، جھوں نے ترکیک پاکستان کی قیادت کی ، عثانی ؓ ایسے اکابرینِ اُمت کو جنم دیا، جھوں نے ترکیک پاکستان کی قیادت کی ، مسلمانوں کو قیام پاکستان کا شعور بخشا اور آخر میں مغربی و مشرقی پاکستان کی حجنڈ سے الہراکر پاکستان اور پاکستانی قوم کو اعزاز بخشا، کیا وہ آج تک قومی دھارے میں شامل نہیں ہیں؟ آخر '' قومی دھارے میں شامل نہیں ہیں؟ آخر '' قومی دھارے' کا کیا معنی ہے؟ یہی کہ وہ بھی سرکاری تحویل میں نہیں ہیں؟ آخر '' تومی دھارے' کا کیا معنی ہے؟ یہی کہ وہ بھی سرکاری تحویل میں خینے والے ان اسکول و کالج اور یو نیورسٹیوں کی مانندا سے افراد کوجنم دیں جواسا تذہ کی

پٹائی کریں، ہڑتالیں کریں، تو می ومکی خزانے کوشیرِ مادر سمجھ کرہضم کریں، ملک کو دولخت کریں، مسلمانوں کو قومی، صوبائی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم کریں، عصبیت کو ہوا دیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، چوری ڈکیتی جیسے جرائم کے مرتکب ہوں اور نفاذِ اسلام کی راہ میں رُکاوٹ بنیں ...؟

اگر قومی دھارے میں شامل کرنے کا بیمعنی ہے کہ ان میں دین تعلیم کے ساتھ ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بندوبست بھی کیا جائے، تو آنجناب کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ ان دین مدارس کے ابتدائی درجات میں با قاعدہ تمام عصری علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، ان دین مدارس کے بورڈ، وفاقہائے مدارس کے نصاب میں اُردو، انگاش، حساب اور جغرافیہ با قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور ان دین مدارس کی تعلیم کا معیار ملک بھر کے عصری و سرکاری اسکولوں سے کسی طرح کم نہیں اور بحداللہ! ان مدارس کے فاضل سرکاری یو نیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ افراد سے ہراغتبار سے فائق ہیں۔

ان مدارس میں جہاں یہ تمام عصری علوم پڑھائے جاتے ہیں، وہاں قرآن، حدیث، فقہ، اُصولِ فقہ، تفسیر، اُصولِ تفسیر کے علاوہ ادب، فلسفہ، فلکیات، منطق، معانی وغیرہ دُوسرے متعدّد ایسے علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، جن کے نام سے بھی سرکاری اسکولوں کے فاضل نا آ شنا ہیں۔

ضرورت تو اس کی تھی کہ سرکاری اسکولوں کو مشرف بہ اسلام کیا جاتا اور ان میں دِین و مذہب، عربی، فارسی، قرآن و حدیث، تفسیر، فقہ و اُصولِ فقہ کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا، لیکن اس کے برعکس ان مدارس کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے عنوان سے ان کی حریت و آزادی پر قدغن لگانے اور ان کی افادیت کوختم کرنے کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے۔

جنابِ صدر! اگر آپ کو ملک و قوم کی خیرخواہی اورنسلِ نو کے مستقبل کا کچھ پاس ہے تو ہم نہایت اِخلاص سے عرض کرنا جا ہیں گے کہ دینی مدارس کی اصلاح اور

ان کو'' تو می دھارے میں شامل کرنے'' کی فکر کی بجائے سرکاری اسکولوں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی اصلاح اور ان کے نظام تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک دِینی مدارس کی کارکردگی کا تعلق ہے جمراللہ! وہ اپنی بساط سے بڑھ کر خدمات انجام دے رہے ہیں، بحداللہ! وہ بے بضاعتی اور قلت وسائل کے باوجود اینے قیام کے مقاصد کونہایت اُحسن انداز سے بورا کر رہے ہیں۔ گزشتہ ڈیڑھ صدی سے وہ ناموافق حالات، مخالفتوں اور رُکاوٹوں کے باوجود بلاتو قف و تخلّف ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ سرکاری اسکول و کالج اور یو نیورسٹیاں، سرکاری امداد، تعاون اور سر پرستی کے باوجود انحطاط و تنزل اور ابتری کی طرف رواں دواں ہیں، ان کا نظام تعلیم اور معیار تعلیم جبیبا کچھ ہے، وہ جناب صدر اور پوری قوم سے اوجھل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یا کشانی شہری اینے بچوں کی تعلیم کے لئے سرکاری اسکولوں کے بجائے پرائیویٹ اسکولوں کا رُخ کر رہے ہیں، اور ملک بھر میں پرائیویٹ اسکول ایک نفع بخش کاروبار اور دِکش صنعت کا رُوپ دھار چکے ہیں، اور عموماً یہ تأثر پایا جاتا ہے کہ بچوں کوسرکاری اسکولوں میں بھیجنا، ان کے اوقات ضائع کرنے اور اخلاقی قتل کے مترادف ہے۔ کیا ایسے سرکاری اداروں کی اصلاح کی ضرورت نہیں؟ کہیں دِینی مدارس کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے پیچھے بھی اس قتم کے عزائم کی شکیل تو کارفر مانہیں کہ ان کی افادیت ختم کرکے انہیں بھی سرکاری اسکولوں کی طرح بے مقصد بنادیا جائے؟ جنابِ صدر! يهلي اين گهر كى خبر ليجيّا چهر دُوسرول كى طرف توجه فرمايئ - بال! جب سرکاری اسکولوں کا معیار اور کردار مثالی بن جائے اور دِینی مدارس اس معیار کے نہ ہوں تو شوق سے ان کی فکر سیجئے گا۔

۵:... جنابِ صدرا پنی اسی تقریر و خطاب میں مزید ارشاد فرماتے ہیں:
 "....مدارس بچول کو صرف خطیب نہیں، بلکہ ڈاکٹر و انجینئر بھی بنائیں ....۔"

ا:... بادی النظر میں صدر صاحب کا بیار شاد بڑا ہی خوشما اور دِکش ہے، لیکن بغور دیکھا جائے تو موصوف کی تعلیمی شعبے سے لاعلمی اور جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ دینی مدارس کا قیام ڈاکٹر وانجینئر پیدا کرنے کے لئے نہیں، بلکہ خداشناس حافظ و قاری، مفتی، محدیث، مفسر اور علمائے دین بنانے کی غرض سے عمل میں لایا گیا تھا، اور وہ بحداللہ! اینے اس مقصد کو بخو بی انجام دے رہے ہیں۔

۲:... دِین مدارس صرف دِین کی تعلیم کے لئے وقف ہیں اور ان کو صرف دِین کی تعلیم کے لئے وقف ہیں اور ان کو صرف دِین کی تعلیم کے لئے کیا جائے اور تعلیم غیر دِین کی دی جائے تو بیان اہلِ خیر کے ساتھ دھوکا اور خیانت ہوگ جو دِین کے نام پر ان مدارس کی امداد و معاونت کرتے ہیں، کیا وہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر و انجینئر بنانے کے لئے سرکاری ادارے کچھ کم تھے کہتم نے بھی ان مدارس کو دُنیاطلی کا ذریعہ بنادیا؟

سان کیا ہم جنابِ صدر سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ خوبصورت وصائب اور خیرخواہانہ مشورہ سرکاری اسکولوں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں کو بھی دیا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ بلاشبہ جس طرح کسی ایک خاص شعبے کے ادارے سے یہ تو قع رکھنا کہ اس میں دُوسرے علوم وفنون پڑھائے جائیں، حماقت و جہالت ہے، اسی طرح دینی مدارس جو خالص دِینی تعلیم کے لئے وقف ہیں۔۔ان کو ڈاکٹر وانجینئر بنانے کی تلقین کرنا بھی سفاہت و دنائت ہے۔

آج ہے ۱۳ سال پیشتر گورنر پنجاب جناب میاں اظہر صاحب کے اسی طرح کے ایک شہید گئی میں دھیانوی شہید گئی ہوئے۔ کے ایک میں دھیانوی شہید گئے ہوئے۔ کے جواب میں دھیان نقل کردیا جائے:
نے جو کچھ لکھا تھا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہاں نقل کردیا جائے:
''الف:... جو ادارہ کسی خاص شعبے کی تعلیم و تدریس کے منظمین کو مشورہ دینا کہ وہ اس

ادارے میں اس کے علاوہ فلاں کام بھی سکھایا کریں، ایک احمقانہ رائے ہے۔ آپ نے کسی زرعی کالج میں جا کر وہاں پیہ مشوره تجھی نہیں دیا ہوگا کہ وہ اپنے طلبہ کو جوتے گا نٹھنے کا فن بھی سکھایا کریں، کیونکہ ملک کی ترقی کے لئے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور کسی لاء کالج کے منتظمین کو بھی بیہ مشورہ نہیں دیا ہوگا کہ ان طلبہ و طالبات کو سینے پرونے کا کام بھی ضرورسکھایا کریں۔ کسی انجینئر نگ کالج کے طلبہ کو یہ مشورہ نہیں دیا گیا کہ ان کو نائی اور دھونی کا کام بھی سکھایا جائے، یہ بھی بڑے ضروری کام ہیں۔ اس قتم کی تمام تجاویز کواحقانہ قرار دیا جائے گا اور کوئی عقل مند الیی تجویز پیش نہیں کرے گا، چونکہ دِینی مدارس قر آن وسنت اور دِین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہرین تیار کرنے کے لئے مخصوص ېږي، لېذا ان کو پيمشوره دينا که وه ان کو دُنيا کا کوئي پيشه بھي سکھايا کریں،اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص کیمبرج یو نیورسٹی کے منتظمین کو جا کریپه مشوره دے که أز راہ کرم وہ اینے طلبہ کو بھنگی کا کام ضرور سکھایا کریں، کیونکہ علوم نبوّت کے مقابلے میں جدید علوم، جن کا سب سے بڑا مقصد ہی پیٹ یوجا ہے، ان کی حیثیت شاید بھنگیوں کے بیشے سے بھی گھٹیا ہو۔

ب:..عصری علوم کی تعلیم کے لئے بے شار تعلیم گاہیں ملک میں موجود ہیں اور ان سے فارغ ہونے والوں کی ایک ہڑی اور ہولناک تعداد اپنی اعلیٰ ڈگریاں ہاتھ میں لئے حصولِ روزگار میں سرگردال ہے، لیکن انہیں نہ ملازمت ملتی ہے اور نہ کسی اور کام میں ان کی کھیت ہے۔ جن حضرات کو دِین طلبہ پرترس آرہا ہے اور وہ دِینی مدارس میں عصری علوم پڑھانے کی تلقین

فرمایا کرتے ہیں، ان کو تھنڈے دِل سے اس پرغور کرنا چاہئے کہ ہمارے عصری علوم کے اداروں نے بے کار نوجوانوں کی کھیپ میں اضافہ کرنے کے سوا اور کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کہ ٹوٹے پھوٹے دِینی مدارس کو بھی عصری علوم کے اداروں میں تبدیل کرکے ایسے بے کار نوجوانوں کی تعداد میں اضافے کا مشورہ دیا جارہا ہے…؟

ج... دینی مدارس کے نصاب میں حالات و زمانہ اور عصری تقاضوں کوملحوظ رکھتے ہوئے متعدّد تبدیلیاں کی گئی ہیں اور ان مدارس کے اکابر نے بار ہااس مسئلے پر بھی غور وفکر کیا ہے کہ قرآن و سنت اور دِینی علوم کے بنیادی ڈھانیجے کو قائم رکھتے ہوئے دینی مدارس میں جدید علوم کو کس طرح سمویا جائے کہ بیہ نصاب قدیم و جدیداور دِین و دُنیا کی تعلیم کا ایک حسین مرقع بن جائے، اس سلسلے میں متعدّر عملی تج بات بھی کئے گئے،لین ہمیں اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی عارنہیں کہ دِینی مدارس کے مقصد وموضوع کو قائم رکھتے ہوئے ابھی تک جدیدعلوم کا پیوند لگانا ممکن نہیں ہوا، کیونکہ عملی تجربات نے ثابت کردیا کہ اس پوندکاری کے نتیج میں یا تو دِنی مدارس اینے اصل موضوع سے ہٹ جائیں اور اینے اصل مدف کو بھول کر جدید عصری تعلیم گاہوں میں تبدیل ہوجائیں، اس صورت میں ان کو'' دِینی مدارس'' اور دِین تعلیم کے نام برقوم کے اہل خیر سے چندہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ یا یہ نتیجہ ہوگا کہان مدارس سے پیدا ہونے والینسل کے ہاتھ میں نہ دِین رہے نہ دُنیا، نہ وہ جدیدعلوم میں لائق رشک مقام حاصل كرسكيس اور نه قرآن وسنت اور دِيني علوم ميں ان كى مہارت

لائق اعتاد ہوگی۔''

(ارباب اقتدار سے کھری کھری ہاتیں ج:۲ ص:۳۸۵ تا ۳۸۷)

جنابِ صدران گزارشات کے بعد یقیناً اپنے ''نیک' اور''مفید' مشورے کی ''حقیقت' اوراس کی''افادیت' و''اہمیت' سمجھ چکے ہوں گے، مزید پچھ عرض کرنا سوءِ ادبی ہوگی، تاہم اکابر علماء اور اَربابِ مدارس موجودہ صورتِ حال سے غافل نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے دِینی مدارس میں عصری تعلیم کا ضروری حصہ شامل کر رکھا ہے، اور انہوں نے بہت پہلے نہایت طویل غور وفکر کے بعد اَربابِ حکومت سے اپنی یہ تجویز بھی پیش کر رکھی ہے کہ:

''نصاب میں قدیم وجدید کی پیوندکاری کے بجائے یہ صورت اختیار کی جائے کہ دِینی مدارس کے فضلاء میں جو حضرات ذہین وفطین ہوں، وہ دِینی علوم سے فراغت کے بعد جدیدعلوم میں خصوصی مہارت حاصل کریں، یہ صورت قابلِ عمل بھی ہے اور بہت سے فضلاء نے اس میدان میں لائقِ تحسین کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔''

(اربابِ اقتدار سے کھری کھری باتیں ج:۲ ص:۳۸۷)

اس کے ساتھ ہی اس پر بھی غور کیا جائے کہ دُنیاوی اور عصری تعلیم گاہوں سے فراغت کے بعد ایسے حضرات، جو دِنی ذہن رکھتے ہوں اور نہایت ذہین وفطین ہوں، ان کو دِنی مدارس کی طرف متوجہ کیا جائے اور وہ اس میدان میں اختصاص حاصل کر کے سرکاری اداروں کی اصلاح و تربیت کی طرف توجہ دیں۔ یوں دِین و دُنیا کا حسین امتزاج بھی حاصل ہوجائے گا اور دونوں قسم کی تعلیم گاہیں اپنے اپنے میدان میں نہایت حریت و آزادی سے بہتر سے بہتر انداز میں خدمات بھی انجام دے سکیں گی۔ میں نہایت حریت و آزادی سے بہتر سے بہتر انداز میں خدمات بھی انجام دے سکیں گی۔

خلاف بغاوت کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

''اسلام امن، روشی خیالی اور محبت کا مذہب ہے، مسلمانول میں بیہ ہمت اور شعور ہونا چاہئے کہ وہ اسلام کوخود مستجھیں، نہ کہ ہم اسلام کومولوی صاحبان کے حوالے کردیں اور خود الگ ہوکر بیٹھ جائیں، کوئی بھی مولوی یا باریش شخص مسجد میں کھڑے ہوکر جومرضی بکواس کرے، غلط سلط کہتا رہے، ہم اسے کچھ نہیں کہتے، اسی لئے غیر منطقی اور فضول باتیں کہنے کا سکسلہ برهتا جارہا ہے، ہم میں جرأت ہونا چاہئے، اگر کوئی عقل کی بات نہیں کرتا تو اسے ٹو کنا چاہئے۔ انہوں نے بیہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں سے تعاون کی نہیں بلکہ گرفتار کروانے کی ضرورت ہے۔'' چیثم بد دُور! جنابِ صدر نے نائبینِ رسول، وارثانِ منبرِ نبوی اور علائے أمت كے بارے ميں جن " يا كيزه" خيالات اور "مهذّب وشائسة" زبان كا استعال فرمایا ہے، انہیں پڑھ کر کسی شریف شہری، مہذّب پا کستانی اور دُنیا بھر کے غیرجانبدار مسلمانوں کو یقین نہیں آ سکتا کہ بیر سی سنجیدہ اور شریف انسان کا کلام ہے، چپہ جائیکہ ایک مسلمان ملک کے ذمہ دار، فوجی سربراہ اور صدارت کے اعلیٰ منصب پر فائز شخص کا کلام ہو۔ یہ یقین کرنا اُزبس مشکل ہے کہ جنابِ صدر اہل دِین اور علاء وُشنی میں اتنی پیت سطح پر اُتر کر ایسی سوقیانه اور گھٹیا گفتگو بھی کر سکتے ہیں؟ مگر چونکہ ۲۱رنومبر۲۰۰۳ء

سے تادَمِ تحریر ۲۰ روسمبر ۲۰۰۳ء تک ان کی طرف سے اس کی کوئی تر دید نہیں آئی تو اس کا یقین کئے بغیر چارہ نہیں کہ واقعتاً '' کوثر وتسنیم'' سے دُھلی زبان اور'' تہذیب و شائشگی'' کے بی' شہ یارے'' عزّت مآب صدرِ پاکستان جناب جنرل پرویز مشرف

صاحب ہی کے ہیں۔

ا صولی طور پرصدر یا کستان ہی نہیں، ہرفوجی اور یا کستانی کو دینی، ملی رُجانات

اورفکری احساسات میں مکمل آ زادی ہے، انہیں بیحق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذات کی حد تک جو چاہیں عقیدہ رکھیں اور جس مذہب و ملت کو چاہیں اپنا کیں، اسی طرح ملیّ زعماء، سیاسی قائدین اور بین الاقوامی لیڈروں میں سے جس کو حامیں اپنا آئیڈیل اور ہیروقرار دیں،لیکن بحثیت صدرِ یا کشان، وہ ایک مسلمان ملک کے سربراہ ہیں،انہیں اسلامی اقدار کی پاسداری، اکابر علمائے أمت کی اتباع، نہیں تو كم از كم ان كى لحاظ داری اور مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھنا لازم ہے، اسی طرح ان کے اخلاقی فرائض میں شامل ہے کہ جس طرح وہ عیسائی، یہودی، ہندو اور دُوسری اقلیتوں کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، اس طرح پاکتان کی مسلم اکثریت کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے ان کے دِینی اور مذہبی راہ نماؤں کی عزّت واحترام کا بھی لحاظ رکھیں۔ ان کے شایانِ شان نہیں کہ وہ علمائے دِین اور نائبین رسول کے خلاف بازاري اورگھٹیا زبان استعال کریں، انہیں بدنام کریں، ان کو گالیاں دیں اور دِینی تعلیم کے پُرامن مراکز، مساجد و مدارس پر کیچڑ اُچھالیں اور ان کے خلاف'' بکواس'' جیسے غليظ الفاظ استعال كريي\_

جنابِ صدر! کسی کوگالی دینے سے اس کا کچھ گڑے یا نہ گڑے، البتہ گالی دینے والے کی ذہنی سطح کا اندازہ ہوجاتا ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر" (مسلمان کوگالی دینافسق اوراس کوٹل کرنا کفر کی علامت ہے) جنابِ صدر! آپ کے ان غیرشائستہ الفاظ سے جہاں آپ کی زبان گندی ہوئی، وہاں اس کا بھی اندازہ ہوا کہ آپ دِلی طور پرمسلمانوں اوران کے دِنی و مذہبی راہ نماؤں کے بارے میں کس قدر "نیک" جذبات رکھتے ہیں؟ اور آپ کے دِل میں ان کا کس قدر احترام واکرام ہے؟ آپ کے ان"شہ پاروں" سے لوگ یہ قیاس آرئیاں بھی کریں گے کہ" برتن سے وہی چھلکتا ہے جو پچھاس میں ہوتا ہے" اسی طرح موافق ومخالف یہ بھی کہیں گے کہ:

## تا مرد سخن نه گفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

جنابِ صدر! علاء مسجدول کے منبر یر'' بکواس'' نہیں فرماتے بلکہ قرآن و حدیث،علوم نبوّت اور اُسوہُ حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ جنابِ صدر! آپ نے عوام سے یہ اپیل کرئے کہ''وہ مولو یوں کوٹو کیں'' نہ صرف علاء کی توہین کی ہے، بلکہ پوری یا کتانی برادری کے ۱۴ کروڑ مسلمانوں کو گالی دی ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ ایسے ناخواندہ، جابل اور بے غیرت ہیں کہ ان کے سامنے منبرِ رسول یر'' بکواس'' کی جاتی ہے اور وہ خاموش تماشائی اور بے غیرتی و دیوثی کا مجسمہ بن کر اس کو مطنڈے بیٹوں ہضم کرجاتے ہیں؟ ہم اپنی قوم اور مسلمانوں سے اتنا بدطن نہیں، کہ وہ دِین کے معاملے میں اس قدر بے حسی کا مظاہرہ کریں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کوعلائے أمت نے جو تعلیم و تربیت دی ہے، وہ ایسی کسی '' بکواس'' کے سننے کے روادار نہیں، اگر وہ ایسے ہی بے غیرت ہوتے تو غلام احمد قادیانی اور اس جیسے دُوسرے ملعونوں کو بھی برداشت كرجات، وه يوسف كذّاب اور راجيال كولهمكانے نه لگاتے، اگر وه ايسے ہى بے غیرت ہوتے تو سکندر مرزا سے اب تک کے آمروں کو برداشت کرجاتے اور ان کے خلاف مزاحمت کی کوئی تحریک نه اُٹھاتے، اگر وہ انتا ہی جاہل و اُجدُ ہوتے تو ۱۹۵۳ء، ۱۹۷۷ء، ۱۹۷۷ء، ۱۹۸۴ء کی تحریکیں نه اُٹھتیں، بلکہ سرے سے قیام پاکستان کا مرحله ہی پیش نہ آتا۔

جنابِ صدر! بیانہیں علاء کی مسائی جمیلہ اورعوام کو دیئے گئے شعور کی برکات ہیں کہ آج آپ ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہیں، ملک میں دین داری ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں اور مسلمانوں میں دین و مذہب کا شعور ہے، اگر بیاعلاء بقول آپ کے '' بکواس'' نہ کرتے تو یہاں سے اسلام کب کا رُخصت ہوگیا ہوتا اور یہاں مغرب کی طرح مادر پدر آزادی کا راج ہوتا اور آپ کو ان علاء کے خلاف'' جہاد'' کی ضرورت

بھی پیش نہآتی۔

ك :... جنابِ صدر مزيد فرماتے ہيں:

''اسلام امن، روش خیالی اور محبت کا مذہب ہے، مسلمانوں میں ہمت اور شعور ہونا چاہئے کہ وہ اسلام کوخود سمجھیں نہ کہ ہم اسلام مولوی صاحبان کے حوالے کردیں اور خود الگ ہوکر بیٹھ جائیں۔''

جنابِ صدر کا بیہ ارشاد بظاہر بہت ہی خوشنما، خوبصورت اور دکیش ہے کہ اسلام کو سمجھنے کی سعی و کوشش کی جائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ دِلچیبی لی جائے۔ کین اگر بغور دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ موصوف مسلمانوں کو دِین و مذہب میں رِلچیسی لینے سے زیادہ خودرائی اور خودروی اور علماء سے بغاوت و سرکشی کا درس دینا چاہتے ہیں۔ دُوسر بےلفظوں میں وہ مسلمانوں کواس کی تلقین فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہود و نصاریٰ نے اِلٰی دِین اور آسانی کتابوں کی تعبیر وتشریح میں حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام اور ان کے جانشینوں کی تعلیم وتربیت کے برعکس خود تراشیدہ تأويلات اور نفسانی خواہشات پر اعتاد کرتے ہوئے دِین و مذہب سے'' آزادی'' حاصل کرلی ہے، تمہیں بھی ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے مذہب کے جوئے کو اپنی گردن سے اُتار پھینکنا چاہئے، جس طرح وہ مذہب وملت کی قید سے آزاد ہیں،تمہیں بھی مذہب سے'' آزادی'' حاصل کر لینی جاہئے، جس طرح انہوں نے مذہب و سیاست کو الگ الگ کردیا ہے، تمہیں بھی اس''زرّیں'' اُصول کو اپنانا جاہئے، جس طرح وہ ندہب کو فرد کا انفرادی معاملہ کہہ کر اس میں کسی مداخلت کے روادار نہیں، تههیں بھی اینے مذہبی معاملے میں کسی مُلاً ،مولوی ،محدیث ومفسر، إمام وفقیہ اور اسلاف اُمت میں سے کسی کی اِ تباع نہیں کرنا چاہئے، بلکہ قرآن وسنت کواپی عقلِ نارسا سے مسجھنا چاہئے۔خلاصہ یہ کہ فہم دِین کے کئے تمہیں کسی کے علم و تحقیق اور تعبیر وتشریح پر

اعتاد کی بجائے اپنی ذاتی پیند و ناپینداورخواہشِ نفس پراعتاد کرنا چاہئے۔

جناب ِ صدر کا لائق و صائب مشوره اور خوبصورت تشویق وتح یض کس قدر '' حکیمانہ'' ہے؟ اس کی تشریح وتو ضیح کی چندال ضرورت نہیں۔البتہ دریافت طلب اُمر یہ ہے کہ کیا کبھی جنابِ صدر نے فنونِ دُنیا اور علومِ جدیدہ کے طلبہ کو بھی اس کی تلقین و تشویق فرمائی ہے کہ ماہرین فن کی کورانہ تقلید کی بجائے اپنی عقل وفہم پر اعتماد کیا جائے؟ کیا انہوں نے بھی طب و زراعت، انجینئر نگ اور سائنس کے طلبہ کو بھی اس طرح متوجه کیا ہے کہ: ''طب و زراعت اور سائنس و انجینئر نگ کوخود سمجھنے کی کوشش کریں اور ان فنون کواسا تذ وُ فن کے حوالے کر کے خود الگ ہوکر نہ بیٹھ جا ئیں''؟ اگر نہیں، تو کیوں؟ کیا پیعلوم وفنون غیراہم ہیں؟ کیا ان شعبوں میں مہارت واختصاص پیدا کرنے کی ضرورت نہیں؟ سوال یہ ہے کہ آخر ان علوم وفنون کی تعبیر وتشریح اور ان کی اصطلاحات میں ماہرین کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ دریافت طلب أمريہ ہے كه جب مخلوق کے مرتب کردہ علوم وفنون اور انسانوں کی وضع کردہ اصطلاحات میں ہم ا پنی طرف ہے اس میں کسی حک واضافہ، اس کی کسی تفسیر وتشریح کے مجاز نہیں، تو الٰہی دِین اور آسانی کتاب میں کیونکراس کی اجازت دی جاسکتی ہے ...؟

جناب صدر! جن لوگوں نے بھی خواہشِ نفس اور ذاتی پیند و ناپیند سے آسانی کتابوں اور إلها می دِین کو شبخے کی غلط رَوْشِ اپنائی، وہ إلحاد و زَندقه کی خارزَار واد يوں ميں گم ہو گئے، يہود و نصار کی گراہی، توراق، زَبور اور اِنجيل وغيرہ تمام آسانی کتابوں کے دُنيا سے ناپيد ہونے اور ان ميں تحريف و تبدل کا سبب يہی ناپاک رَوْش تھی، اسی طرح مسلمہ کذّاب و اُسود عنسی سے لے کر مرزا غلام احمد قاديانی اور غلام احمد پوريز تک تمام طحد بن کی گراہی کا سبب بھی يہی اغوائے شيطانی تھا کہ انہوں نے قرآن وسنت کو اپنی خواہشات کی قربان گاہ پر جھینٹ چڑھانے کی ناپاک کوشش کی، انجام کار وہ خود ہی جاد کا مستقيمہ سے ہے کر شيطان کے ہم نوابن گئے۔

کیا آنجناب بھی پاکتان کے مسلمانوں کو ..نعوذ بالله... بیه مشورہ دے کر یہود و نصاریٰ، اُسود عنسی ،مسیلمہ کذّاب، غلام احمد قادیانی اور غلام احمد پرویز کی راہ پر لگانا چاہتے ہیں؟

جنابِ صدر! جس طرح وُنياوى علوم وفنون ميں ذاتى مطالعه، جنگل كى خودرو گھاس سے زيادہ قيمت نہيں ركھتا، اور ايسے عطائى مسيحا كوحوالهُ زنداں كيا جاتا ہے، ٹھيك اسى طرح دِين ميں بھى جو شخص اس كا مظاہرہ كرے گا وہ إلحاد و زَندقه كى واديوں ميں بھٹك كر اسلام كى سرحدكو پاركر جائے گا۔ خدارا! دِين و مذہب اور قرآن وسنت كے بارے ميں احتياط كو مدِنظرر كھئے اور "ضَلُوا فَأَضَلُوا" كا مصداق نہ بنئے۔

٨:... جنابِ صدر نے فرمایا ہے كه:

''ہم مسجدوں اور مدرسوں کا غلط استعال کررہے ہیں۔''
انہوں نے ڈیفنس کراچی کی ایک مسجد کی مثال دے کر فرمایا کہ:
''اس کے باہر کچھ نوجوان پیفلٹ اور پوسٹر بانٹ
رہے تھے، جن میں انتہا پیندی کی دعوت دی گئی تھی۔''

سوال یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں تھی تو مسجد کا غلط استعال کیوئکر ہوا؟ پھر مسجد کے قضیہ میں مدرسوں کا تذکرہ کہاں سے آگیا؟ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اس میں مسجد و مدرسہ والوں کا کیا قصور ہے؟ اس لئے کہ بالفرض اگر کوئی نام نہاد انتہا لیند کسی سرکاری عمارت یا بلڈنگ بلکہ ایوانِ صدر کے باہر ایسا لٹر پچر بانٹ رہا ہوتو کیا سرکاری بلڈنگ اور ایوانِ صدر کومطعون کیا جائے گا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو مسجد و مدرسہ کو کیوئکر مطعون کیا جاتا ہے؟

جنابِ صدر نے جس''انتہا پبندی'' کا تذکرہ فرمایا ہے خودان کے بیان میں آگےاس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ:''وہاں جہاد کی فضیلت، دعوت اوراس کا چندہ کیا جار ہا تھا۔'' جنابِ صدر، ماشاء الله! حاضر سروِس فوبی اور فوج کے سربراہ ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ فوج کا مقصد ہی دِفاعِ اسلام اور ملکی سرحدات کا تحفظ ہے، کیا اسی کا نام 'جہاد' نہیں؟ اگریہ 'انتہاپیندی' ہے تو جنابِ صدر ہی فرما کیں کہ پھر ہماری افواج کا کیا مصرف رہ جا تا ہے؟ کیا جہاد منسوخ ہوگیا ہے؟ کیا قرآن میں جہاد کی آیات اور جہاد کی تیاری سے متعلق نصوص، اور ذخیرہ احادیث بھی ۔..نعوذ بالله...انتہاپیندی کی تعلیم پر مبنی ہیں؟ اگر جہاد کی دعوت وفضیلت' انتہاپیندی' ہے تو پھر جنابِ صدر بھی بحثیت پر مبنی ہیں؟ اگر جہاد کی دعوت وفضیلت' انتہاپیندی' ہے تو پھر جنابِ صدر بھی بحثیت ایک مسلمان کے' انتہاپیند' ہیں، کیا ۔.نعوذ بالله... جنابِ صدر کا ان آیات واحادیث پر ایمان نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اس کو' انتہاپیندی' کہنامحلِ نظر ہے۔ برایمان نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اس کو' انتہاپیندی' کہنامحلِ نظر ہے۔ جناد اسلامی فریضہ ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا، جنابِ صدر! بلاشبہ جہاد اسلامی فریضہ ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا، اسے'' انتہاپیندی' کہنامحیح نہیں ۔ ہاں! یہ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ ہمارے خیال میں اس وقت اس کی ضرورت نہیں اور حکومت کی جانب سے اس کی اجازت نہیں تو اسے وقت اس کی ضرورت نہیں اور حکومت کی جانب سے اس کی اجازت نہیں تو اسے وقت اس کی ضرورت نہیں اور حکومت کی جانب سے اس کی اجازت نہیں تو اسے

موقوف ركها جائے، ليكن اسلام وُشمنوں سے متأثر ہوكر اسے "انتهالپندى" كهنا آپ كشايانِ شان نهيں۔ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل! وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وأصحابه أجمعين

(ماہنامہ''بینات'' کراچی ذوالقعدہ۴۲۴اھ مطابق جنوری ۴۰۰۴ء)

## کذب وافترا کا طوفان اور ہماری بےحسی!

بىم (للَّم) (لرحس (لرحيع (لحسرللَّم وسلال حلى حباوه (لذين (صطفى!

مشهور كهاوت ہے كه: "الناس على دين ملو كهم" ليني لوگول كا ذوق و مذاق اور دِین و مذہب وہی ہوتا ہے جوان کے حکمرانوں، بادشاہوں اور اُربابِ اقتدار کا ہو۔ تج بے اور مثابدے کی روشنی میں دیکھا جائے تو بلاشبہ بیہ کہاوت صدفی صد صحیح اور دُرست ہے، کیونکہ عموماً کسی ملک کی عوام اپنی انفرادی زندگی، قول و فعل، بود و باش،لباس و پوشاک، رہن سہن،طر نِه زندگی،حتیٰ که دِین وملت اور مٰہ ہب وعقیدے میں اسی کواختیار کرتی ہے جس کوار باپ اقتدار کی پیندیدگی کا اعزاز حاصل ہو۔ دُور جانے کی ضرورت نہیں! اسی یا کستان کے مختلف ادوار کے حکمرانوں کے ذوق و مٰداق کے اختلاف اور پیند و ناپیند کی تاریخ سے اس کا بخو بی انداز ہ لگایا جاسکتا ہے، چنانچہ جس دور میں حکمرانوں نے انگریزی لباس: پینٹ شرٹ اور مغربی طرزِ زندگی کو اختیار کیا، تو قریب قریب عوام بھی اسی وضع قطع کی دِل دادہ تھی، کین بعد میں آنے والے حکمرانوں نے جب شلوار قمیص اور شیروانی کو رواج دیا تو اسے نشان شرافت اور قومی لباس کا درجہ حاصل ہوگیا، اور چھوٹے سے بڑے اور نیچے سے أوير تک سب ہی اس میں ملبوس نظر آنے لگے۔

اسی طرح جب ایک حکمران نے عمرہ پر جانے کی طرح ڈالی تو، دِل سے نہ سہی، مگر سب ہی کواس سعادت کا شوق چرانے لگا، ایسے ہی جب کسی سربراہ نے ہاتھ میں تشبیح پکڑی تو ان کے عقیدت کیش اور جیالوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنانے کی سعی وکوشش فرمائی۔

اور ...اب آخر میں ... جب موجودہ حکمرانوں نے دِینی مدارس، مساجد، علماء، اربابِ دِین اور جہادایسے مقدس ومنصوص اسلامی فریضے کومطعون کرنے کی رَوْشِ اپنائی تو اُوپر سے ینچے تک ان کے وفا شعار غلام، مخلص کارکن اس'' کارِ خیر'' میں پیش پیش نظر آئے۔ یہاں تک کہ جولوگ بھی مدارس و مساجد اور علماء کی قربانیوں کے حق میں مقالات و مضامین لکھا کرتے تھے، وہی اب ان کی مخالفت کا صور پھو نکتے نظر آرہے ہیں، اسی طرح جولوگ بھی جہاد کے حامی حکمرانوں اور سربراہوں کی تقریریں لکھا کرتے تھے، اب وہی اسے 'دہشت گردی' کا ''حسین' ٹائٹل دے رہے ہیں۔ٹھیک اسی طرح جولوگ بھی دِینی مدارس کو بہترین تعلیمی ادارے اور علماء کو بہترین شہری قرار دستے تھے، اب وہ انہیں'' دہشت گردی کے اُڈے'' اور '' ملکی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رُکاوٹ'' باور کراتے نظر آتے ہیں۔

توجہ طلب اَمریہ ہے کہ بیسب کچھایک دم کیسے ہوگیا؟ اس کے کیا اسباب و محرکات تھے؟ آخرالیک کون تی افتاد آن پڑی کہ یک گخت دِل و دِماغ کی کیفیت بدل گئی؟ انداز و اطوار بدل گئے، وفاداریاں تبدیل ہوگئیں، شمیروں کی سوچ اور سوچوں کے دھارے بدل گئے...؟

ہمارے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ اُربابِ اقتدار کے ذوق و مذاق اور قبلے کی تبدیلی ہے، رہے عوام اور نام نہاد دانشور! نہان کی اپنی سوچ وفکر ہے اور نہ ذوق و مٰداق، اس لئے جب تک اربابِ اقتدار، دِینی مدارس، علماء، اربابِ دِین اور جہاد کو اچھا کہتے رہے، ان کے حاشیہ بردار اور'' نظریاتی'' کارکن بلکہ وفادار ملازم بھی انہیں اچھا کہتے اور لکھتے رہے، لیکن جیسے ہی ان کے آقاؤں کا قبلہ بدلا، ان کی نگاہیں بھی خود بخو دبدل گئیں، لہذا وہ بھی انہیں بُرا کہنے اور لکھنے لگے، کیونکہ وہ'' بینگن کےنہیں، شاہ کے ملازم ہیں''۔

موجودہ دور چونکہ مسلحت کوثی، مفاد پرستی، حرص و آ ز، طمع و لالچ اور ما ڈیات کا دور ہے، اس لئے پیند و نالپند کے معیار، ذوق و مذاق اور اصطلاحات واقدار میں بھی زمین و آسان کی تبدیلی آنچکی ہے۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جدید اصطلاح میں عقل مندی و دانشوری اس کا نام ہے کہ جرائت و ہمت، خلوص و إخلاص، حق گوئی و بے باکی الیی''فرسودہ'' روایات کو خیر باد کہہ کر ذاتی مفادات اور نجی اغراض کا تحفظ کیا جائے،''سرکاری حق'' کوحق اور ''سرکاری باطل'' کو باطل کہا جائے، یہی''حق و بیچ'' اور''امانت و دیانت' ہے، اور اسی میں عزّت وعظمت اور ترقی کا راز ہے۔

چنانچہ حالات و واقعات اور قیاس وقرائن سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل ہماری جدید تعلیم گاہوں اور مغربی تربیت گاہوں میں اس مضمون پرخصوصی توجہ دی جارہی ہے۔

عالبًا بیاسی کی برکات ہیں کہ اب ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، بیوروکر لیی اور صحافی اپنے آپ کو حکومت مخالفت کی کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے، چنانچہ جوں ہی اربابِ اقتدار کا قبلہ تبدیل ہوتا ہے یا کسی معاملے میں ان کی رائے برلتی ہے، ہمارے دانشوروں، صحافیوں اور بیوروکر لیی کی سوچیں خود بخود بدل جاتی ہیں، ان کی تقید و تفحیک کے ترکش کے سارے تیروں کا رُخ قوم و ملک اور اسلام دُشمنوں کے بجائے اپنوں ہی کی طرف ہوجاتا ہے، جس کی واضح مثال بیہ ہے کہ جب سے حکمرانوں کو دِنی مداری، مساجد، اربابِ دِین، جہاد و مجاہدین کے کردار میں' دہشت گردی'' کے' جراثیم' نظرآنے گئے، اس وقت سے لادِین صحافیوں کی ساری صلاحیتیں گردی'' کے' جراثیم' نظرآنے گئے، اس وقت سے لادِین صحافیوں کی ساری صلاحیتیں

اسی'' کارِخیر'' کے لئے وقف ہو گئیں۔

خدانخواستہ ایسا لگتا ہے کہ اب مسلمانوں میں دِین وایمان اور عقائد ونظریات نام کی کوئی چیز نہیں، ان کا ہر قدم کسی کے ایماء پر اُٹھتا اور رُکتا ہے، مفادات کی بیڑیاں اور اَغراض کی زنجیریں انہیں حق گوئی و آزادی اظہارِ رائے سے روکتی ہیں، وہ وہی چھے بولتے اور لکھتے ہیں جو ذاتی اغراض ومفادات ان سے بلواتے اور لکھواتے ہیں۔

اے کاش! کہ ہم نے مغرب، مغربی حکمرانوں اوران کے اسلام وُشمن صحافیوں
سے پچھ سبق لیا ہوتا، کہ آج تک وہ اپنی قوم و ملک اور فدہب و ملت سے بے وفائی کے
روادار نہیں، بلکہ وہ اپنے ملک اور ملک کے ایک ایک فرد کے لئے وکیلِ صفائی کا کردار
ادا کر رہے ہیں، اس کے برعکس ہم اپنے ملک، اس کی عوام، دِین و فدہب، فدہبی راہ
نماؤں اور دِینی اداروں کو بدنام کرنے میں اغیار کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔
دائی کا داروں کو بدنام کرنے میں اغیار کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔

یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جب سے ہمارے حکم انوں، بیوروکریسی اور لادین صحافیوں نے اپنے سائنس دانوں، دِنی قومی راہ نماؤں، دِنی اداروں، علماء اور جہاد و مجاہدین کے خلاف محافِ جنگ کھولا ہے، اغیار نے کھل کران کو بدنام کرنے کی مہم شروع کردی ہے۔ اس وقت اسلام وُشمن قوتوں کی تمام تر صلاحیتیں اس پر صَرف ہورہی ہیں کہ

اں وقت اسلام و نی تو تون کی تمام سر صلای ان پر صرف ہور ہی ہیں کہ کسی طرح دِینی مدارس، علماء، جہاد اور مجاہدین کے حوالے سے اسلام کو بدنام کیا جائے، اور مسلمان عوام میں انہیں گالی کا درجہ دے دیا جائے، اسی طرح بین الاقوامی سطح پر بھی اسلام اور مسلمانوں کو قاتل و دہشت گرد باور کراکر ان کے خلاف انتہائی اقدام کے جواز کی سند حاصل کرلی جائے، تا کہ جب ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو ان کے حق میں آواز اُٹھانے والا کوئی نہ ہو۔

شومی قسمت کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی اس بدترین سازش کے بنیادی کردار اور ذمہ دار ہمارے اربابِ اقتدار ہی ہیں، اس لئے کہ جب کسی ملک کا حکمران اپنی عوام، گھر کا سربراہ اپنے افرادِ خانہ، اور باپ اپنی اولا دکو چور، ڈاکو، قاتل و دہشت گرد کے اور ان کو پکڑ کیر کر حوالۂ زنداں کرے تو دُوسرے کیوکر انہیں چور، ڈاکو، قاتل و دہشت گرد نہیں کہیں گے...؟ اسی طرح جب کوئی ان کے سربراہ کی تقلید میں انہیں چور، ڈاکو اور قاتل و دہشت گرد کہے، یا انہیں حوالۂ زنداں کرے، تو وہ کیوکر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ سکے گا...؟ کچھ بہی حال اس وقت ہمارے حکمرانوں، بیوروکر لیمی اور لادِین صحافیوں کی''مساعی جمیلہ'' کا ہے کہ جب سے انہوں نے یہ''مبارک'' محنت شروع کی ہے، اسلام دُشمنوں کو کھلے عام اسلام، مسلمانوں، دِی مدارس اور علاء کے خلاف بہتان تراشی، افترا پردازی اور انہیں بدنام کرنے کا موقع میسرآ گیا ہے، اور اب ان کی زبان وقلم کوکوئی نہیں روک سکتا۔

ہمارے خیال میں اس وقت بین الاقوامی میڈیا، خصوصاً اُردو اور انگریزی اخبارات میں دینی مدارس اور علماء کے خلاف جوطوفانِ برتمیزی بریا ہے وہ ہماری اسی حماقت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔

 گئے اُصول پر منطبق بھی ہے کہ: ''یہود و نصاریٰ تمہارے دوست بھی نہیں ہوسکتے۔''
اس مضمون میں مزید جو بچھ بھی کہا گیا ہے وہ سب غیریقنی نہیں، بلکہ امریکی پالیسیوں کا
حصہ ہے کہ ''مسلم اُمہ غریب تربنتی چلی جائے اور مسلمانوں پر خدا کی عطا کردہ نہمتِ
ذَر سے مغرب مستفید ہوتا رہے''جس کے ذمہ داریقیناً ہمارے مسلم حکمران ہیں۔
جبکہ دُوسرے مضمون میں وطنِ عزیز کے مرکزی دِینی ادارہ جامعۃ العلوم
الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے حوالے سے امریکہ کی کھلی دُشنی کا اظہار ہے، آیے ہم
اس مضمون پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں:

مضمون کی ابتداء ایک بڑی تصور سے ہے، جس میں قرآنِ کریم حفظ کرتے ہوئے بچوں اور قرآنِ کریم کی واضح عکاسی کی گئی ہے، اور جلی حروف میں یہ تحریہ ہے:
"Islamic other Hot Spots" جو جمعنی "اسلام کے دُوسرے آتش دان" بنآ ہے۔
دُوسرے صفح پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کا مکمل احاطہ کی ہوئی اس کی تصویر ہے، جس میں جامعہ کے صدر دروازے سے لے کرصحن تک واضح بھوئی اس کی تصویر ہے، جس میں جامعہ کے صدر دروازے سے لے کرصحن تک واضح دِکھلایا گیا ہے، اس کے نیچ مضمون سے پیشتر جلی حروف میں ایک پیرا گراف ہے، جس میں کہا ہی ہے، اس کے نیچ مضمون سے پیشتر جلی حروف میں ایک پیرا گراف ہے، جس میں کہا ہی سے شروع ہوئی ؟ گزشتہ دو میں کہا ہے کہ: "دہشت گردی صحیح معنوں میں کہاں سے شروع ہوئی ؟ گزشتہ دو سال میں امریکہ نے اپنے دُشمنوں کی کھوج میں پوری دُنیا سے اسلامی فوجداری (جہادی تنظیم) کی بیخ کنی کی بنیاد ڈالی ہے۔"

مزید یہ کہ ان جہادی تنظیموں اور اداروں جن کی جڑیں ان کے جہادی پیغامات رسانی کے ذریعہ ان کی اگلی نسلوں تک پہنچ سکتی ہیں، ان کے لئے امریکہ نے پاکستان، برطانیہ اور انڈونیشیا جیسے ممالک سے جان توڑ محنت حاصل کرلی ہے، مگر درج بالا خدشتے کے پیشِ نظر'' ٹائمنز'' جریدے نے ان جہادی مراکز کا اُزخود دورہ کیا اور انہیں جہادی تنظیم کے'' آتش دان'' قرار دیا ہے۔

اصل مضمون جو پاکستان سے متعلق ہے وہ یول شروع ہوتا ہے:

''مُصندُ نے فرش کی تہوں میں؟''

''گرمیوں کی سہ پہر میں نے پاکستانی بندرگاہ کے شہر کراچی میں سینئٹر وں مسلم طالب علموں کو مسجد کی محرابوں میں سخت ٹائلوں والے فرش پر سوتے دیکھا، جن پر مکھیوں کے جھنڈ کے حھنڈ لہرار ہے تھے۔

اچانک اذان کی آواز اسپیکر سے گونجی، تو بیالڑک طہارت و وضو کے لئے چل دیئے، ان میں کم عمر یجے جن کی عمر تقریباً ۸ سال ہوگی، بی سب چھ گھنٹہ فی دن قرآن یاد کرتے ہیں، اور انہیں آرام اور نماز کا وقفہ ملتا ہے، جبکہ بیطلباء ریاضی، جغرافیہ، تاریخ اور کمپیوٹر جیسے مضامین سے محروم رہتے ہیں، جبکہ ان کے ایک اُستاذ کا کہنا ہے کہ کیا بیرسارے علوم ان کوسیکھنا ضروری ہیں؟

سیّداعجازعلی شاہ نے کچھاس طرح کہا ہے کہ:'' پیغیبر علیہالسلام سے لے کراب تک کرہُ اُرض پر دو ہی قوّتیں جمع ہوئی ہیں، ایک مسلمان اور دُوسری غیرمسلم، جبکہ ان کے مابین لڑائی روزِ قیامت تک جاری رہے گی۔''

اسلام اتنا زیادہ دقیانوسی نہیں جتنا کہ بنوری ٹاؤن جیسے اداروں کے پڑھائے جانے والے اسباق میں ہے، جو کم وہیش اپنے ادارے سمیت شہر کی دُوسری شاخوں میں نو ہزار طلباء میں پڑھائے جارہے ہیں۔

اار تمبر کے بعد آتی زمانہ شروع ہوا، اور صدر بش اپنے غلظ بیانات کے ذریعے فرعونیت پر اُتر آیا، جبکہ اُسامہ بن لادن کی ایک آواز (لاکار) نے اسے اسلامی ہیرو (لیڈر) بنادیا۔ 777

علامہ بنوری ٹاؤن سابقہ طالبان کمانڈوزوں کی آماج گاہ بننے والے اداروں میں سرفیرست ہے، جو افغانستان کے لئے پاکستانی سرحدوں کے راستے القاعدہ تنظیم کو بھاری افرادی قتیت فراہم کرتا رہا ہے۔

اار تمبر کے واقعے کے نتیجے میں امریکی حکومت نے ان مدارس کو دہشت گردی کے مراکز قرار دے کر ان کی تعلیمی پالیسی اور ان کے پڑھائے جانے والے نظریات پر لازمی کنٹرول حاصل کرنے کی سفار شات دی ہیں، امریکی حکومت کا بیہ بھی خیال ہے کہ پرویز مشرف ضرور بالضرور ان اداروں پر پٹا ڈال کررکھے گا۔

کتنی ہی تبدیلیاں (اب تک) ہوچکی ہیں، مگر بنوری ٹاؤن کی مسجد کے اُستادوں نے آگ بھڑکانے کاعمل جاری رکھا ہوا ہے، آج کل بنوری ٹاؤن میں بنیاد پرسی کو پروان چڑھایا جوار ہا ہے، آپ کو بظاہر وہ پہلے جیسے اشتہارات نظر نہیں آئیں گئی ہو، جو گے، جن میں شہداء کے لواحقین کے لئے امداد ما گئی گئی ہو، جو افغانستان میں امریکیوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہوں، بلکہ سیاسی بیان بازی ہر وقت گروش کرتی رہتی ہے۔ جیسا کہ قاری محمد اقبال (مسجد کے ذمہ داروں میں سے ایک) نے کہا کہ: ''جمیں پاکستانی پولیس کی طرف سے مسلسل دھمکیاں ملتی رہتی ہیں کہ ہم امریکہ یا بش کے بارے میں کوئی اختلافی بیان نہدیں، کیکن ہم ڈرنے والے نہیں۔''

اس سلسلے میں خفیہ ادارے مسلسل ان علماء کی نگرانی کر رہے ہیں کہ آیا بیہ حکومتی اَحکامات تسلیم کرتے ہیں یانہیں؟ بہرحال مدرسہ کی جماعت (Class Room) کے اندر امریکی حکومت کے خلاف مسلسل بیانات و خطاب، جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں، جیسا کہ بنوری ٹاؤن کے ایک اُستاذ ڈاکٹر عبدالرز ّاق اسکندر صاحب نے باور کرایا ہے کہ مغرب، اسلام کے خلاف ہے اور وہ (مغرب) ہم سے خوفزدہ ہے، ان کے خیال میں جہاد مقدس کے ذریعہ اسلام دُشمنی کے خلاف اپنا دِفاع کرنا ہماراحق ہے۔

جبکہ ان میں اعتدال پیندراہ نمامفتی نعیم کہتے ہیں کہ:

"ہم نے اس ظالمانہ کاروائی کو (جومغرب دُشنی مسلمانوں کے
ساتھ جاری ہے) زیر کرنے کے لئے کچھ اُصول مرتب کئے
ہیں، وہ یہ کہ کوئی بھی طالبِ علم سیاسی معاملات میں ملوّث پایا گیا
تو اسے نصف گھٹے میں مدرسہ سے خارج کردیا جائے گا۔" البتہ
انہوں نے تسلیم کیا کہ: "جہاد ہر جگہ جاری ہے، قلم سے ہو یا کسی
اُردو اخبار کے مضمون کے ذریعہ، یا چائے کے کیفے میں بات
اُردو اخبار کے مضمون کے ذریعہ، یا چائے کے کیفے میں بات
بعد جاتا ہے تو یہ اس کی صوابدید پر ہے کہ وہ جہاد میں سے کون
ساحصہ اپنے لئے پیند کرتا ہے۔"

خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق مدارس کے گرد و نواح میں ایسے افراد گردش کرتے رہتے ہیں جونو جوانوں کو جہادی مشن کے لئے بھرتی کرسکیں، ایک جہادی شظیم کے کارکن نے بتلایا کہ نوجوان والنٹیئر جو بھرتی ہونا چاہتے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے گروپ کی شکل میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود طالبان کے نمائندوں کے حوالے کردیا جاتا ہے، جہاں انہیں چند

ہفتوں کی ہتھیار چلانے کی تربیت دے کر افغانستان میں امریکی فوج سے مقابلے کے لئے تیار کیا جاتا ہے، چونکہ یہ نوجوان ناتج بہکار ہوتے ہیں اور جوشہادت انہیں چند قدم پر دِکھلائی جاتی ہے، اس کے لئے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

ہمیں اُمید ہے کہ اگر بیصورتِ حال برقرار رہی تو مدرسہ میں پڑھنے والاغریب طالبِ علم ناخواندہ ہی رہ جائے گا، حبیبا کہ عزیز احمد فاروقی نے کہا کہ: بیغربت وافلاس کے ستائے ہوئے بیچ مدرسہ آتے ہیں، جہال کھانا مفت ماتا ہے، جبکہ اگر ایسا نہ ہوتو یہ بیچ بھی نہ آئیں۔'

اسی طرح''فرائیڈے ٹائمنز'' ۲۰رتا ۲۱رفر وری ۴۰۰۴ء میں بھی جناب خالد احمد کا ایک تجزیہ بعنوان:''عظیم بنوری ٹاؤن مدرسہ'' شائع ہوا ہے، جس میں تجزیہ نگار نے اس سے کہیں بدترین اور بھونڈے انداز میں بنوری ٹاؤن اور اس کے علما پر تہمت و افتراکے پہاڑ توڑے ہیں۔

ان ہر دو مضامین اور تجزیوں میں بظاہر یہی تاثر دیا گیا ہے کہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن ہی جہادِ افغانستان، اس کے کمانڈروں کی آماج گاہ اور بنیادی چھاؤنی ہے، یہاں غریب اور غربت کے ستائے ہوئے بیچ آتے ہیں، اس ادارے کے نصاب میں عصری تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں بنیاد پرسی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اب بھی یہاں سے جہاد کے طلبہ بھرتی کئے اور قبائلی علاقوں میں طالبان کے نمائندوں کے حوالے کئے جاتے ہیں، یہاں آج بھی امریکہ دُشنی پر ہنی تقریریں کی جاتی ہیں اور ارنہیں ہیں، البتہ گزشتہ جاتی ہیں اور این کی نقل وحرکت کئی سالوں سے ملکی ایجنسیاں اس ادارے کی نگرانی کر رہی ہیں اور ان کی نقل وحرکت بیرنگاہ رکھے ہوئے ہیں۔

اسی طرح ''فرائیڈے ٹائمنز' کے تجزیہ نگار نے یہ بہتان بھی باندھا ہے کہ مولانا مفتی رشید احمد مرحوم حضرت بنوریؓ کے ساتھی اور جامعہ علومِ اسلامیہ کے بانی ارکان میں سے تھے اور جہادِ افغانستان کے مشہور کمانڈر جامعہ علومِ اسلامیہ کے فاضل تھے، گویا بس یہی ادارہ ہی تمام خرابیوں کی جڑ اور بنیاد ہے وغیرہ وغیرہ۔

کیکن معمولی عقل وفہم اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہر آ دمی جانتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک بات کا حقائق سے دُور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

ذیل میں ہم ان ہر دو تجزیہ نگاروں کے کذب و افترا پر مبنی اُٹھائے گئے نکات کامخضرسا جائزہ پیش کرتے ہیں:

الف:... جہادِ افغانستان، جامعہ علومِ اسلامیہ سے نہیں، افغانستان سے شروع ہوا اور دُنیا بھر کے مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا، اگر اس ادارے کے کچھ فضلاء نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی مرضی سے اس میں حصہ لیا تو اس میں جامعہ کا کیا قصور ہے؟

ب:...مولانامفتی رشید احمد لدھیانویؓ کا کبھی بھی جامعہ سے کسی ادنیٰ درجے کا تعلق نہیں رہا، چہ جائیکہ وہ اس کے بانی ارکان میں سے ہوں، کین: جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔

ج:...اسی طرح جامعہ علومِ اسلامیہ جیسے صاف و شفاف اور پا کیزہ ماحول اور مسجد میں مکھیوں کے جھنڈ کی اطلاع دینا بھی تجزیہ نگار کے خبثِ باطن، بغض وعناد اور جہالت و لاعلمی کی نشاندہی کرتا ہے۔

د:... تجزیه نگار کا به کہنا بھی حد درجہ مضحکہ خیز ہے کہ: ''وہاں جس دقیا نوسیت کی تعلیم نہیں دی جاتی '' کیونکہ وُنیا کی تعلیم نہیں دی جاتی '' کیونکہ وُنیا جانتی ہے کہ وہاں کا نصاب وُنیا بھر کے دینی مدارس کے نصاب سے مختلف نہیں ہے، بلکہ پاکستان بھر کے دینی مدارس کے نصاب العربیہ پاکستان' کا نصاب بلکہ پاکستان بھر کے دینی مدارس کے بورڈ''وفاق المدارس العربیہ پاکستان' کا نصاب

ہی اس میں رائج ہے۔

ہ:... تجزید نگار کی جہالت اور دینی مدارس سے بغض وعناد کا اس سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ موصوف نے بلاتحقیق و مشاہدہ یہ کہہ دیا کہ یہاں کے طلبہ تاریخ، جغرافیہ، انگلش و سائنس کی تعلیم سے محروم رہتے ہیں، حالانکہ دُنیا جانتی ہے کہ بھراللہ! جامعہ علوم اسلامیہ میں وفاق المدارس کے نصاب کے مطابق تاریخ، جغرافیہ، انگلش اور سائنس کی با قاعدہ تعلیم ہوتی ہے اور اب تو جامعہ اور اس کی تمام شاخوں میں "او لیول''کا پورا نصاب با قاعدہ سبقاً پڑھایا جاتا ہے۔

و:...مضمون نگار کا یہ کہنا بھی اس کے بغض وعناد اور تعصب پر مبنی ہے کہ:

''یہاں غربت و افلاس کے ستائے ہوئے بچے محض پیٹ پوجا کے لئے آتے ہیں'
مضمون نگار کی بیار ذہنیت، مسموم سوچ اور تہمت و افتر اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس
نے اندھیرے میں تیر چلانے کی ناپاک کوشش کی ہے، اگر اس نے جامعہ کا ماحول
د یکھا ہوتا یا اس کی غیرجانبدارانہ تحقیق کی ہوتی تو اس کا تأثر اس سے مختلف ہوتا، اس
لئے کہ بحد اللہ! جامعہ میں ایک کثیر تعداد ایسے طلبہ کی زیرِ تعلیم ہے جو نہ صرف متمول و
مال دار گھر انوں سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ
یورپ و امریکہ اور مغربی و نیا کے کسی امیر ترین فرد سے ان کی مالی حالت اچھی ہوتی
ہے، ایسے طلبہ یہاں پیٹ بوجا کے لئے نہیں بلکہ محموع بی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیسے
آتے ہیں، چنا نچہ جامعہ سے فراغت کے بعد وہ کسی مسجد و مدرسہ میں نہیں اپنے اپنے
میدانوں میں کام کرتے ہیں۔

ز:...مضمون نگار کا بیہ کہنا بھی پاکستان کو بدنام کرنے کی بدترین سازش ہے کہ بہترین سازش ہے کہ یہاں سے نوجوان بھرتی کرکے قبائلی علاقوں میں موجود طالبان نمائندوں کے حوالے کئے جاتے ہیں، گویا وہ اس افترا کے ذریعہ بیہ تأثر دینا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ان علاقوں میں چونکہ غیرملکی رہتے ہیں اور یہاں سے ہی اب افغانستان پر پورش و

یلغار ہورہی ہے، لہذا یہ علاقے اس قابل ہیں کہ یہاں بھی اسی طرح بمباری کرکے آپریشن کیا جائے جس طرح افغانستان میں کیا گیا تھا۔ ہمارے خیال میں مضمون نگار کسی قدرا پنے اس مذموم مقصد میں کامیاب بھی ہوگیا ہے، کیونکہ خیر سے اب حکومتِ پاکستان نے ان علاقوں میں آپریشن ایسا'' نیک کام'' شروع کررکھا ہے۔

ح:...لیکن مقام شکر ہے کہ مضمون نگار نے پیدلکھ کر اپنے کذب و افترا پر مشتمل مضمون کی خود ہی تر دید کردی کہ: ''اتنے عرصے سے اس ادارے کی نگرانی کی چارہی ہے....' اس کئے کہ اگر خدانخواستہ اس ادارے میں ایسی کوئی ملک وُسمُن سرگرمیاں ہوتیں تو حکومت اور اس کی ایجنسیاں اس کے خلاف اقدام کرتیں، کیکن ا یجنسیوں کی کڑی نگرانی کے باوجود ابھی تک اس کے خلاف کسی قتم کا کوئی مواد مہیا نہ ہونا،خود اس ادارے کے شفاف کر دار کی دلیل ہے۔ ہم ان مغربی مہروں، اسلام ڈسٹمن صحافیوں اور ایجنسیوں کو باور کرانا جامیں گے کہ بیدادارہ اور اسی طرح ملک بھر کے دُوس ہے دِینی ادارے خالص اللہ کے دِین کی خدمت، قرآن وسنت کی تعلیمات کے لئے وقف ہیں، ان مدارس کا کردار کھلی کتاب کی مانند ہے، یہاں کسی قتم کی کوئی روک ٹوک نہیں، جب اور جس وقت کوئی ملکی یا غیرملکی ایجنسی آنا جا ہے آئے اور تحقیق و تفتیش کرے، اِن شاء اللہ اس برحقائق واضح ہوجائیں گے اور مغرب کے اُٹھائے ہوئے یرو پیگنٹرے کی حقیقت واضح ہوجائے گی، یہ محض گینہیں، بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ اب بھی یہاں کھلے عام سرکاری اہل کار اور پولیس افسران آتے جاتے ہیں، بلکہ چوبیس گھنٹے بولیس اس کی حفاظت کے لئے اس کے گیٹوں پرموجود رہتی ہے۔

(ماہنامہ' بینات' کراچی صفر ۱۴۲۵ھ مطابق ایریل ۲۰۰۴ء)

## موجودہ ملکی صورتِ حال اور دربیش چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت!

## بىم (لأم) (لرحس (لرحيم (لحسراللم) وسلام على عبا 50 (لنزين (صطفى!

یوں تو شروع سے ہی دِین، اہلِ دِین، مدارس، اربابِ مدارس اور علماء کے خلاف زہریلا پراپیگنڈا اور ان کو بدنام کرنے کی ناپاک اور مذموم مہم جاری ہے، مگر گزشتہ چندسالوں سے اس مہم میں مزید تیزی اور شدّت آگئی ہے۔

جبکہ مئی ۲۰۰۴ء سے اس ناپاک لہر نے قیامت خیز طوفان کی شکل اختیار کر لی ہے، چنا نچہ مئی ۲۰۰۴ء سے تا دَمِ تحریر اگست ۲۰۰۴ء تک دِینی مدارس اور علماء کو جس بے دردی اور تیزی سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے ہرمسلمان پریشان، ہر دِین دار مضطرب اور ہرانسان بے چین ہے۔

مئی ۱۰۰۴ء سے اب تک ہونے والے سانحات، حادثات اور واقعات کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی خاص منصوبہ بندی اور طے شدہ حکمت عملی سے اس' پروگرام' کو پائی تکمیل تک پہنچانے کی کوشش اور سعی پہیم کی جارہی ہے، اس مخضر عرصے میں مدارس اور علماء کے خلاف ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی تارز نخ وارتفصیل ملاحظہ ہو:

کھر کی مسلم برادری نیم جان تھی کہ:

ا:... کرمن کو سندھ مدرسۃ الاسلام کرا چی کی حیدری مسجد میں عین نمازِ جمعہ کے دوران بم دھا کہ ہوا، جہاں دسیوں انسان موت کے منہ میں چلے گئے اور بیسیوں زخی ہوکر زندگی جر کے لئے معذور ہوگئے، اس پر ابھی تک شہری امن بحال نہیں ہوا تھا کہ:

۲:... ۱۹ میکر کو عالم اسلام کی عظیم دینی، علمی، تحقیقی اور رُوحانی شخصیت امام المجابدین حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزی کو دن دہاڑ ہے جرے چوک میں گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کردیا گیا، اس سانحہ پر ابھی تک کراچی، یا کستان بلکہ وُنیا

س:... اسرمنی کو لائنز ایریا کی علی رضا مسجد میں عین مغرب کے وقت بم دھا کہ ہوا، جس سے دسیوں انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس سے کہیں زیادہ بُری طرح زخمی ہوگئے، اس پر احتجاج جاری تھا کہ:

۳:... ۲۲۸ جولائی کو کراچی کی ایک دِینی درس گاہ جامعۃ الرشید کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے اُڑادیا گیا، جس سے ایک شہید اور متعدد اسا تذہ شدید زخمی ہوگئے، اس سانحہ کے زخم ابھی تازہ تھے کہ:

۵:... ۸ راگست کو جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی سے ملحق بنوریہ ریسٹورنٹ پر دو عدد بم دھاکے ہوئے جس سے طلبہ اور ہوٹل کے عملے کے نو افراد شہید اور پچاس سے زائد شدید زخمی ہوگئے، اربابِ مدارس ان مظلوموں کے غم میں بہنے والے آنسو پونچھنے نہ یائے تھے کہ:

۲:...۲۱راگست کوفیصل آباد کی ایک مسجد پر دھاوا بول کراس کے امام مولانا قاری نور محرد گو' القاعدہ' سے تعلق کے شبہ میں اُٹھالیا گیا، اور تفتیش کے نام پر اس قدر کری طرح تشدد کیا گیا کہ وہ مظلوم ۱۸راگست کو پولیس کسٹڈی میں ہی وَم توڑگیا، اس ظلم و بربریت کے خلاف بھی احتجاج جاری تھا کہ:

ے:... کاراگست کو اسلام آباد میں بیجوں کے ایک مدرسہ هضه للبنات پر

چڑھائی کردی گئی، جہاں چادر و چارد یواری کی دھجیاں بھیرتے ہوئے معصوم طالبات، معلّمات اور عملے کو ہراسال کیا گیا، اس کے خلاف صدائے احتجاج ابھی بلند نہ ہونے یائی تھی کہ:

۸:... کاراگست کو ملک کی مشہور دِینی درس گاہ جامعہ فرید بیای سیون اسلام آباد پر شب خون مارا گیا، طلبہ، اساتذہ اور عملے کے بزرگوں کو ڈرایا، دھمکایا گیا، اور کچھ کو وقتی طور پر گرفتار اور رہا بھی کیا گیا، وفاق المدارس پاکستان کے اربابِ حِل وعقد اس ظلم وتعدی کی پیش بندی کی سوچ و بچار میں تھے کہ:

9:... ۱۳۰۰ اگست کو اسلام آباد مدرسه اختر بیر کے اسا تذہ،عملہ اور طلبہ کو مدرسے سے بے دخل کرکے مدرسہ کو ڈھادیا گیا۔

مدارس اور علماء کے خلاف پے در پے ہونے والے ان واقعات اور پُرتشدّد کاروائیوں سے دِین دارطقہ نہایت بیجان کی کیفیت سے دوجار اور سراسیمگی کا شکار ہے۔ نہیں معلوم کہ اب اس' پروگرام'' کا اگلا ہدف کون سا مدرسہ، کون سی دِین درس گاہ اور کون سی علمی شخصیت ہوگی؟ خدا معلوم کہ آئندہ کس عالم دِین کے پاک، پاکیزہ اور مقدس خون سے زمین کو لالہ زار، فضا کو سوگوار اور آسان کو اُشک بار کیا جائے گا؟

اس صورتِ حال کا سب سے تکایف دہ پہلویہ ہے کہ اخبارات والیکٹرا نک میڈیا میں ان حالات و واقعات سے متعلق صحیح صورتِ حال کو جگہ نہیں مل پاتی، بلکہ اخبارات و الیکٹرا نک میڈیا میں عموماً ان ہی وزیروں، مشیروں، وظیفہ خوار تلم کاروں اور ''روشن ضمیر'' صحافیوں کے بیانات، مضامین اور کالموں کو جگہ ملتی ہے جو اپنے ''آ قا'' کے ذوق و مزاج کے عین مطابق سوچتے، بولتے اور لکھتے ہیں اور وہ''ملکی مفاد'' کی خاطر تصویر کے دورُخوں کے بجائے ہمیشہ ایک ہی رُخ دِکھاتے ہیں۔

بلاشبهاس صورتِ حال سے علاء، اربابِ دِین اور مدارسِ دِینتیہ کی عزّت، وقار،

شہرت، نیک نامی اور کارکردگی کی سا کھ متأثر ہونے کا شدید اندیشہ ہے۔ ہمارے خیال میں اسلام دُشمن بیدفضا پیدا کرکے اس سے درج ذیل نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں: اوّل:...اس سے دُنیا بھر کے خالی الذہن انسانوں، مسلمانوں اورعوام کے دِل و دِماغ میں مدارس، مساجد، علاء اور اربابِ دِین کے خلاف شکوک وشہبات پیدا

کئے جائیں۔ دوم:... مدارس کے خلاف اس قتم کی خبروں کی اشاعت کا مقصد یہ ہے کہ مدارس کے خلاف خاموثی سے ذہن سازی کی جائے۔

سوم :... نئی نسل، مدارس کے خلاف اس یک طرفہ پراپیگنڈے سے متاثر ہوگی تو وہ مدارس اور علماء سے متنفر ہوگی، دینی مراکز اور اہلِ دین سے نفرت و دُوری ان کی بے دینی کا سبب ثابت ہوگی، گویا اس کے ذر بعیہ نئی نسل کے دِل و دِماغ میں دِین دُشنی کا نیج بونے کی سعی پہم کی جارہی ہے۔

چہارم:... جو لوگ دِینی اداروں، ان کی علمی، رُوحانی، اصلاحی اور دِینی خدمات کے معترف ہیں یا ان کے نظام تعلیم سے محبت وعقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ کسی طرح اِن سے بدظن ہوجائیں۔

جیجم :...ایسے اصحابِ ثروت جو بقائے دِین اور نجاتِ آخرت کی غرض سے مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انہیں متنفر کردیا جائے اور مدارسِ دِینتیہ کومعاشی طور پر بے دست و بیا کردیا جائے۔

ششتم :... دِنی مدارس کے معاونین کو باور کرایا جائے کہ: ''مدارس اور اربابِ مدارس دہشت گردی'' جرم ہے، اسی طرح ''دہشت گردی'' جرم ہے، اسی طرح ''دہشت گردوں'' کے ساتھ تعاون کرنا بھی جرم ہے، آپ ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اگلا ہدف اور نشانہ آپ ہی ہوں گے۔

ہفتم :... دُنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ تأثر دینا مقصود ہے کہ پاکستان کے

مدارس اور اربابِ مدارس'' دہشت گرد'' ہیں، یہاں اپنے نونہالوں کو تعلیم کے لئے نہ بھیجا جائے، کہیں آپ کے بچ بھی اس'' دہشت گردی'' کا نشانہ نہ بن جائیں۔
ہشتم :... ہیسب کچھ اس بیش بندی کے لئے کیا جارہا ہے کہ بین الاقوا می طور پر مدارس اور علماء کے حق میں کوئی آ واز اُٹھے بھی تو کیور پر مدارس اور علماء کے حق میں کوئی آ واز اُٹھنے نہ پائے، اگر کوئی آ واز اُٹھے بھی تو یہی کہا جا سکے کہ چونکہ دین مدارس'' دہشت گردی'' کے اُڈے ہیں اور ان میں پڑھنے، پڑھانے والے'' دہشت گرد'' ہیں یا ان کے پشت پناہ، اس لئے ان کے خلاف کر یک ڈاؤن کیا جارہا ہے۔ ولا فعل اللہ!

ایک طرف تو مدارس، اربابِ مدارس اور علماء کے خلاف بیہ حرب آزمائے جارہے ہیں اور دُوسری طرف دِینی مدارس کو کیل ڈالنے کے لئے انہیں سرکاری تحویل میں لینے، ان کا نصابِ تعلیم تبدیل کرنے، ماڈل مدارس کے عنوان سے ان کے متوازی مدارس قائم کرنے، ان کی رجسڑیشن پر پابندی لگانے، سرکاری امداد کے لالج سے ان کو عصری تعلیم گاہوں میں تبدیل کرنے کے متھانڈ ہے بھی استعمال کئے جارہے ہیں۔
گویا اس وقت اہلِ علم، علماء، اربابِ مدارس اور مسلمانوں کو بیک وقت کئ چیلنجوں کا سامنا ہے، مثلاً: مدارس کا تحفظ، ان کی ساکھ کا تحفظ، ان کے نصابِ تعلیم کا تحفظ، معیار تعلیم کا تحفظ اور اصحابِ علم و تحقیق کی جانوں کا تحفظ، اور ان سب سے بڑھ

اس وقت سب سے پریشان کن صورتِ حال جس پراربابِ مدارس کوسر جوڑ کر بیٹھنا چاہئے، یہ ہے کہ جس تیزی سے دُشمن ہمارے ماہرینِ علم وفن اور اصحابِ بحث و تحقیق کو چن چن کو ختم کر رہا ہے، ہم اس تیزی اور قوّت و طاقت سے ایسے رجالِ کار پیدا نہیں کر پارہے، جو ان کی جگہ لے سکیں، جبکہ صورتِ حال یہ ہے کہ اسلاف و اکابر کے خوشہ چیں اور تربیت یافتہ بیشتر حضرات تو اپنی طبعی عمر پوری کرکے رفتہ رفتہ ہمیں داغِ مفارقت دے رہے ہیں اور پھر حضرات کو دِین دُشمن چن چن کر ختم کررہے

کراُمت ِمسلمہ اورنئ نسل کے دِین وایمان کا تحفظ۔

ہیں، افسوس! کہ ان کی جگہ اور ان کے خلا کو پُر کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔

اس لئے اربابِ مدارس کواس پرخصوصی توجہ دینی چاہئے اوراس کاحل تلاش کرنا چاہئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دُشمن اپنی چال میں کامیاب ہوجائے اور یہاں بھی ترکی کی طرح لادِین انقلاب آ جائے اور پھر دُشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے یا کم از کم دِین کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہے۔

اربابِ مدارس اورخصوصاً اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینتیہ کے اربابِحل وعقد کو مدارس دُشمنوں کی ان حیال بازیوں پر بھی نظر رکھنا جاہئے کہایک طرف تو وہ مدارس اور علماء کوراستے کا پیچر سمجھ کرانہیں ہٹانے کے دریے ہیں، آئے دن مدارس پر چھاہے، بم باری اور علماء کافتلِ عام ہور ہا ہے، کیکن دُوسری طرف جوں ہی علماء کی طرف سے کسی بڑے ردِّ عمل کی خبر آتی ہے تو جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لئے کسی نہ کسی ''بڑے' کی طرف سے ایک آ دھا ایسا بیان اخبارات کی زینت بن جاتا ہے جس میں مدارس اور علماء کے حق میں جھوٹی عقیدت ومحبت کا احساس ہوتا ہے، مثلاً:''سارے مدارس یا سارے علماء ایسے نہیں ..... ہم مدارس و بنتیہ اور علماء کی خدمات کے معترف ہیں .... وہ بہت عمدہ کام کررہے ہیں .... بیرملک کی عظیم این جی اوز ہیں جو دس لا کھ انسانوں کو مفت خوراک،لباس،علاج معالجہ اورتعلیم کے زپور سے آ راستہ کر رہی ہیں'' وغیرہ وغیرہ۔ یا در کھئے! یہ سیاسی بیانات محض جذبات کو ٹھنڈا کرنے، دفع الوقتی،مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھو نکنے اور مگر مچھ کے آنسوؤں سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے ، ان سے متاثر ہونے کی بجائے کامیاب حکمت عملی سے موجودہ سکین صورت حال کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کرنا جاہئے۔

مدارسِ دِینتیہ کوسرکاری دست برد سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اتحاد تنظیماتِ مدارسِ دِینتیہ اپنے اپنے حلقۂ اختیار کے اربابِ مدارس کو اس کا پابند بنائیں کہ وہ اپنے اکابر کی طے کردہ پالیسی اور ان کی مدایات سے سرموانحراف نہ کریں، کوئی مدرسہ کسی قشم کی سرکاری ترغیبات سے متأثر نہ ہو، بھوکے مرجائیں، مگر اُصولوں پر سودے بازی نہ کریں، ہمارے پیشِ نظر ذاتی مفادات کی جگہ قومی، ملنّی اور دِینی مفادات ہونے چاہئیں، ہم دِین کی اشاعت کے مکلّف ضرور ہیں، مگر شرعی اور دِینی اُصولوں اور حریت وآزاد کی فکر کی پاسداری کے ساتھ۔

اسی طرح علمائے کرام اور اربابِ مدارس سے درخواست ہے کہ وہ فروی اختلافات اور نزاعات سے بالاتر ہوکر اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں، عین ممکن ہے کہ دُشمن اس موقع پر ہمیں حیلے بہانے سے باہم دست وگریباں کرنے کی ناپاک کوشش کرے، مگر ہمیں کامل ہوشیاری اور ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ اور دُشمن کی چالوں کو ناکام بنانے کا عزم کرنا چاہئے، مبادا دُشمن ہماری صفوں میں گھس کراپنے مقاصد میں کامیاب ہوجائے۔

ہم اس سے پیشتر متعدّد باراتحاد وانفاق کی برکت کا مشاہدہ، اوراختلاف و انتشار کی نحوست کا نتیجہ دیکھ بچکے ہیں، لہذا انفرادی واجتماعی طور پراس کی پاسداری کی ضرورت ہے۔

اسی طرح ارباب مدارس کو تکلفّات کے بجائے سادگی اور راحت پسندی کے بجائے ایثار وقربانی اور محبت ومودّت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہئے، چنانچے ملک بھر میں کسی عالم دین یا کسی چھوٹے بڑے مدرسہ کے خلاف ہونے والی کاروائی کو اپنے خلاف کاروائی تصوّر کیا جائے، اس کے دُکھ درد کو اپنا دُکھ درد تصوّر کیا جائے، اور دُشمن کے مقابلے میں بنیان مرصوص بن جانا چاہئے، اگر خدانخواستہ کسی عالم دِین یا مدرسہ کو گزند پہنچ تو مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک تمام علماء اور ارباب مدارس سرایا احتجاج بن جائیں، اگر اس کا اہتمام کرلیا جائے تو اِن شاء اللہ آپ کی طرف کوئی میلی آئکھ سے گا۔

آج ہم جس ذِلت و ادبار یا ''سرکاری'' عتاب کا شکار ہیں، اس میں

دُوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ ہم اختیاری یا غیراختیاری طور پراس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ فلاں کا انفرادی معاملہ ہے، یا اس کے فلاں عمل یا اس کی فلاں غلط حکمت عملی کا متیجہ ہے، وغیرہ وغیرہ - جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دُشمن کو اسی حکمت عملی سے ہمیں زیر کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں، اور بدشمتی سے ہم اس کی شاطرانہ چال کا شکار ہوکر کبوتر کی طرح آئیس بند کئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، کیا ہمیں اپنی اس غلط فہمی کا احساس اس وقت ہوگا جب ہم خود دُشمن کے وار کا شکار ہوجا کیں گئے ...؟

بلا مبالغه اس وفت ... إلاَّ ما شاء الله ... ہمارے اندرا کابر واسلاف کا سا ایثار وقربانی، جہد و مجاہدہ، طاعت و عبادت اور رُجوع الى الله کا ذوق نہیں رہا، ہم الله تعالىٰ كے بجائے اسباب و وسائل پر تکيہ کرنے گئے ہیں، جس كی وجہ سے قناعت كی جگہ حرص و آز، اور اجتماعیت كی جگہ انفرادیت نے اپنے منحوں پنجے گاڑ لئے ہیں۔

اس کے علاوہ ہمارے مدارس میں ذکر وفکر اور سلوک و احسان کی مجالس کا بھی فقدان ہے، جبکہ ہمارے ا کابر کا سارا انحصار ہی تعلق مع اللّٰہ پر تھا۔

جہاں تک رجالِ کار پیدا کرنے اور اربابِ علم و تحقیق کے خلا کو پُر کرنے کا تعلق ہے ...میری رائے ہے، اور مجھے اپنی رائے پر اصرار نہیں، ممکن ہے میری رائے غلط ہو یا اہلِ علم اس سے اچھی رائے اور متبادل طریقِ کار پر غور کر رہے ہوں... بہرحال میری رائے ہے کہ:

الف:...وفاق المدارس كاربابِ حل وعقداس پرغوركريں كه هر مدرسه كا علاقه، ماحول اور جگه كه اعتبار سے جائزه كيس اور اس كے مناسب حال، وہاں درجاتِ تعليم كا تعين فرماديں، مثلاً كسى مدرسه كو درجه أوُلّى تك كى عمدہ اور معيارى تعليم كا ذمه دار بناديں، كسى كو ثانيه، كسى كو ثالثة، كسى كو رابعه، كسى كو خامسه اور كسى كو سادسه تك كا كام سير د فرماديں، اور كچھ مشهور مدارس كو صرف دورة حديث يا سابعه تك كى معيارى

تعلیم کا ذمہ دار بنادیں اور ان کو اس کا پابند بنائیں کہ وہ اپنے اپنے درجات میں اختصاص بیدا کرائیں، اور کچھ مدارس کو تخصصات کی ذمہ داری سپر دفر مادیں۔
ب:... ملک بھر کے مختلف دِ بنی مدارس کے ذبین طلبہ کو مقابلے کے امتحان میں بٹھایا جائے، ان سے ذبین ترین طلبہ چھانٹ کر مختلف موضوعات پر ان کو تخصص کرایا جائے، ان کے تمام اخراجات خود برداشت کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اگر ضرورت محسوس ہوتو ایسے طلبہ کو مزید تعلیم کے لئے مدرسہ کے فنڈ پر بیرونی دُنیا کی یونیورسٹیوں میں بھیجا جائے۔

ح:...داخلے میں نہایت مشکل امتحان لیا جائے، ایسے طلبہ جو محنت نہیں کرتے یا وقت گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو معیاری مدارس میں داخلہ نہ دیا جائے۔

د:...اُردوشروحات طلبہ واسا تذہ کے لئے قطعی ممنوع قرار دے دی جائیں۔

ہن، او کے ایک مختصر سا کورس اور نصاب وضع کرلیا جائے اور ان کو اس کے بیں، ان کے لئے ایک مختصر سا کورس اور نصاب وضع کرلیا جائے اور ان کو اس کے امتحان سے گزار کر اس کے مناسب حال سند دے دی جائے، تا کہ کوئی محروم بھی نہ رہے اور اعلیٰ معیار بھی برقر ار رہے، اور رجالِ کار پیدا نہ ہونے کی کی اور خلا کو بھی پُر کیا جاسکے۔

الله تعالی دِین، دِین مدارس کی حفاظت فرمائیں گے، اور وہ حفاظت فرمانا جانتے ہیں، مگر سوال ہیہ ہے کہ ہمارے ذمہ کیا کیا فرائض اور ذمہ داریاں ہیں؟ اور ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہئے؟ اس پر نہایت گہرے غور وفکر کی ضرورت ہے۔ بلاشبہ کامیاب حکمتِ عملی اور تدبر وتحل سے قوم کی صحیح راہ نمائی کرنا علاء کا فرض ہے، آگ نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اس کو الله تعالی کے سپر دکرد ہجئے!

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وأصحابه أجمعين (ماهنامه "بينات" كراچي شعبان ١٣٢٥ه مطابق اكتوبر ٢٠٠٨ء)

## خوش آئند تبديلي!

بدم الله الرحس الرحيع الحسرالل وسلاح حلى حباده النزيق الصطفى!

چیثم بد دُور! ہمارے''روثن خیال' اور''اعتدال پیند' صدر جناب پرویز مشرف صاحب، جب سے برسرِاقتدار آئے ہیں، انہیں مسلسل ناموافق فضا اور مخالف مشرف صاحب، وہ آئے دن کسی چیلنج سے دوچار اور مشکلات کا شکار ہیں، اور کیوں نہ ہوتے کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے اور ۵۵ سال سے''اسلامی جمہوریہ'' کہلانے والے ملک کو یکسر''روثن خیال' اور سیکولر اسٹیٹ میں تبدیل کرنا کچھ آسان نہیں۔

بایں ہمہاس''باہمت فوجی' کے عزم واستقلال اور جرات واستقامت کی داد دیجے! کہ اس نے اس ناموافق فضا اور مخالف ماحول سے بددِل اور دِل گرفتہ ہونے کی بجائے ہرچیلنج کا نہایت' پامردی' اور' استقامت' سے مقابلہ کیا، ان کے عزم و استقلال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں طے کرلیا ہے کہ پھے بھی ہوجائے، وہ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرکے رہیں گے۔ چنانچہ ان کے بیانات اور خطابات سے بھی یہی محسوں ہوتا ہے کہ انہیں بیرونی دُشنوں سے زیادہ اندرونی، اور کفار ومشرکین سے بڑھ کر اپنوں کی مخالفت و مزاحمت کا سامنا ہے۔

غالبًا یمی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دورِ افتدار میں زیادہ تر اغیار کی بجائے

اخیار کی سرکو بی پر توجہ مرکوز فر مائے رکھی ہے، اسی طرح انہوں نے حکومت واقتدار اور فوج وفور مز کی تمام تر صلاحیتیں بھی اس''نیک کام'' کے لئے وقف کئے رکھیں۔ پیاسی' عزم و ہمت'' اور'' کامیاب'' حکمت عِملی کی''برکت' بھی کہ وہ روز بروز طے شدہ بروگرام اور عالمی منصوبہ ''امن'' کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے اور اس سلسلے کی ہر رُکاوٹ اور رائے کے ہر پھر کو فوجی قوّت و طاقت اور حکومت و اقتدار کی تھوکر سے ہٹاتے آگے بڑھتے چلے گئے، اور قریب قریب پیاندیشہ ہونے لگا که شایداب پاکستان زیاده دیر تک اسلامی اقدار کی اپنی اساس پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس " ملكي مفاد" اور " قومي ضرورت" كي اہميت وعظمت اور اس ميں ہمه تن مصروفیت و وارفگی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس دوران متعدّد پاک و پا کیزہ نفوس اور دسیوں علائے حق کے مقدس لہو سے زمین ملکین کی گئی، ان کو خاک وخون میں تر پایا گیا، مگر اس کے سرِ باب کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاسکی، چنانچہ مولانا محمد عبدالله اسلام آباد،مولا نامجمه حبيب الله مختار،مولا نامفتى عبدالسيع، شهيدِ اسلام مولا نامجمه يوسف لدهيانوي،مولانا عنايت الله،مولانامفتي محمر اقبال،مولانا عبدالحميد عباسي،مولانا اعظم طارق،مولا نامفتی نظام الدین شامزی،مولا نامفتی محمر جمیل خان،مولا نا نذیر احمه تو نسوی رحمہم اللہ تعالی اجمعین کا خونِ ناحق اور ان کے قاتلوں کا سراغ نہ ملنا اس کی زندہ مثالیں ہیں۔

اس'' پروگرام'' کی کامیابی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ افغانستان پر امریکی حملہ اور'' لا جسٹک سپورٹ' سے لے کر وانا آپریش، جہادی کیمپوں کا صفایا، جہاد و مجاہدین اور فرقہ پیند تنظیموں پر پابندی، ایل ایف او، وردی کا مسکلہ، دینی مدارس کے نصاب میں تبدیلی، اسکول و کالج کے نصاب سے آیاتِ جہاد کا اخراج، ماڈل دینی مدارس کا قیام، حدود آرڈی نینس کی منسوخی، پاسپورٹ سے مذہب کے خانے کا اخراج، تعلیمی نظام کی آغاخان بورڈ کو سپردگی، پاکستان کے'' روشن خیال'' مستقبل کی

فکر، اس کی اقتصادی ترقی، دِینی جماعتوں کی مخالفت، پاکستان سے بنیاد پرتی کا خاتمہ، منبر ومحراب کے وارثوں کے خلاف عوام کو اُکسانے اور ان کے خلاف اُٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب وتحریض کے علاوہ خود ان کی ذات اور وزیراعظم پر حملوں اور حملہ آوروں کی گرفتاری، اور علماء کے خون سے ہولی کھیلنے والوں سے صَرفِ نظر یا ان کا شحفظ وغیرہ ایسے کئی ایک مسائل اور چیلنج تھے جن سے وہ نبرد آزما ہوئے۔

بالخصوص پاکتان میں 'نبیاد پرتی' اور' دہشت گردی' ، مسجد و مدرسہ ، مُلاً اور مولوی کا کردار ان کے لئے سوہانِ رُوح ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہیں نیند میں بھی مسجد و مدرسہ ، مُلاً ، مولوی اور دہشت گردی کے بھیا نک خواب نظر آتے ہیں ، ان کا بس نہیں چاتا کہ کس طرح وہ پاکتان اور پاکتانی معاشر ہے کو اس سے''پاک' کردیں ، غالباً یہی وجہ ہے کہ جنابِ صدر کی گزشتہ تین سالوں کی تقاریر وخطابات میں سے شاید ہی کوئی تقریر اور خطاب ایسا ہوگا جس میں انہوں نے مسجد، مدرسہ اور مُلاً مولوی کے ''کردار' کا ''والہانہ' اور ''محبت بھرا' تذکرہ نہ فرمایا ہو، اور وہ اس تذکرے پر جذباتی نہ ہوئے ہوں ، اور معاشرے کو اس ''ناسور' سے پاک کرنے اور اس سیلاب بلا خیز کے سامنے بند باندھنے کی تلقین نہ فرمائی ہو۔

جنابِ صدر کے اس'' شائسۃ'' اور'' مہذب'' لب ولہجہ اور اندازِ گفتگو سے لگتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر پاکستان کو'' قدامت پسندی، فدہبی تنگ نظری'' کی'' ذِلت' سے نکال کر'' روشن خیالی'' اور اشتراکیت کا گہوارہ بنا کر دَم لیس گے، چنا نچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ سے'' اسلامی جمہوریہ'' کا'' بدنما داغ'' اور'' خانهٔ فدہب'' ایسی'' فرہبی فرسودگی'' کی نشانی کو بھی حرف غلط کی طرح نکال باہر کیا۔

لیکن اس سخت جان اور بنیاد پرست مولوی کا کیا علاج سیجئے کہ اس نے بھی باوجود بے سروسامانی اور ہزار مخالفتوں کے میدان نہیں چھوڑا، کباب کی مڈی کی طرح اربابِ اقتدار کے گلے میں اُٹکا رہا، حالانکہ مولوی کو گالیاں دی گئیں، ان کی راہ روکی

گئی، ان کو بدنام کیا گیا، مساجد و مدارس پر بم حملے کئے گئے، اسلام کا نام لینے والے پُرامن کارکنوں کوحوالۂ زنداں کیا گیا، اس کے اکابر ومشائخ کوان کے سامنے خاک و خون میں تریایا گیا، ان کے خلاف برو پیکنڈامہم چلائی گئی، انہیں دہشت گرد کہا گیا، انہیں دہشت گردی کے مقدمات میں پھنسایا گیا، انہیں گوانتا نامو بے بھیجا گیا، ان پر وحشانہ اور انسانیت سوز تشدّد کیا گیا اور ایک ایک کرکے ان کے صفِ اوّل کے اکابر علماء، مشائخ اور قائدین کوراستے سے ہٹایا گیا، مگر انہوں نے دِین و مذہب اور قوم و ملک سے بے وفائی نہیں کی ، اور نہ ہی مفادات پر سودے بازی کی ، بلکہ وہ ندہب وملت کی پونجی کوظلم و تشدّه کے طوفان میں بھی اینے سینے سے لگائے مارے مارے چھرتے رہے اور اسلاف و اکابر کی روایات سے منہ نہیں موڑا، یہ انہیں اربابِ إخلاص کی قربانیوں کی برکت ہے کہ آج اربابِ اقتدار خواہی نخواہی یہ کہنے یر مجبور ہوئے ہیں کہ: '' یا کتان کے اسلامی تشخص بر آنجے نہیں آنے دیں گے ..... روثن خیال، اعتدال پیند کا مطلب مغربی اقدار اپنانا نہیں .....حقوق اللہ اور حقوق العباد کے دائرے میں رہ کر روش خیالی، اعتدال پسندی اورمیانه روی اختیار کرنی چاہئے'' (روزنامه" جنگ" کراچی ۲۴۸ مارچ ۲۰۰۵ء)

چاہے دِکھاوے کو ہی سہی، مگریہ اس صدرِ پاکستان کا بیان ہے جو اُب تک مسلسل کئی سال سے بیفر ماتے چلے آ رہے تھے:

ا:...''اسلام امن، روش خیالی اور محبت کا مذہب ہے، مسلمانوں میں یہ ہمت اور شعور ہونا چاہئے کہ وہ اسلام کوخود سمجھیں نہ کہ ہم اسلام کومولوی صاحبان کے حوالے کردیں اور خود الگ ہوکر بیٹھ جائیں، کوئی بھی مولوی یا باریش شخص مسجد میں کھڑے ہوک جو مرضی بکواس کرے، غلط سلط کہنا رہے، ہم

اسے پچھنہیں کہتے ....اس کئے غیر منطقی اور فضول باتیں کہنے کا سلسلہ بڑھتا جارہا ہے، ہم میں جرأت ہونا چاہئے، اگر کوئی عقل کی بات نہیں کرتا تو اسے ٹو کنا چاہئے، ایسے لوگوں سے تعاون کی نہیں، بلکہ انہیں گرفتار کروانے کی ضرورت ہے ....۔''

(روزنامه"جنگ" کراچی ۲۱رنومبر۲۰۰۳ء)

۲:...'' بنیاد برست صرف ظاہری صورت لعنی حجاب، داڑھی، ٹخنے سے اُوپرشلوار پر زور دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ مذہب کے یہ تفاضے اکیسویں صدی سے لگاؤ نہیں کھاتے ..... بنیاد پرستوں میں بھی ایک ایبا گروہ ہے جوعقائد کو صرف اینے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، وہ انہیں دُوسروں پرمسلط کرنا چاہتے ہیں، خود دارهی رکتین، تجاب پہنیں، لیکن وہ دُوسروں کو بھی زبردتی اس کے لئے مجبور کرتے ہیں، اس کے لئے طاقت کا استعال کرتے ہیں، یہ انتہا پیندی ہے، ایسے انتہا پیندوں پر یابندی لگائی جارہی (روزنامه "جنگ" كراچي ۱۰ اراگست ۲۰۰۴ء) سن...''یورے یا کتانی معاشرے کی ذہنیت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔'' (روزنامہ''جنگ''لندن ۲۷رتمبر۲۰۰۲ء) ہندیش ملک کی اکثریت جدت پیند ہے اور وہ خاموش ہے، ہم سب مذہب کو مانتے ہیں لیکن انتہا پیند ڈنڈے لے کر آرہے ہیں، چھوٹی سی اقلیت نے ہمیں دبایا ہوا ہے ......' (روز نامه "جنگ" ۲۸ رستمبر ۲۰۰۴ء)

۵:...' انتها پیندی کی تعلیم دینے والے دِینی مدرسوں اور دُوسرے اداروں کو بند کردیا جائے گا، انتها پیندی پرمنی لٹریچر اور تعلیم دینے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی....'

(روزنامه''أمت'' كراچي ٢رنومبر١٠٠٠ع)

۲:...'' ملک سے انتہا پیندی، فرقہ واریت اور دہشت

گردی کو جڑے اُ کھاڑنے کی ضرورت ہے ..... یہ معاشرے میں تبدیلی لانے کے لئے بہت ضروری ہے ......

(روزنامه'' جنگ' کراچی ۲۶رنومبر۲۰۰۴ء)

ے:... "مساجد و مدرسوں کونفرتیں پھیلانے کے لئے

استعال نہیں کرنا چاہئے، بلکہ عوام کو آگے بڑھ کر انتہا لیندعزائم رکھنے والے عناصر کو سختی سے کیلنے میں حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہئیں، کیونکہ بیاوگ ملک کی خوشحالی اور امن کے دُشمن ہیں، جھیں کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔''

(روزنامه ''نوائے وقت'' کراچی ۴۳رجنوری ۲۰۰۵ء)

۸....''انتہا لیندی اور عدم برداشت کی لعنتوں کے

خلاف اپنی آواز بلند کریں، سیاحت، کھیلوں اور ثقافت کے

ذریعہ اعتدال پیندنشخص کو فروغ دیا جائے .....صدر نے کہا:

اقلیتی طبقے نے انتہا پیند خیالات سے ملک کی اعتدال پیندسوچ

رکھنے والے لوگوں کی اکثریت کو برغمال بنا رکھا ہے، اور وہ

پورے معاشرے پران خیالات کومسلط کرنا چاہتے ہیں .....''

(روزنامه''جنگ'' کراچی کیم فروری ۲۰۰۵ء)

9....' چند عناصر مسجدول کو غیر مذہبی مقاصد کے لئے

استعال کرتے ہوئے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اسلام کے نام پر قتل وغارت گری کررہے ہیں .....۔''

(روزنامه 'اسلام' کراچی ۲رفروری ۲۰۰۵ء)

ا:... "مساجد و مدارس کو فرقه واریت کے لئے

استعال کرنے والوں کا راستہ روکا جائے ..... میں آپ سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، انتہا پیندی کی طرف لے جانے والوں کومستر د کردیا جائے، ان کا راستہ روکا جائے ..... بلدیاتی انتخابات جوآ ئندہ چند ماہ میں ہوں گے اور آنے والے سالوں میں قومی انتخابات میں انتہا پیندوں کے راستے کو روکنا ہے، آپ کوروشن خیال اوراعتدال پیندوں کو ووٹ دینا جاہئے ......' (روزنامه ''جنگ'' کراچی ۲۷رفروری ۲۰۰۵ء) اا:...''صدر جزل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ بعض دِین مدارس ڈالر لے کر دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں،عوام مذہبی منافرت بھیلانے والے علاء کی تقاریر پر ان کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعال کیا جاتا ہے، اور بعض مولوي لاؤڈ انپیکر پر گالیاں دیتے ہیں، اس طرزِ عمل کو رو کنا ہوگا۔ میں ہر جگہ نہیں جاسکتا اور نہ ہی میرے یاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ اگر کوئی مولوی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر گالی دے تو میں اس کے سریر چھڑی مار دوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عید پرایک خبر ملی تھی کہ ایک مسجد میں مولوی نے جب گالیاں دینا شروع کیں اور زہبی منافرت کی گفتگو شروع کی تو وہاں لوگ کھڑے ہوگئے اور انہوں نے مولوی کی تقریر سننے سے انکار کردیا۔صدر نے کہا کہ اصل مسلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمت نہیں کرتے، اگرلوگ اس طرح کے علماء کے خلاف جرأت کرکے کھڑے ہوجا کیں تو بہعلماءایسی باتیں کرنا جھوڑ دیں گے ....'' (روزنامه" جنگ" کراچی ۲۵رفروری ۲۰۰۵ء)

ا:...' بسنت ایک دِکش اورخوبصورت تہوار ہے، اس پر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ صدرِ مملکت نے کہا کہ بعض لوگ بسنت اور میراتھن ریس میں نیکر پہن کر لڑکیوں کی شرکت پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کی بیٹیاں اور بیٹے امریکہ میں پڑھتے ہیں، وہاں اس صورتِ حال پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ صدر نے کہا کہ جن کو اس بات پر اعتراض ہے، وہ اپنی آئصیں بند کرے اور ٹیلی و بڑن بند کردے۔''

(روزنامه''أمت' كراجي ۲۵رفروري ۲۰۰۵ء) ١٣:.. 'عوام ترقی کی راہ میں رُکاوٹ دُور کرنے کے لئے انتہاپیندی کے خلاف تح یک شروع کریں، روشن خیالی اور اعتدال پیندوں کوآ گے نہ لا ہا گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا.....مکی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رُکاوٹ انتہا پیندی اور دہشت گردی ہے ..... جو شخص مسجد کا لاؤڈ اسپیکر استعال کر کے نفرت پھیلا رہا ہے، اسے روکنا چاہئے، میں قوم سے صرف ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ روثن خیالی اور اعتدال پیند ساست دانوں کو ووٹ (روزنامه" جنگ" کراچی ۱۹رمارچ ۲۰۰۵ء) ۱۴:...''صدر پرویز مشرف نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام روشن خیال اور اعتدال پسندقۃ تیں ان کے ساتھ تعاون کا آغاز مجوّزہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے سے کریں، تا کہ انتہالینند قوتوں کو نجلی سطح کی عوامی نمائندگی سے بھی روکا جاسکے ..... انہوں نے کہا کہ انتہا پیندوں اور مذہبی راہ نماؤں کا سیاسی طور بر مقابله کرنا ہوگا، اور انہیں گرفتار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر الیا ہوا تو پھرآ کہیں گے کہ یکسی جمہوریت ہے؟ ....انہوں نے کہا کہ ملک میں انتہا پیندی کا رُبھان ہے اور انتہا پیند عناصر اسی .... یعنی آغا خانیوں کو مذہبی اقلیت قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں ....۔''
(روزنامہ ''اُمت' کراچی ۲۱رمارچ ۲۰۰۵ء)

جنابِ صدر کے ان تمام بیانات اور ارشادات کا رُوئے تخن مُلاً اور مولوی کی طرف رہا ہے اور ان کی نگاہ میں دہشت گردی اور انتہا پبندی کا مصداق صرف اور صرف معید، مدرسہ، اربابِ دِین اور داعیانِ اسلام ہی ہیں، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ پانچ سال سے یہی طبقہ بین الاقوامی دہشت گردی اور ریاستی جبر وتشدّد کا شکار چلا آربا ہے۔

جناب صدر کابیارشاد که: ' دبعض دین مدارس ڈالر لے کر دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں'' خالص بہتان وافتراء ہے، جو باعث صد افسوس اور لائق شرم ہے۔ کیا صدرجیسی ذمہ دار شخصیت کو بیزیب دیتا ہے کہ وہ الی کوئی بات منہ سے نکالے جس کا کوئی سرپیرنہ ہو، بلکہ اگر کوئی اس کا ثبوت مانگنا چاہے تو اسے شرمندگی اُٹھانا پڑے؟ ہم جناب صدر سے باادب بیعرض کرنا جاہیں گے کہ اگر ایسا کوئی ننگ دین ووطن مدرسہ یا اس کے زَر برست ذمہ دار ہیں، تو ان کی نشاندہی کیجئے! اور انہیں قرار واقعی سزا دے کر نشانِ عبرت بنایئے! تا که آئندہ کوئی اس قتم کی ملک وُشنی کی جراًت نہ کر سکے۔ اگر ایسا کوئی شوت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو خدارا دینی مدارس سے للد فی اللہ بغض کی یالیسی کوترک کرد بیجئے، کیونکہ اس قتم کی بے سرویا باتوں اور الزام تراشیوں ہے کسی کا نقصان ہویا نہ ہو،آپ کی ذات اور صدارت جیسے عظیم منصب کا اعتاد ضرور متأثر ہوگا۔ اگرچہ جنابِ صدر جابجا قوم کو اس طبقے کے خلاف اُکسانے، اس کے خلاف اُٹھ کھڑے ہونے اور اس کے خلاف عکم بغاوت بلند کرنے کا مشورہ دیتے نظر آرہے ہیں، لیکن بھراللہ گزشتہ یانچ سالوں کی تاریخ شاہر ہے کہ آج تک کسی ایک

دِیٰ راہ نما، مولوی، عالم دِین اور اِمامِ مسجد کے خلاف اس کے حلقہ انتخاب، نمازیوں اور مقد یوں نے جنابِ صدر کے اس'نیک' اور''صائب' مشورے پرعمل نہیں کیا، جس اکلوتے اور انو کھے واقعے کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، وہ بھی سادہ لفظوں میں ان کی''خوش فہی' ہے، ورنہ اس کا نام اور پتہ بتلادیا جاتا کہ کون سا مولوی گالیاں دیتا ہے؟ اور کن لوگوں نے اس کی تقریر سننے سے انکار کردیا تھا؟ جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مسجد کے منبر ومحراب سے مولوی جو آواز لگا رہا ہے وہ نہ صرف اس کے جاسکتا ہے کہ مسجد کے منبر ومحراب سے مولوی جو آواز لگا رہا ہے وہ نہ صرف اس کے نمازیوں اور مقتدیوں کی آواز ہے، مسجد و مدرسہ کے مولوی اور دِینی جماعتوں کے قائدین کا البتہ اتنا قصور ضرور ہے کہ وہ اپنی قوم کی نمائندگی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جو جنابِ صدر کے لئے سوہانِ رُوح اور نمائندگی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جو جنابِ صدر کے لئے سوہانِ رُوح اور نا قابلِ برداشت ہے۔

اگر دیکھا جائے تو جنابِ صدرخود فرقہ واریت، انتہا پیندی اور عدم برداشت کو رواج دے رہے ہیں، اس لئے کہ جب کسی حلقے کی عوام کسی مولوی یا دِین دار کو ووٹ دے کر منتخب کرے، اسے اپنا نمائندہ بنا کر آسمبلی میں جیجے یا بلدیاتی انتخابات میں کسی کو ایٹ مفادات کا امین قرار دے تو جنابِ صدر کواس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔

بلاشبہ جنابِ صدر کا بیر طرزِ عمل نہ صرف حق و انصاف سے میل نہیں کھا تا، بلکہ عوامی عقل و شعور اور ان کے حقِ رائے دہی پر قدغن لگانے اور انہیں آ مریت کا تابع مہمل بنانے کے مترادف ہے۔

جنابِ صدر کو پاکستان کی مسلم اکثریت اور امن و ایمان پسندعوام کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے لب و لہجے پر نظرِ ثانی کرنا چاہئے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کو ان ننگِ قوم و وطن دہشت گردوں کے خلاف استعال کرنا چاہئے جنھوں نے شریف شہریوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، اسی طرح انہیں ان ذَر پرستوں کا قلع قمع کرنا چاہئے جنھوں نے اپنے ذاتی مفادات اور تجوریوں کو بھرنے کے لئے ملک وقوم

پرگرانی و مہنگائی کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ لہذا جس طرح انہوں نے بعد از خرائی بسیار پاسپورٹ میں مذہب کے خانے اور ''اسلامی جمہوریہ'' کی بحالی کا اعلان کیا ہے، اسی طرح اُٹھائے گئے دُوسرے تمام غلط اقد امات سے بھی رُجوع کا اعلان کرنا چاہئے۔ جنابِ صدر کو یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور اس کی اساس میں مسلمانوں کی جان و مال، عزّت و آبرواور عصمتوں کی قربانیاں شامل ہیں، لہذا اسے بآسانی لادِینیت، سیکولرازم، اور نام نہاد''روش خیالی'' و''اعتدال پیندی'' کے مہیب غار میں نہیں دھکیلا جاسکتا۔

جناب صدرایه یورپ نهیں که آپ قوم کی بیٹیوں کو نیکر پہنا کرریس لگوائیں،
اور نه ہی یه عیسائی اور یہودی قوم ہے جو اس بے غیرتی اور دیوثی کو برداشت کر لے
گی، اگر کسی میں شرم و حیا کی رفق باقی نہیں رہی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ پوری قوم کو
بیشرمی و بے حیائی کا درس دینے گے۔ بسنت جیسے ہندو تہوار کو' دیکش اور خوبصورت
کھیل'' اور میراتھن ریس میں نیکر پہنی عریاں دوشیزاؤں کے ننگ انسانیت طرزِ ممل کی
وکالت کرنا نہایت ہی لائق شرم ہے۔

کیا اسلام نے مسلمانوں کو صحت مند کھیلوں اور مفید ورزشوں کی اجازت نہیں دی؟ کیا مسلمانوں کو گھڑسواری، تیراکی، شمشیرزنی، نشانہ بازی اور اپنی جسمانی قوّت و طاقت کی حفاظت و صیانت کی طرف متوجہ نہیں کیا؟ اگر یہ سے ہتو پھر تقلید مغرب میں مسلمان بچوں اور بچیوں کو نیکر پہنا کر سرِ عام دوڑانا مغرب کی اندھی تقلید نہیں؟ کیا اس سے نو جوان نسل بے راہ روی کا شکار اور معاشرہ جنسی مریض نہیں بن جائے گا؟ یہ ملک وقوم کی خدمت ہے یا اس کی تباہی و بربادی کی سازش…؟

جائے تو یہ تھا کہ اس بے حیائی، عربانی اور فحاش کے مظاہرے پر جنابِ صدر کا سرندامت سے جھک جاتا اور وہ قوم سے معافی مانگتے اور آئندہ کے لئے ایسے کھیلوں پر پابندی لگادیتے، لیکن اس کے بجائے اعتراض کرنے والوں کو یہ مشورہ دینا کہ: ''وہ ٹی وی بند کردیں یا اپنی آنکھیں بندر کھیں'' نہایت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے، اس سے بڑھ کر نکلیف دہ جنابِ صدر کا میدار شاد ہے کہ: ''اس پر اعتراض کرنے والوں کے بیٹے اور بیٹیاں امریکہ میں پڑھتے ہیں، وہاں اس صورتِ حال پر انہیں کوئی اعتراض نہیں؟'' کیا جنابِ صدر امریکہ میں پڑھنے والے مسلمان بچوں اور بچیوں کونیکر پہنے دیکھ آئے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا سے بہتان نہیں؟ چلواگر بالفرض کوئی بد بخت ایسا بھی ہے تو کیا اس فردِ واحد کے غلط عمل کی سزا پوری قوم کو دی جائے؟ کیا عقل و دانش اس کی اجازت دیتی ہے؟ یا جرم وسزا کے قانون کا فلفہ اس کی تعلیم دیتا ہے…؟

بہرحال پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کی بحالی کا مجوزہ اعلان خوش آئند ہے، خدا کرے بالفعل اس پرعمل درآ مدبھی شروع ہوجائے، اس موقع پر ہم جہاں عالمی مجلس شحفظ ختم نبوّت کے اکابرین، دِ بی جماعتوں کے سربراہان کوان کی شابنہ روز محنت ادر کامیاب حکمت عملی پر مبارک باد پیش کرتے ہیں، وہاں ارباب اقتدار کے ان سنجیدہ حضرات کی محنت و جدو جہد بھی قابلِ تحسین ہے جضوں نے اس مسکلے کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے ارکانِ اسمبلی اور جناب صدر کواس پر آمادہ کیا اور پوری مسلمان قوم کا مطالبہ پورا کرنے میں مدد دی۔ ہم ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ آئندہ بھی جناب صدر کی ضحیح سمت میں راہ نمائی کریں گے اور انہیں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلئے سے باز رکھیں گے، اور ایسے کسی غلط اقدام سے منع کریں گے جس سے پاکستان کے مذبات سے کھیلئے مذہبی شخص پر آئی آئے یا قیام پاکستان کی خاطر جان و مال اور عزت و آبرو کی قربانیاں دینے والے اکابر کی قربانیوں سے بے وفائی اور غداری کی ہوآئے۔

یہ ملک اسلام کے نام اور اسلامی اقدار کے تحفظ کی خاطر حاصل کیا گیا تھا، لہذا اس کو بقا اور تحفظ بھی اسی وقت تک میسر رہے گا جب تک اس میں قرآن وسنت، اسلامی اقدار اور شعائرِ اسلام کو تحفظ حاصل رہے گا، خاکم بدہن جس دن اس ملک سے ان چیزوں کا خاتمہ ہوا، وہ دن اس کا آخری دن ثابت ہوگا، ولافعل اللہ! مديث دِل (اَوّل)

اس لئے ملک و قوم کے بہی خواہوں کو اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وأصحابه أجمعين (ماهنامه 'بينات' رئيج الاوّل ١٣٢٦هـ)

## دینی مدارس اور علماء کا کردار درسِ نظامی پراشکالات کا جواب

گزشتہ دنوں ایک دِین مدرسہ کے طالب علم نے نہایت اضطراب کی حالت میں اور ڈرتے ڈرتے ایک سوال نامہ پیش کیا اور اس کے جواب کی فرمائش کی، ایک صبح اُٹھ کر جواب کھنے بیٹھا تو خلاف معمول ایک ہی نشست میں اُسے مکمل کردیا، جوکسی قدر نوک پیک درست کرنے کے بعد نذرِ ناظرین ہے:

'' حضرت محتر م! .......السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ حضرت! بندے کے دِل میں کافی عرصے سے مدارس کے نصاب کے متعلق چند اِشکالات وسوالات ہیں، جنھوں نے ایک اضطرابی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، لہذا بندہ اس سے خلاصی پانے کے لئے تمام اِشکالات کو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہے۔ اُمید ہے کہ شفقت کے ساتھ سوالات کا جواب مرحمت فرما ئیں گے۔ ہیں جہ کہ شفقت کے ساتھ سوالات کا جواب مرحمت فرما ئیں گے۔ از ... مدارس میں جدید فقہی مسائل کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ حالانکہ وہ تمام قدیم مسائل پوری تشریح و توضیح اور دلائل و بحث کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، جن کی ہمارے دور اور زمانے میں دُور کی بھی مما ثلت نہیں یائی جاتی، اور ان مسائل کی،

موجودہ زمانے کے لحاظ سے، تطبیق دینا بھی ممکن نہیں ، ہمیں بیہ سب تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن مروّجہ سودی نظام، لیزنگ، بیمہ پالیسی، بینکنگ، اکاؤنٹ اور پرائز بانڈ وغیرہ کے بارے میں ہم بالکل نا آشنا ہیں۔

۲:...موجودہ زمانے میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں انتہائی تفاوت کی وجہ سے زکوۃ کا نصاب کیا ہونا چاہئے؟
سا:... موجودہ زمانے کے لحاظ سے عشر و خراج کا طریقہ کیا ہونا چاہئے؟ اور ہماری زمینیں عشری ہیں یا خراجی؟

ہ:...کاغذی نوٹ کے بارے میں شریعت کی نظر میں میں شریعت کی نظر میں شمنیت کا کیا اعتبار ہے؟ حالانکہ جب کاغذی نوٹ کا اجراء کیا گیا تو اس کوسونے اور چاندی کے مساوی قرار دیا گیا، اب اس میں تفاوت پایا جاتا ہے، اس بارے میں کچھنہیں پڑھایا جاتا۔

۵:...تفسیر میں صرف 'دتفسیر عثانی'' پر ہی کیوں اقتصار کیا جاتا ہے؟ قرآن وحدیث کی حقانیت کوآج کی سائنس ثابت کررہی ہے، ہمیں اس لحاظ سے کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ حالانکہ ایک عام دُنیا دار پروفیسر، علماء سے زیادہ اس کی تحقیق رکھتا ہے، اور جدت پہندوں کو ہمیں رجعت پہند کہنے کا موقع ہاتھ آجاتا ہے۔

۲:... مدارس میں پانچ سال تک منطق کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اور اس میں فضول قسم کی قیل و قال کی جاتی ہے؟ جن کا نہ فائدہ ہے اور نہ افادہ؟

ے:... مدارس میں پانچ سال تک نحو کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ ''کلمہ کی تعریف کو کلام کی تعریف پر کیوں مقدم کیا؟ کلام کی

تعریف کوکلمہ کی تعریف سے کیوں مؤخر کیا؟''اس قسم کے فضول فلفے پڑھائے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ دس سال تک عربی تکلم پر قدرت ہے، نہ اِنشاء پر۔

۸:... مدارس میں تقابلِ ادیان سے متعلق کسی قتم کا مواد نہیں پڑھایا جاتا؟ سوائے ان معتزلہ کے، جن کا وجود دُنیا میں نہیں رہا۔

9:... دس سال مدرسه میں تعلیم حاصل کرنے والا شہریت، جغرافیہ اور انگریزی سے نابلد رہتا ہے اور اپنی قومی زبان پر بھی مکمل دسترس حاصل نہیں کر پاتا۔ مدارس میں رائح اس نصاب کی وجہ سے مدارس کے فضلاء میں درج ذبل خرابیاں پیدا ہوگئیں:

الف:... مدارس سے ایسا طبقہ پیدا ہوا جسے معاشرے نے قبول نہیں کیا۔

ب:... مدارس دیباتی ماحول اور چھوٹے طبقے تک محدود ہوگئے اور اہلِ ثروَت کا مدارس کی طرف رُ جمان ختم ہوگیا۔ ج:...علماء کے اندر سے تحقیقی کام کا ذوق ختم ہوتا چلا گیا۔ د:...علماء محدود ذہن کے ہوگئے۔

ہ:...اس کے علاوہ کئی وجوہات حضرت مولانا محمد طلحہ کا ندھلوی صاحب دامت برکاتہم کے اس مکتوبِ گرامی سے بھی معلوم ہوتی ہیں، جو درج ذیل ہے:

'' كرمان ومحتر مان حضراتِ اكابر و ذمه دارانِ مدارس، السلام عليكم ورحمة الله و بركانة!

الله یاک کا شکر ہے! بندہ بعافیت ہے، اُمید ہے بعافیت ہوں گے، آج ذمہ دارانِ مدرسہ کو ایسے علماء تیار کرنے حاہئیں، جن کی پڑھنے ہی کے زمانے میں پڑھانے کی نیت کرائی جائے، وہ فارغ ہوکر بڑھائیں اور بڑھنے ہی کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا وقت لگا کر دعوت وتبلیغ سے مناسبت پیدا کریں، اور یڑھنے کے زمانے میں جس کی طرف اس کا رُجحان ہو، بیعت کا تعلق کرادیں، تا کہ بڑھنے کے ساتھ سلوک سے مناسبت ہوجائے، پھروہ جہاں بیٹھے نتنوں کام کرنے والا ہو: ایک طرف تعلیم دے رہا ہو، اور ایک جگہ تبلیغ کی خدمت کررہا ہو، اور ایک طرف اینے معمولات بورے کررہا ہو، اور دُوسروں کے معمولات یورے کرانے کا ذریعہ بن رہا ہو، آج پوری دُنیا میں ہر سال اتنے علاء فارغ ہونے کے باوجود، مکاتب میں یڑھانے والے نہیں ملتے، مدارس کی کتابیں پڑھانے والے نہیں ملتے، مراکز میں جماعتیں لے کر چلنے والے نہیں ملتے اور خانقاہوں میں ذاکرین کی وہ مقدار نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہئے، بوری دُنیا میں جو کچھاس لائن سے نظر آر ہاہے، وہ صُفّہ یر ایک ہی جگہ ہور ہاتھا، وہیں مبلغین تیار ہورہے تھے، وہیں مجاہدین تیار ہورہے تھے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صُفّہ کی ترتیب پر سارے اعمال ایک ہی جگہ ہو رہے ہوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یوری دُنیا میں میہ ماحول بنایا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ...... محرطلحه كاندهلوي فقط والسلام\_ ( ابن و حانثین شیخ الحدیث حضرت

مولانا محمد زكريا مهاجر مدنی نورالله مرفده) ۲۱ رمحرّم الحرام ۲۲۱۱هـ'

الله تعالى جميل علم نافع عطا فرمائ \_ آمين \_ اللهم انى اعد نام من علم لا ينفع \_ بنده محمد عبدالله ، كراچى \_ ''

جواب ... میرے عزیز! آپ نے سوالوں کے ساتھ جواب کی جگہ تو چھوڑی نہیں، تاہم الگ کاغذ پر آپ کے تمام سوالات کا مختصر سا جواب نمبر وار درج کیا جاتا ہے:

ا:...میرے عزیز! بیتو آپ کوبھی معلوم ہوگا کہ اسلامی شریعت کے مآخذ جار ہیں: قرآن، حدیث، إجماع اور قیاس۔اوران سب کی اصل، بنیاد اورمنبع قرآنِ کریم ہے، اس کئے کہ قرآنِ کریم میں بعض احکام تو صراحناً مذکور تھے، اور جو اَحکام قرآنِ كريم ميں صراحناً مٰدکورنہيں تھے، آقائے دو عالم صلى الله عليه وسلم نے حديث شريف میں ان کی وضاحت فرمادی، اس لئے حدیث بھی قرآنِ کریم کی شرح وتفسیر ہے، پھر جو أحكام و مسائل قرآن و حديث مين صراحناً مذكورنهين تنهي، حضرات ِ صحابه كرامٌ، أمّمه مجتهدین اور اکابر علائے اُمت نے انہیں ان دو بنیادوں لیعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں مستنبط فرمایا، اور جن مسائل پر ا کابر کا اجماع ہوگیا، وہ اجماعی مسائل قراریائے، پھر جو مسائل اس کے علاوہ تھے، انہیں ان تین بنیادوں سے ماُخوذ اُصولوں پر قیاس كرك معلوم كيا كيا اوراس كا نام' فقه' ہے۔ لہذا فقہ میں پہلے اُصول اور كليات كا درس دیا جاتا ہے، اگر چہ اس میں بیشتر جزئیات سے بھی بحث کی جاتی ہے، مگر چونکہ جدید فقہی مسائل ہر دور کے الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا حضرات علمائے کرام نے فقہ کے اُصول وضع فر ماکر ہر دور کے علاء کو اس قابل بنادیا کہ وہ ان اُصولوں کی روشنی میں جدیدفقهی مسائل کوسمجھا اوریرٹرھاسکیں۔

اگر موجودہ دور کے جدید مسائل کواتی تناظر میں دیکھا جائے تو ا کابر علماء اور

اربابِ دِینی مدارس نے بنیادی طور پران کا درس دیا ہے، چنانچہ قدوری، کنز اور ہدایہ سمجھ کر پڑھ لی جائیں یا بالفاظِ دیگر ہضم کر لی جائیں تو سود، جوا اور لاٹری کی تمام مرقب شکلیں اور ان کا تھم باسانی سمجھ میں آسکتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ علاء جدید مسائل کیوں نہیں پڑھاتے؟ در حقیقت فقہ اور اُصولِ فقہ سے لاعلمی کی علامت ہے۔

قدیم مسائل پوری توضیح وتشری سے بڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن طلبہ و علماء کو یہ اُصول سجھ میں آ جائیں گے، اُن کو ان اُصولوں کی روشیٰ میں جدید مسائل کا سجھنا آسان ہوجائے گا، اور جوشی قدیم مسائل اور ان کے اُصول سجھ لے گا، اس کو جدید مسائل سجھنا اور ان کی تطبیق دینا آسان ہوجائے گا، مثلاً بچ قبل القبض، حرام اشیاء کی بچ، فشطوں کا کاروبار، بیمہ، لیزنگ وغیرہ، کون سا ایبا مسلہ ہے جو فقہائے اُمت نے بیان نہیں فرمایا؟ تاہم اکابر علمائے اُمت کے فقاوی اور ان کی تصنیفات میں ان پر مستقل بحث کی گئی ہے، جو کسی صاحبِ علم وعقل پر مخفی نہیں، کوئی تصنیفات میں ان پر مستقل بحث کی گئی ہے، جو کسی صاحبِ علم وعقل پر مخفی نہیں، کوئی ایک ایبا مسلہ بتلایا جائے جو ان اُصول، قواعد اور کلیات سے ماورا ہواور اس پر علماء کے کوئی راہ نمائی نہ کی ہو؟

۲:...آپ کا ارشاد کہ: سونے ، جاندی کی قیمتوں میں انتہائی تفاوت کی وجہ سے اب ز کو ق کا نصاب کیا ہونا جا ہے ؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ:

دورِ حاضر کے مفتیانِ کرام اور ہند و پاک کے اربابِ تحقیق نے ان دونوں نصابوں لیعنی سونا اور چاندی میں سے جو ستا ہو، اس کو وجوبِ زکوۃ کے لئے معیار قرار دیا ہے، اس لئے چاندی کے نصاب پر وجوبِ زکوۃ اور وجوبِ قربانی کا تھم ہے، اس لئے کہ یدایک طرف اگر انفع للفقر اء ہے تو دُوسری طرف اُحوَط بھی ہے، کیونکہ اگر خدانخواستہ عنداللہ اس آدمی پر زکوۃ فرض تھی اور ہم نے اغنیاء کے نفع اور ان کی مشکلات کو پیشِ نظر رکھ کراس کو زکوۃ سے بری قرار دے دیا تو وہ عنداللہ مجرم ہوگا۔ مشکلات کو پیشِ نظر رکھ کراس کو زکوۃ سے بری قرار دے دیا تو وہ عنداللہ مجرم ہوگا۔ کھر بیہ بھی دیکھا جائے اور غور کیا جائے کہ شریعت کے اُحکام میں ضعفاء اور

فقراء کا خیال رکھا گیا ہے، نہ کہ مال داروں اور طاقت وروں کا، گویا سونے کو نصاب قرار دینے کی صورت میں تو شاید و باید ہی کسی پر زکوۃ اور قربانی واجب ہوسکے گی، اس سے دولت کا ارتکاز ہوگا اور غرباء وفقراء محتاج تر ہوجائیں گے۔

بہرحال! میں نہ تو مجتهد ہوں اور نہ ہی مفتی، البتہ اکابر اساتذہ اور مفتیانِ کرام کا جدید وقد یم فتو کی یہی ہے کہ نصاب کا معیار ان دو چیزوں میں سے وہ ہے جو سستی ہو، اور چونکہ چاندی سستی ہے، اس لئے وہی نصاب ہے، اور ایسے شخص پر جو چاندی کے نصاب کا مالک ہو، زکوۃ اور قربانی واجب ہے۔

سا .... موجودہ زمانے کے لحاظ سے عشر وخراج کا طریقہ اور زمینوں میں سے عشری وخراجی کی تعیین کے سلسلے میں عرض ہے کہ: جہاں تک ہمارے ملک کی زمینوں کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے، چونکہ یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے کون سی عشری اور کون سی خراجی ہے؟ اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ سب کوعشری قرار دے کر سب کا عشر ادا کیا جائے ، اس لئے اگر زمین بارانی ہو کہ صرف ہل چلا کر نج ڈال دینے پر فصل تیار ہوجائے تو اس کی آمدنی پر عشر ہوگا یعنی آمدنی کا دسواں حصہ دیا جائے گا اور اگر اس کے اوپر پانی ، کھاد اور اسپرے وغیرہ کے دُوسرے اخراجات آتے ہوں تو نصف عشر یعنی آمدنی کا بیسواں حصہ بطور عشر دیا جائے گا۔

۳:... جہاں تک کاغذی نوٹ کی حیثیت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں عرض ہوتے ہے کہ کاغذی نوٹ چونکہ عام طور پر اس سونے، چاندی کا بدل یا زرِضانت ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر کاغذی نوٹ جاری کئے جاتے ہیں، اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ انہیں سونے کا بدل تصور کیا جائے اور اان کے عوض سونے، چاندی کی اُدھار خرید و فروخت نہ کی جائے، جبکہ بعض دُوسرے حضرات ان کو ثمنِ عرفی قرار دیتے ہیں، اس لئے اُن کے ہاں ان کا حکم زرِضانت کا نہیں، لہٰذا اُن کے ہاں کاغذی نوٹوں کے عوض سونے، چاندی کی اُدھار خرید وفروخت جائز ہے۔

آپ کا یہ فرمانا کہ: اس بارے میں پچھنہیں پڑھایا جاتا، اس لئے نا دُرست ہے کہ میرے نزدیک بیاضافی بحث ہے، تاہم اکابر نے اس پرمستقل تصنیفات فرمائی ہیں اور اکابر کے مطبوعہ فقاویٰ میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔

نیز میں سمجھتا ہوں کہ بیابتدائی طلبہ کے پڑھانے کی چیز نہیں، اس لئے کہ بیہ ان کی ذہنی سطح سے اُونچی چیز ہے، ہاں جوطلبہ تکمیلِ درسِ نظامی کے بعد فقہ میں تخصص کرتے ہیں، ان کو بیموضوع بھی پڑھایا جاتا ہے اور وہ اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ جس طرح دُنیا کے دُوسرے علوم وفنون میں ابتداءً اُصول وکلیات پڑھائے است میں ابتداءً اُصول وکلیات پڑھائے است میں ابتداءً اُسول میں ابتداء اُسول میں ابتداءً اُسول میں ابتداء اُسول میں اُسول میں ابتداء اُسول میں اُسول میں

جاتے ہیں، اس کے بعد خاص خاص شعبوں میں تخصّصات کرائے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہاں بھی وہی اُصول کار فرما ہے، مثلاً: جیسے ڈاکٹر بننے والوں کو پہلے ایم بی بی ایس کا کورس کرایا جاتا ہے، اس کی بیکیل کے بعد پھر طلبہ کی دِلچیسی کے پیشِ نظر ان کے منتخب کردہ موضوعات، مثلاً: دِل، دِماغ، جگر، معدہ، سینہ، کان، ناک اور حلق کے امراض اور ان کی جراحی کے اُصول و فروع میں تخصّص کرائے جاتے ہیں، اور ایسا شخص اس شعبے کا ماہر کہلاتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی وہی انداز اپنایا جاتا ہے کہ پہلے مطلقاً فقہی اُصول و مبادیات کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی تعمیل کے بعد طلبہ کی دِلچیسی کے پیشِ نظر حدیث، فقہ، دعوت و اِرشاد، معاشیات اور اقتصادیات میں تخصّصات کرائے جاتے ہیں، اس لئے کہ جو طالب علم، نفسِ فقہ اور اس کے اُصول و مبادیات سے نا آشنا جاتا ہو، اس کو ان خصوص مسائل میں اُلجھانے سے کیا اس کا دِماغ منتشر نہیں ہوگا؟

۵:...آپ کا بیدارشاد کہ: ''تفسیر میں صرف تفسیر عثانی پر ہی کیوں اقتصار کیا جاتا ہے؟'' اس لئے نا قابلِ فہم ہے کہ تفسیر عثانی درسِ نظامی اور وفاق المدارس کے نصاب میں شامل نہیں ہے، اگر کوئی مدرسہ یا کسی مدرسہ کا کوئی اُستاذ اس کو درساً پڑھا تا ہے۔ تو بیاس کا انفرادی عمل ہے، بہر حال مقصود تو نفسِ قرآنِ کریم کا ترجمہ وتشریح ہے۔ ہاں! بیضرور ہے کہ اساتذہ اس تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں اور طلبہ کو بھی اس تفسیر

سے استفادے کی ترغیب دیتے ہیں، اور الیا کرنا اس لئے مناسب ہے کہ تفسیرِ عثانی کے مطالعے کی مطالعے کی مطالعے کی مطالعے کی مطالعے کی ترغیب بھی اسی اُصول کے پیشِ نظر ہے کہ طلبہ کونفسِ قرآنِ کریم سمجھ میں آجائے، اور طلبہ غیر ضروری، طویل لا طائل اُبحاث میں نہ اُلجھیں، پھر جب نفسِ قرآنِ کریم سمجھ میں آجائے گا اور استعداد پیدا ہوجائے گی تو دُوسری طویل و مبسوط تفسیروں سے استفادہ بھی آسان ہوجائے گا۔

اگرغور کیا جائے تو تفسیر عثانی تمام متداول اُردوعر بی تفاسیر کا اختصار وخلاصہ ہے۔ اربابِ علم و دانش جانتے ہیں کہ تفسیر عثانی ''دریا بکوزہ'' کا مصداق ہے، چنانچہ جو شخص پہلے تمام متداول اُردوعر بی تفاسیر کا بغور مطالعہ کرلے اور پھر تفسیر عثانی کا مطالعہ کرے تو اسے اس کی ایک، ایک سطر، بلکہ ایک، ایک حرف کے مطالعے سے اندازہ ہوگا کہ یہاں سے کس تفسیر کے کس قول، اعتراض یا اِشکال کا جواب اور مختلف تفسیر کی اور ہی جارہی ہے۔

اس کے علاوہ بُرانہ منا کیں تو درسِ نظامی میں تین سال تک قرآنِ کریم کا ترجمہ اور تفسیر جلالین مکمل درساً پڑھائی جاتی ہے، جبکہ تفسیرِ بیضاوی کا ایک حصہ سبقاً پڑھا کر تفسیری انداز اور قرآن کریم کے علوم و معارف سے بھی طلبہ کو روشناس کرایا جاتا ہے۔

آپ کا بیارشاد کہ: ''قرآن وحدیث کی حقانیت کوسائنس سے کیوں ثابت نہیں کیا جاتا'' آپ کی بچکانہ سوچ کا مظہر ہے، کیونکہ سائنس سے اگر قرآن وسنت کی حقانیت کو ثابت کیا جائے تو کیا آئے دن تبدیل ہونے والے سائنسی نظریات کی اقتداء میں قرآن و حدیث کے معانی و مفاہیم کو بھی بدلا جائے گا؟ اگر نہیں، تو پھر قرآن وسنت کی حقانیت کوسائنس کی ضرورت نہیں، ہاں! سائنس قرآن وسنت کے تابع اور اس کی ممد ہے اور اکابر نے اس پر کام کیا ہے، حضرت مولا ناسم الحق افغانی تابع اور اس کی ممد ہے اور اکابر نے اس پر کام کیا ہے، حضرت مولا ناسم الحق افغانی

قدس سرهٔ کی کتاب''سائنس اور اسلام'' قابلِ مطالعہ ہے۔

۲:... وین مدارس میں منطق اس لئے پڑھائی جاتی ہے تا کہ انسانی و ماغ کی گرہیں کھل جائیں، فکری غلطیوں سے حفاظت ہوجائے اور معاندینِ اسلام کے فکری مغالطوں کا جواب بآسانی دیا جاسکے، پھر چونکہ قدیم وجدید دور کے ملاحدہ عقلیت پیند ہوتے ہیں اور عقلیات کو استعال کرتے آئے ہیں، اس لئے عقلیت پیندی کے ان مریضوں کا علاج بھی اسی صورت میں ممکن ہوگا جب علماء کو اس فن سے مناسبت یا آگاہی ہوگی۔

اس سے ہٹ کر ا کابر علائے اُمت کی تصنیفات میں بھی چونکہ منطق وفلسفہ کی اصطلاحات موجود ہیں، لہذا جو شخص اس فن سے ناواقف ہوگا، وہ دُوسروں کو سمجھانے کی بجائے خود ان علوم سے استفادہ نہیں کر سکے گا، لہذا جس طرح قرآن و سنت کی فہم کے لئے علم صرف، نحو، معانی، بدیع، بلاغت و بیان کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح منطق کا جاننا بھی ضروری ہے۔ دیکھا جائے تو پیجھی قرآن وسنت اور علوم نبوّت کا خادم علم ہے، جس کی تعلیم نہایت ضروری ہے، پھرا کابر و اسلاف کی تاریخ کا مطالعه کیجئے تو صاف نظر آئے گا کہ جن، جن اکابر نے منطق و فلسفہ پڑھا ہے، وہ ا پینے ، اپنے دور کے رگانۂ روز گار تھے، اور انہوں نے کسی بھی میدان میں نا کا می کا منہ نہیں دیکھا، اس لئے چند سال پہلے تک ہمارے علماء اور طلبہ درسِ نظامی سے فراغت کے بعد ایک سال مستقل'' تکمیل'' کے نام سے ان فنون کو پڑھتے تھے، میرے خیال میں جو طلبہ ان فنون کی افادیت و لذّت سے نا آشنا ہیں، وہی ان کی مخالفت کرتے ہیں، ورنہ بیفن فہم و تفہیم دِین میں بہت ہی ممد و معاون ہے، ہاں! جو لوگ جس چیز سے نا آ شنا ہوا کرتے ہیں، وہی ہی اس کے دُشمن ومخالف ہوتے ہیں۔

ے:...نحو کے ذریعہ فعل، فاعل، مفعول، مبتداء، خبر، شرط اور جزا کا پہا چاتا ہے، اگر اس کا پہانہ چلے تو عربی عبارت کا معنی ومفہوم ہی صحیح طور پر واضح نہیں ہوگا۔ اگر مفعول کو فاعل یا فاعل کو مفعول بنادیا جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر خطرناک حد تک معنی بدل جائے گا، مثلاً قرآنِ کریم کی سورہ براءۃ میں ہے کہ: ''إِنَّ اللهَ بَوِیْءٌ مِّنَ اللَّمُشُو کِیْنَ وَرَسُولُلَهُ''(براءۃ:۳) ترجمہ:...''ب شک اللہ اوراس کا رسول، مشرکین سے

رُی ہیں۔''

اگر بالفرض کوئی نحو کافن نہ جانتا ہواور وہ خدانخواستہ "وَرَسُولُ۔ "کا عطف مشرکین پر ڈال کراس کو مجرور یعنی وَرَسُولِ۔ پڑھے اور ... نعوذ باللہ...اس کا ترجمہ بیہ کرے کہ: ''اللہ، مشرکین سے اور اپنے رسول سے بَری ہے'' تو وہ کس قدر تحریف کا مرتکب ہوگا، بلکہ قصداً ایسا پڑھنا بدترین کفر ہے، اس لئے نحوکی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے تا کہ قرآن وحدیث کو بھنا آسان ہوجائے۔

آپ کا یہ فرمانا کہ دس سال تک تعلیم کے باوجود عربی تکلم پر قدرت ہے، نہ
انشاء پر، اس کے جواب میں عرض ہے کہ اکا برعلاء نے علم صرف، نحو، ادب اور منطق
کی متداول کتب، درسِ نظامی میں اسی غرض سے شامل کی تھیں کہ ان کو پڑھ کر، بلکہ
ہضم کر کے قرآن، حدیث، فقہ اور عربیت پر قدرت حاصل ہوجائے، چنانچہ بعض
حضرات ان سے کماحقۂ استفادہ کر کے دِین و شریعت اور علوم نبوّت کے علاوہ عربی
بول چال پر بھی قدرت حاصل کر لیتے ہیں، جبلہ میرے اور آپ جیسے کوتاہ ہمت،
برمحنت اور ناقص استعداد لوگ اپنی کی، کوتاہی کو چھپانے کے لئے اس پر اعتراض
کرتے ہیں، اس کو فضول جانتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں کرتے تو اس کے کما حقۂ شرات و برکات سے محروم رہتے ہیں، ورنہ ہند و پاک کے وہ اکابر، جن کی عربیت،
فصاحت اور بلاغت پر دُنیائے عرب سر دھنتی ہے، اور ان کے کلام کو خراج عقیدت فصاحت اور بلاغت پر دُنیائے عرب سر دھنتی ہے، اور ان کے کلام کو خراج عقیدت بیش کرتی ہے، وہ انہی دِین مدارس کے فارغ و فاضل سے، ان میں سے حضرت مولانا علامہ سیّد محمد انور شاہ شمیری، حضرت

مولانا علامہ شہیر احمد عثانی، حضرت مولانا محمد اعزاز علی امر وہوی، حضرت مولانا علامہ ظفر احمد عثانی، حضرت مولانا محمد نوسف کا ندھلوی، حضرت مولانا محمد زکریا کا ندھلوی مہاجر مدنی، حضرت مولانا محمد مولانا سیّد محمد نوسف بنوری، حضرت مولانا شمس الحق افغانی، حضرت مولانا سیّد ابوالحن علی ندوی، مولانا محمد موسیٰ خان رُوحانی بازی، مولانا محمد عبدالرشید نعمانی، مولانا مفتی محمد عاشق اللی بلند شہری، مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللّه مختار، مولانا وحیدالزمان قاسی رحمهم اللّه تعالی، مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، مولانا ابوبکر غازی بوری، مولانا فاسیّد ارشد مدنی، مولانا مفتی محمد تقی عثانی، مولانا نور عالم خلیل المینی وغیرہ مظلم حضرات سیّد ارشد مدنی، مولانا مفتی محمد تقی عثانی، مولانا نور عالم خلیل المینی وغیرہ مظلم حضرات انہی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں، جن کی عربیت وعظمت کی دُنیا معترف ہے۔ آپ بھی اسی شوق ولگن سے پڑھیں تو آپ بھی ان کے مقام پرِ بہنچ سکتے ہیں۔

کیا عصری اسکولوں میں پڑھنے والے تمام طلبہ کممل انگاش بول سکتے ہیں؟ اگرنہیں، تو ان پر کیوں اعتراض نہیں؟ جہاں تک عربی بول جال کا تعلق ہے، یہ ماحول اور ممارست کی مختاج ہے، آپ بھی اس کی مشق کریں تو اچھے عربی اِنشاء پرداز ہوجائیں گے، چنانچہ ہمارے وہ طلبہ جوعرب جامعات میں پڑھنے جاتے ہیں، کیا وہ عربی لکھتے، بولتے نہیں؟

۸:...آپ کا بیفر مانا که: ''ہمارے مدارس میں سوائے معتزلہ کے دُوسرے فرق کی تردید اور تقابلِ اُدیان پر پچھنہیں پڑھایا جاتا'' اس سلسلے میں دیکھا جائے تو ہماری قدیم کتب میں جن فتنہ پردازوں اور ان کے فتنوں کا تذکرہ ہے، آج بھی ان کے جانثین موجود ہیں، مگر ان کے نام اور شبہات کے انداز بدل گئے ہیں، معتزلہ ''اعتزال'' سے ہے، اور اِعتزال کے معنیٰ ہیں: جمہور سے الگ راہ اختیار کرنا، لہذا آج بھی جوشض یا فرقہ جمہور سے الگ راہ اختیار کرتا ہے وہ معتزلی ہے، معتزلہ بھی عقلیت پیند سے اور آج بھی عقلیت پیندی کی تردید آج کے دور کے عقلیت پیندی کی تردید ہے۔

جہاں تک تقابلِ اُدیان کا معاملہ ہے، بھداللہ! ہمارے دِینی مدارس میں اس کی بھی با قاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، مگر ہر شی کا ایک موقع محل اور وقت ہوتا ہے، ہمارے اکا بر فرماتے ہیں کہ: پہلے اپنا مسلک و مذہب سیکھو، بعد میں تر دیدِ باطل سیکھو، بیتو کوئی عقلمندی نہ ہوئی کہ اپنا دِین و مذہب اور مسلک و مشرب تو معلوم نہ ہواور دُوسروں کے بیچھے گھ لے کر دوڑ نا شروع کر دیا جائے، پھر تو وہی لطیفہ ہوگا جس طرح ایک جابل نے کسی کا فرکو ڈنڈا دکھا کر کہا کہ: ''پڑھو کلمہ، ورنہ قل کردُوں گا!'' جب ڈرے سہمے کا فر نے کہا کہ: ''چلو پڑھا دو کلمہ!'' تو بیچارہ ڈنڈا بردار مارے شرم کے بغلیں جھا کئے لگا، اس کے کہ خوداس کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا، چنانچہ دِل ہی دل میں کہنے لگا: اے کاش کہ! مجھے کلمہ آتا ہوتا تو آج ایک کا فرمسلمان ہوجا تا۔

9:... یہ بھی آپ کی بے توجھی ہے کہ مدارس میں دس سال پڑھنے والا شہریت، جغرافیہ اور انگریزی سے نابلد ہوتا ہے، اس لئے کہ پہلے تو دِین مدارس کا موضوع ہی دِین پڑھانا ہے، نہ کہ دُنیا اور اس کے علوم لی کی کسی اسکول و کالج کے طالب علم سے بھی سوال ہوا ہے کہ ۱۲ سال پڑھنے کے باوجود آپ کو بنیادی اسلامی عقائد اور عربی سے نا آشنائی کیوں ہے؟

جبکہ بحداللہ! ہمارے مدارس میں یہ دُنیوی علوم اب با قاعدہ بڑھائے بھی جاتے ہیں، اس کے علاوہ دِیانت داری کی بات یہ ہے کہ جو شخص دِنی مدارس کے اس نصاب کو پڑھ لیتا ہے، اُسے یہ دُنیوی علوم محض تھوڑی سی توجہ اور مطالعے سے بآسانی حاصل ہوجاتے ہیں، اور ایسی کئی ایک مثالیس موجود ہیں، اگر یقین نہ آئے تو راقم کئی ایک مثالیس موجود ہیں، اگر یقین نہ آئے تو راقم کئی ایک مثالیس میش کرسکتا ہے۔

٠١:...آپ كايىفرمان بھى نا قابل فہم ہے كه:

الف:... "مدارس میں رائج اس نصاب کی وجہ سے مدارس کے فضلاء میں یہ خرابیاں ہوگئیں کہ: مدارس سے ایسا طبقہ پیدا ہوا جسے معاشرے نے قبول نہیں کیا۔ "

اس کئے کہ انہی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء نے آج تک اُمت کی راہ نمائی کی ہے، اور ہند و پاک میں موجودہ دِ بنی فضا اور دیانت داری کی ساری شکلیں انہیں علماء کی مرہونِ منت ہیں، ورنہ مصراور دُوسرے کئی عرب ممالک میں خود علماء دِ بنی وضع قطع سے محروم ہیں، وہاں ستر و حجاب کا نصوّر معدوم ہے، کا فروں اور مسلمانوں کی مستورات کے لباس میں عریانی کی حد تک مماثلت ہے، آج جس طرح ہند و پاک میں علماء پر مسلمان اعتماد کرتے ہیں، دُوسرے کئی عرب ممالک کے علماء اس اعتماد سے کیسر خالی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج دِ بنی مدارس اور ان کا خالص دِ بنی و مذہبی نصاب کیسر خالی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج دِ بنی مدارس اور ان کا خالص دِ بنی و مذہبی نصاب اُنائے کفر کی نگاہ میں کھٹکتا ہے، اگر معاشرے نے ان کوقبول نہ کیا ہوتا تو معاشرہ ان کی تعلیمات کو کیوں اپنا تا؟ اور معاشرے کی ہے اچھی حالت کیونکر ہوتی ؟

بحداللہ! ہند و پاک میں اس نصاب اور مدارس کی اس کارکردگی کا متیجہ ہے کہ یہاں دِینی مراکز قائم ہیں، خانقا ہیں آباد ہیں، تبلیغی جماعت اپنا کام کررہی ہے، قادیانیوں اور دُوسرے لادِینی طبقات کا ناطقہ بند ہے، مساجد و مدارس آباد ہیں، لوگوں کے چہروں پر سنت ِرسول کی شادا بی ہے، خواتین ستر و حجاب سے مزین ہیں، دِینی اسکول اور حفظ قرآن کے مدارس میں لاکھوں مسلمان بچ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جمداللہ! کراچی ہی میں ماہانہ ڈھائی سے تین ہزار روپے فیس دے کر مسلمان اپنے کھوں کو حفظ قرآن اور دِینی وعصری تعلیم ولا رہے ہیں، کیا اب بھی کہا جائے گا کہ معاشرے نے ان کو قبول نہیں کیا؟

ب:...آپ کا بیفرمان کہ: ''مدارس دیہاتی اور چھوٹے طبقے کے لئے محدود ہوگئے اور اہل ِ ثروَت کا مدارس کی طرف رُ بھان ختم ہوگیا'' کم از کم میرے لئے نا قابلِ قبول ہے ، اس لئے کہ بحداللہ! مدارس میں اب ایک معقول تعداد ان بچوں کی ہے جولکھ پی نہیں، کروڑ پی خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے، اگر اہل ِ ثروَت کا ان مدارس کی طرف رُ بھان ختم ہوگیا ہوتا تو بید مدارس بند نہ ہوگئے ہوتے ؟ حالانکہ ان مدارس میں

سے متعدد ایسے بھی ہیں جن کا سالانہ میزانیہ کروڑوں کا ہے، آخریہ فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ بیدائلِ ثروَت کے مدارس کی طرف رُجھان کی دلیل ہے یا رُجھان کے ختم ہونے کی؟ آپ ہی فیصلہ فرمائیں؟

پھر اگر پچھ محروم القسمت ان مدارس کی طرف توجہ نہیں کرتے یا ان کو یہ نظام نالپند ہے، تو اس میں اس دور کے اہلِ شروَت کی کیا تخصیص ہے؟ یہ طبقہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، جو کہا کرتا تھا:

''لَا تُنُفِقُواْ عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّواْ." (المنافقون: 2) تَنْفَضُّواْ." ترجمہ:...' جو لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اردگرد ہیں، ان پرخرج نہ کرو، یہاں تک کہ تنگ آ کروہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جا کیں۔"

آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ کیا ...نعوذ باللہ... بیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کے نظام تعلیم کی وجہ سے تھا؟ یا ان محروم القسمت کی شقاوتِ از لی کی بدولت؟
پھر بیامر بھی قابلِ لحاظ ہے کہ دِین کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کمزور اور نچلے طبقے کے لوگ رہے ہیں، جبکہ اصحابِ ثروَت إللَّا ماشاء اللہ! ہمیشہ اس کے مخالف رہے ہیں، جبیما کہ قرآن کریم میں ہے:

"وَإِذَآ اَرَدُنَا اَنُ نُهُلِکَ قَرُيَةً اَمَرُنَا مُتُرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنَاهَا تَدُمِيرًا." (بن اسرائيل:۱۱) ترجمه:..."اور جب ہم نے چاہا کہ غارت کریں کسی لستی کو، عکم بھیج دیا اس کے عیش کرنے والوں کو، پھر انہوں نے نافر مانی کی اس میں، تب ثابت ہوگئی ان پر بات، پھر اکھاڑ مارا

ہم نے ان کو اُٹھا کر۔''

میرے عزیز! غریبوں کا دِین پڑھنا یا دِین کو اَپنانا اور مال داروں کا اس طرف توجہ نہ کرنا ان کے اپنے اختیار اور پیند و ناپیند سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ انتخاب، انتخابِ الٰہی ہے، اللہ تعالی دراصل یہ دِکھلانا چاہتے ہیں کہ میں چاہوں تو کمزوروں سے اپنے دِین کا کام لے سکتا ہوں اور نہ چاہوں تو حکومت و اقتدار اور ملک و مال کے مالک اصحابِ ثروَت اور خاندانی شرافت سے متصف افراد کو اس سے محروم رکھ سکتا ہوں، اگر چاہوں تو کافروں کے گھر انوں سے انبیاء پیدا کردوں اور نہ چاہوں تو انبیاء کی اولاد کو اس نعمت سے محروم کر سکتا ہوں۔

غور کیا جائے تو اس میں بھی حکمتِ الہی کا یہ راز پنہاں نظر آتا ہے کہ کل کلال کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دِینِ اسلام اس لئے پھیلا اور پھولا کہ اس کے پیچھے مال و دولت یا ملک و اقتدار کی قوت و شوکت تھی، بلکہ بتلایا گیا کہ دِین و مذہب محض اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت سے پھیلا کرتا ہے اور اس کی پشت پر بظاہر کوئی نہیں ہوتا۔

لہذا اس انتخاب اللی پر جہاں دِین اور علم دِین سے دُور اُسحابِ ثروَت کو اپنی محرومی پر افسوس کرنا چاہئے، وہاں دِین دار غریبوں کو بارگاہِ اللی میں سراپا تشکر و امتنان ہونا چاہئے کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے دِین کے باغ کی باغبانی کے لئے منتخب فرمالیا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی قیامت تک اپنے اس دِین کے باغ کے لئے پودے لگاتے رہیں گے، جو اس باغ کی سرسبری وشادابی اور اس کی حفاظت وصیانت کے اعلی مقصد کو یروان چڑھاتے رہیں گے، جیسا کہ ابن ماجہ میں ہے:

"لا يسزال الله يغسرس فسى هذا الدين غسسًا يستعملهم فى طاعته." (ابن ماجه ٣٠،٣٠ طع نورم مرا بى) ترجمه:..."الله تعالى (قيامت تك) اس دين كے لئے پودے لگاتے رہيں گے اور انہيں اپنی طاعت كے كامول ميں استعال فرماتے رہیں گے۔''

ح:...آپ کا پیدارشاد که:''علاء کے اندر سے تحقیقی کام کا ذوق ختم ہوتا چلا گیا۔'' اگرچہ من جملہ آپ کی بات وُرست ہے کہ اب پہلے کا سا ذوق علماء کے اندر بھی نہیں رہا، اور جیسی محنت و جدو جہد اور خلوص و إخلاص ہونا چاہئے تھا، اب ویسانہیں ہے، لیکن اس کا بیمعنی بھی نہیں کہ اب علاء سرے سے کام ہی نہیں کر رہے، کیونکہ بحرالله! اب بھی علاء حسبِ استعداد اور حسبِ ضرورت اپنی ، اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں، اگرییعلماءاپنا کام چھوڑ چکے ہوتے تو پوری دُنیا کا کفر اُن کا مخالف نہ ہوتا، کیونکہ لڑائی اور جنگ وہاں ہوتی ہے جہاں کسی سے اپنے مفادات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، جس سے واضح ہوتا ہے کہ دُنیائے کفر کومسلم علاء کی مساعی اور کاوشوں سے اپنے مفادات کو نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہے، اس کی ایک مثال افغانستان پر پہلے رُوس اور اس کے بعد امریکا کی پلغار ہے، اسی طرح عراق، شام، لبنان وغیرہ، اس کے علاوہ پوری وُنیا میں علاء کو'' دہشت گرد، مذہبی جنونی'' وغیرہ کے القابات اس لئے دیئے جاتے ہیں کہ علائے اُمت وُنیائے کفر کی ہاں میں ہاں ملانے کو تیار نہیں۔ جہاں تک تحقیق کام کا تعلق ہے، تو سونقائص کے باوجود آج بھی علماء مختلف شکلوں اورمختلفعنوانات پرتحقیقی کام کر رہے ہیں، چنانچہ ہند و پاک میں الیمی کئی ایک اکیڈمیاں اور ادارے وجود میں آ چکے ہیں جو مسائلِ حاضرہ پرغور وفکر کرکے اُمت کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، مثلاً: مولانا مجاہدالاسلام قاسمی، مولانا محمد تقی عثاني،مولانا سيّد اسعد مدني،مولانامفتي نظام الدين شامزي،مولانا سيّد نصيب على شاه وغیرہ ایسے کئی حضرات ہیں جنھوں نے مختلف سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کر کے اُمت کو اس طرف متوجہ کیا اور جدید خطوط پر کام کرنے کی دعوت دی، اور اس سلسلے کا جدید تحقیقی کام مختلف کتابوں کی شکل میں منظر عام پر آ چکاہے، جبکہ''مجلس مسائلِ حاضرہ'' کے عنوان سے آپ کے کراچی میں مستقل ایک عنوان ہے، جس کے تحت علاء اہل حق

باہمی مشاورت سے جدید و گھمبیر مسائل پر اُمت کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دیتے آئے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی عنوان پر تحقیقی کام کی ضرورت ہے اور علاء اس سے غافل ہیں تو اس کی نشان دہی کی جائے۔

دند..آپ کے ارشاد کہ: ''علماء محدود ذہن کے ہوگئے'' کا اگر یہ معنی ہے کہ علماء ہر وقت دِین و مذہب کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ، وہ کوئی سوچ نہیں رکھتے، تو آپ کا ارشاد بالکل بجا ہے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص جس عنوان پر محنت کرے گا، اس کے ذہن میں ہر وقت اس کے تانے بانے ہوں گے، مثلاً: جیسے وکالت پڑھنے والا ہمیشہ وکالت کے بارے میں سوچ گا، ڈاکٹر اپنی طب اور جراحت سے متعلق سوچ گا۔لیکن اگر اس کا یہ معنی ہے کہ علماء جمود پیند ہیں اور مسائلِ حاضرہ یا بین الاقوامی اُمور پر نہیں سوچ ہو ، تو آپ کا ارشاد حالات، واقعات اور مشاہدات کی رُو سے بداہتاً غلط ہے، کیونکہ ایسے کسی عالم دِین کا نام نہیں بتلایا جاسکتا جو حالاتِ حاضرہ یا اُمت کی حالتِ زار سے بے خبر ہو، یا اس کے لئے فکر مند نہ ہو، یا اس کے سرِ باب کے لئے عملاً متحرک نہ ہو، یہ وہ یہ دُوسری بات ہے کہ کسی کی حرکت نظر آتی ہے اور کسی کی نظروں سے او جسل ہوتی ہے۔

ہ:... جہاں تک حضرت مولانا محمط طحہ صاحب مدظلۂ کے مکتوب کا تعلق ہے، اس میں انہوں نے مدارس کے طریقۂ کار اور نصاب پر کوئی اِشکال نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے اربابِ مدارس اور علمائے کرام کو طلبہ کی ذہنی، فکری استعداد اور عملی قوّت میں اضافہ اور نکھار پیدا کرنے کے لئے فرمایا ہے کہ طلبہ کو ان اُمور کی طرف توجہ دِلائی جائے تاکہ ان سے افادہ اور استفادہ زیادہ سے زیادہ ہوسکے۔

ان کے مکتوب کی غرض میہ ہے کہ اگر ان طلبہ کی ان خطوط پرتر بیت کی جائے تو وہ دُوسرے میدانوں میں جانے کی بجائے مدارس، مکاتب میں تدریس کے علاوہ اصلاحِ اُمت کی غرض سے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ چلنے اور نکلنے کواپی ضرورت سمجھیں

گے، تو اُمت کو زیادہ نفع ہوگا۔

جبکہ موجودہ صورتِ حال یہ ہے کہ دِنی مدارس سے فارغ ہونے والے ذی استعداد افراد، دُوسرے میدانوں میں کھپ جاتے ہیں، کوئی اسکول وکالج میں چلا جاتا ہے، تو کوئی فوج و عدلیہ کا رُخ کرتا ہے، کوئی تجارت کو اپنا پیشہ بنالیتا ہے، تو کوئی بیرونِ ملک چلا جاتا ہے، یول ہماری محنت کا پھل اور ثمرہ دُوسرے لوگ کھاتے ہیں اور ہماری محنت کا ثمرہ ہمیں کم اور دُوسروں کو زیادہ ملتا ہے، گویا ان کے ارشاد کا مقصد یہ ہماری محنت کا شمرہ ہمیں کم اور دُوسروں کو زیادہ ملتا ہے، گویا ان کے ارشاد کا مقصد یہ ہماری مولانا مثمرہ ہمیں کم اور دُوسروں کا ایند شمولانا محمود حسن، حکیم الاُمت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، شخ الهند مولانا محمود حسن، حکیم الاُمت مولانا محمد اشرف علی تھانوی، شخ الاسلام مولانا سیّد حسین احمد مدنی، مولانا محمد بنوری، مولانا محمد الیاس مقتی محمود، مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہم اللّٰد تعالیٰ کا بلکہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا جانشین بن کر مدرسہ صُفّہ کے نظام کو چلانے والا بن جائے۔

برادر عزیز! یہ بھی شیطانی حربہ اور چال ہے کہ وہ طلبہ عزیز کے دِلوں میں ایسے وساوس و شبہات ڈال کر دراصل انہیں اسلاف سے بدطن کر کے ان علوم سے محروم کرنا چاہتا ہے، چونکہ شیطان براہ راست تو طلبہ کو ان علوم کی تخصیل سے نہیں روک سکتا، اس لئے وہ ان علوم کو بے مقصد، لا یعنی، عبث اور فضول قرار دے کر طلبہ کو ان کی تعلیم سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جن طلبہ کے دِل و دِماغ میں ان علوم یا کتب کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ ان میں محت بھی نہیں کرتے، اور وہ مسلسل ناکام ہونے کی وجہ سے نبی اور رفتہ رفتہ مدارس سے ان کا جی مجر جاتا کی وجہ سے نبی اور بداستعداد ہوجاتے ہیں اور رفتہ رفتہ مدارس سے ان کا جی مجر جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دِنی مدارس سے نکل کر دُنیائے دنی کے بیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔

شیطان جانتا ہے کہ ایک عالم اس پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے، اس لئے

وہ طلبہ کوعلوم نبوّت سے محروم رکھنے کے لئے طرح طرح کے حربے استعال کرتا ہے، چنانچەشخ الحدیث حضرت مولا نامحمد ز کریا مہاجر مدنی نور الله مرقده'' آپ بیتی'' میں اینے زمانهٔ طالب علمی کے ایک سبق آموز واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: "اس نابکار (حضرت شیخ الحدیثٌ) کو بزرگی کا جوش ہوا اور مغرب کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے حجرے کے سامنے کمبی نفلوں کی نبیت باندھ لی، اُباجان نے آ کر ایک زور سے تھیٹر مارا اور بیر فرمایا کہ: ''سبق یادنہیں کیا جاتا!'' میرے چیاجان (حضرت مولانا محمرالیاس) رحمة الله علیه اس زمانے میں بڑی کمبی نفلیں بڑھا کرتے تھے، بعد مغرب سے عشاء کی اُذان کے قریب فارغ ہوا کرتے تھے، لیکن والد صاحب کے یہاں مخضرسی نوافل کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوجا تا۔ اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا، کہ خود تو بڑھی نہیں جاتی، دُوسرے کو بھی بڑھنے نہیں دیتے،مگر جلد ہی سمجھ میں آگیا کہ بات صحیح تھی، وہ نفلین بھی شیطانی حربہ علم سے رو کنے کے واسطے تھا، اس لئے کہ جب نفلیں یڑھنے کا دورآ یا، ابنفس بہانے ڈھونڈ تا ہے۔'' (آپ نبتی، جلداوّل ص: ۲۰)

الله تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت، علومِ نبوّت، فقه و حدیث اور دِین و شریعت کا سچاپیروکار اور اپنے اسلاف و اکابر کا صحح جانشین بنائے اورنفس و شیطان کے مکروفریب سے محفوظ فرمائے۔

وصلی (للّٰم) تعالی محلی خیر خلفہ محمد واَلہ والصحابہ اِجمعیں (ماہنامہ''بینات'' کراچی رئے الثانی ۱۳۲۷ھ –مئی ۲۰۰۹ء)

## خد ماتِ جامعہ کے شلسل کی ایک کڑی

بىم (لأم) (لرحس (لرحيع (لحسرالله) وسلام بحلى بحباده (لذين (اصطفى!

گزشته سال اکتوبر میں کشمیراور شالی علاقه جات میں پاکستان کی تاریخ کا شدیدترین زلزلہ آیا، جس سے ہزاروں افراد متأثر ہوئے، چیثم زدن میں شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، جیتے جاگتے اور مبنتے بستے گھرانے اپنے ہی راحت کدوں میں دَب کر پیوندِ خاک ہوگئے، زندہ پیج جانے والوں میں سے ہزاروں ایسے تھے جواپنے قیمتی اعضاء سے محروم ہو گئے اور کتنے ایسے تھے جو ملبے تلے دبے چیخے، چلاتے، روتے، بلبلاتے اور مدد کو پکارتے بکارتے عالم آخرت کو سدھار گئے، جو زندہ سلامت نی گئے، ان میں سے کتنے اپنے پیاروں کی جدائی اور اس جانکاہ حادثے کی وجہ سے اینے ہوش وحواس سے محروم ہو گئے، کتنے مال باب اپنی آ تھوں کے سامنے اپنے پیاروں اور دِل کے ٹکڑوں کوموت کے منہ میں جاتا دیکھ کر ہے بس تھے، کتنی معصوم کلیاں اور معصوم وعفت مآب بیٹیاں اینے والدین اور سر پرستوں سے محروم ہو گئیں، کتنے مرد وخواتین اپنے رفیقِ حیات وجیون ساتھی سے محروم ہو گئے۔ غرض قیامت کا ساں تھا اور ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا، بلاشبہاس نازک و مشکل گھڑی میں کون ایبا ہوگا جو اینے مسلمان بھائیوں کی مدد کو نہ جاتا؟ چنانچہ یا کتان بھر کے نہیں، دُنیا بھر کے لوگوں نے انسانیت کے ناتے اس سانحے پر متاثرین کی دامے، درمے، قدمے، شخنے بھریور مدد کی اور امدادی کارروائیاں شروع ہوگئیں۔

اس موقع پر جہاں دُنیا بھر کی غیر مسلم این جی اوز نے اپنے مخصوص مقاصد کی شکیل کی خاطر ان علاقوں کا رُخ کیا، وہاں مسلم برادری، خصوصاً دِین دار مسلم انوں، اہلِ ثرَوَت، اربابِ مدارس، دِینی طلبہ اور علاء نے اپنے بھائیوں کی مدد کے لئے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بہی وجہ ہے کہ غیر ملکی نظیموں اور میڈیا نے اس کا برملا اعتراف کیا کہ پاکستان کی دِینی نظیموں، دِین دار طبقہ، علاء اور اربابِ مدارس نے اس موقع پر بے مثال قربانی اور خدمت و تعاون کے جذبے کا ثبوت دیا، لیکن افسوس! کہ اسلام دُشمن اور علاء مخالف طبقے نے ایسے نازک موقع پر بھی نہ صرف یہ کہ دِینی طبقے کو اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت سے باز رکھنے کی ناپاک کوشش کی، بلکہ اس کے مقابلے میں غیر مسلم این جی اوز کی حوصلہ افرائی کی، مگر بایں ہمہ یہ حضرات اپنے ایمانی جذبے میں غیر مسلم این جی اوز کی حوصلہ افرائی کی، مگر بایں ہمہ یہ حضرات اپنے ایمانی جذبے میں غیر ضاح خدمت و خیرخواہی میں مصروف رہے۔

صدر پاکتان جناب جنرل پرویز مشرف کے بقول: "بلا شبہ پاکتان کے بی مدارس ملک کی سب سے بڑی این جی اوز ہیں جو دس لاکھ مسلمان بچوں کو روزانہ رہائش وخوراک مہیا کرتے ہیں "صرف یہی نہیں بلکہ ان کی علمی وعملی تربیت کرکے معاشرے کا اچھا شہری بنانے کی سعی میں مصروف ہیں، انہی دینی مدارس یا بقول صدر صاحب این جی اوز میں سے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن ایک مؤقر نام ہے، جو نہ صرف اسلامی تعلیمات کی یونیورٹی اور انسان سازی کا عالمی ادارہ ہے، بلکہ درحقیقت ایک تحریک کا نام ہے، جس کی دینی، علمی، اصلاحی اور تبلیغی خدمات کے علاوہ ساجی و رفاہی خدمات کی بھی وُنیا معترف ہے، چنانچہ اس موقع پر بھی جامعہ علوم اسلامیہ کے فضلاء، طلبہ اور جوال سال و جوال ہمت اسا تذہ نے بے مثال خدمات کی مدد کی، امدادی کیمپ لگائے، نقد، غذائی اجناس، لباس وخوراک کے علاوہ ان کی مدد کی، امدادی کیمپ لگائے، نقد، غذائی اجناس، لباس وخوراک کے علاوہ ان کی کی مدد کی، امدادی کیمپ لگائے، نقد، غذائی اجناس، لباس وخوراک کے علاوہ ان کی کی مدد کی، امدادی کیمپ لگائے، نقد، غذائی اجناس، لباس وخوراک کے علاوہ ان کی آبادکاری کی ہرممکن کوشش کی، دُور دراز متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، اینے بھائیوں کے

دُ کھ درد میں شریک ہوئے اور جذبہ نصح وخیرخواہی کی مثالی تاریخ رقم کی۔

جامعہ علوم اسلامیہ کی خدمات کے اس تشکسل کی ایک کڑی پہ بھی ہے کہ جامعہ کے مدیر اور سرایا شفقت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزّاق اسکندر، جامعہ کے جوال عزم وجوال ہمت اساتذہ، فضلاء اور جامعہ سے منسلک اہلِ خیر حضرات نے طے کیا کہ ان متأثرہ علاقوں کے لٹے پٹے خاندانوں، بے یار و مددگار خواتین و حضرات کی عزّت وعصمت کے تحفظ کی خاطران کی بھر پورسر برستی کی جائے، اور انہیں نکاح جیسے یا کیزہ رشتے میں منسلک کرنے اور ان کے نکاح کے مصارف واخراجات کا انتظام کیا جائے، تاکہ جس طرح انہوں نے زلزلے کے جانکاہ حادثے اور اجماعی درد و اُلم کا سامنا کیا،ٹھیک اسی طرح انہیں ایک اجتماعی خوثی ہے بھی سرشار کیا جائے۔ جب مدیر جامعہ کی سریرسی میں جامعہ کے استاذہ نے متاثرہ علاقے کے جامعہ کے فضلاء کو اس طرف متوجه کیا، تو انہوں نے مقامی طور پر اس طرف توجه کی، تو ایسے ڈیڑھ سو جوڑوں کی فہرست تیار ہوگئ جو جامعہ کی سر پرستی کے منتظر تھے، چنانچہ جامعہ کی طرف سے اس کا نظم طے ہوا، حسبِ ضرورت سامان اور جہیز تیار کیا گیا اور مقرّرہ تاریخ ۴۸جون ۲۰۰۷ء بروز اتوار، صوبہ سرحد، بمقام بلل، جامعہ کے مدیر، نائب مدیر اور معزّز اساتذہ اس پُر وقارتقریب کی سریریتی کے لئے اپنے ستم رسیدہ بھائیوں کی دِل داری کو پہنچے اور مدیر جامعہ نے اجتماعی طور پران جوڑوں کا نکاح پڑھایا، اس موقع پر مدیر جامعہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزّاق اسکندر مرخلهٔ نے رشتہ از دواج میں منسلک ہونے والوں، ان کے سر پرستوں اور تقریب کے شرکاء سے جوفیتی نصائح فرمائیں، وہ درج ذیل ہیں: "الله تعالى نے كائنات كو بسانے كے لئے انسان اوّل (حضرت آ دمّ ) اور پھران سے حضرت حوّاً کو پیدا فر مایا، اور قیامت تک نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لئے انسان کو مرد و عورت ( دوجنسوں ) میں نقسیم کر کے آسانی تعلیمات کے نور سے

منور از دواجی نظام عطا فرمایا، جونسلِ انسانی کو پاکیزہ طریقے سے قیامت تک باقی رکھنے اور پھیلانے کا ذریعہ ہے، یہ اسلام ہی کے انصاف کا ثمرہ ہے جوعورت کونسلِ انسانی کی عمارت کے لئے مرد کے برابر دُوسرا ستون تسلیم کرتا ہے، نسلِ انسانی کی عمارت مرد اور عورت کے دوستونوں پر قائم رہے، اسلام نے چودہ سوسال پہلے بتایا کہ عورت، مرد کا جزو ہے۔

آج مرد وعورت کی مساوات کے دعوے دار، نسوانی حقوق کے علم بردار اپنی تاریخ کا ذرا جائزہ تو لیں، ان کی پارلیمنٹ میں با قاعدہ یہ بحث چلی کہ عورت کیا ہے؟ بڑی مشکل سے کچھ عرصہ قبل یہ لوگ عورت کو انسان سلیم کرنے پر آمادہ ہوئے اور یہ مان لیا کہ عورت بھی انسان ہے۔

اسلام میں عورت کو ایک باعز ت مقام حاصل ہے اور اسلام نے نکاح کی صورت میں انسانی خواہش کو جائز طریقے سے یورا کرنے کا ایک راستہ بتادیا اور فرمایا:

"فَــمَــنِ ابُتَــغلى وَرَآءَ ذلِكَ فَــأُولَـئِكَ هُـمُ الُعَادُونَ." (المعارج:m:)

یعنی نکاح کے علاوہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں، وہ سب بربادی اور فساد کے راستے ہیں، نکاح کی برکت سے خیر کے بے شار دروازے کھلتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کی نسل محفوظ ہے اور ہمیں فلال بن فلال کا خطاب دیا جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے:

"ما من ولد بارينظر اللي والديه نظرة رحمة الا

کتب الله له بکل نظرة حجة مبرورة، قالوا: وان نظر کل یوم مائة مرة؟ قال: نعم! الله اکبر واطیب. " (مشکوة ص:۲۲۱) ترجمه:... "مال باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا جوبھی اپنے مال باپ میں سے کسی کومجت واحترام کی نظر سے دیکھا ہے، اللہ تعالی اس کی ہر نظر کے بدلے ایک مقبول (نفلی) حج کا تواب عطا فرما تا ہے، صحابہ کرام ؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگرچہ وہ دن بھر میں سومرتبہ دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! اللہ بہت بڑا اور یا کیزہ ہے (یعنی تمہارے گمان میں جو بات ہے کہ ہر نظر کے بدلے ایک مقبول نفلی حج کا ثواب کیونکر دیا جاتا ہے، تو یہ آجر و اِنعام اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی وسعت رحمت کی نسبت کچھ بعید نہیں، وہ اگر چا ہے تو اس سے بڑا اجر عطا کرسکتا ہے)۔ "

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں صلہ رحمی کا درس موجود ہے، ابتدائے اسلام میں جب مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کرے حبشہ پہنچی تو مشرکین مکہ کا ایک وفد حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف اُ کسانا چاہا، تاکہ وہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ واپس مکہ بھیج دے، بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، جب مسلمانوں کی جماعت دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت جعفر شنے دربار میں اور کھا:

اے بادشاہ! ہم سب جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے، قتم وقتم کی بُرائیوں میں مبتلا تھا، قرابتوں کو قطع کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے،
اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم پراپنافضل فرمایا، ہم میں
سے اپنا ایک پیغیر بھیجا، جس کے حسب ونسب، صدق و امانت
اور پاک دامنی وعفت کولوگ خوب بہچانتے ہیں، اس نے ہم کو
اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو مانیں اور ایک جانیں، صرف اس
کی عبادت اور بندگی کریں اور جن بتوں اور پھروں کی ہم اور
ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، ان سب کو کیک گخت
ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، ان سب کو کیک گخت
گورڈ دیں، سچائی، امانت، صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے حسنِ سلوک
کریں۔ اور پھر سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں جس
سے بادشاہ اور اس کے درباریوں کے آنسونکل آئے اور روتے
روتے بادشاہ کی داڑھی تر ہوگئی۔

اسلام میں صلہ رحی بہت بڑی چیز ہے، ہرانسان چاہتا ہے کہ میں صلہ رحی کروں اور معاشرے میں اچھا بنوں۔ خلاصہ بیہ کہ اسلام میں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کا حکم ہے اور بیہ سب رشتہ داریاں نکاح کی برکت سے ہیں، جبکہ غیر سلم پریشان ہیں اور ان کی زندگی سے بھی برتر ہے، ان کا پورا ماحول کھوکھلا ہو چکا ہے۔

ہمارے ہاں ایک صحافی بیرون ملک ناورے سے وطن واپس پہنچا تو ایئر پورٹ پر استقبال کے لئے آنے والے اس کے رشتہ داروں نے اسے کہا کہ: تم جنت چھوڑ کرجہنم میں آگئے، اس نے جواب میں کہا کہ: نہیں، بلکہ میں جہنم چھوڑ کر جنت میں آگیا ہوں اور پھر وہاں کے حالات بتائے کہ وہاں شادی کا نظام نہیں،

وہاں ماں، بہن اور بیٹی کی کوئی تمیز نہیں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہوجائے تو بہاں اگر کسی ہوجائے تو بہاں اگر کسی کے سر میں درد ہوجائے تو سب رشتہ دار پہنے جاتے ہیں، رشتہ داری کی اس نعمت کا ادراک کیسے ہوگا؟ یاد رکھئے! اسلام عفت کا راستہ متعین کرتا ہے اور سب کو عفیف دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فان له وجاء. متفق عليه."

(مشكوة ص:٢٦٧)

ترجمہ:... "تم میں سے جو نکاح کے لواز مات یعنی ہوی

بچوں کا نفقہ اور مہر ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہوتو اسے چاہئے

کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح کرنا نظر کو جھکا تا ہے اور شرمگاہ کو
محفوظ رکھتا ہے، اور جوشخص استطاعت نہ رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ
وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا شہوت کورو کنے کا ذریعہ ہے۔"

ہم اپنے میڈیا پرنگی تصورین شائع کرتے ہیں، اس سے معاشرے میں جرائم بڑھتے ہیں اور عورتیں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا ہوں کہ گناہوں سے بچواور اپنے آپ کوعفیف رکھو۔

آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمتِ اقدس میں ایک نوجوان آیا اور درخواست کی که مجھے گناہ'' زنا'' کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرامؓ نے اس کی بات سن کر ناراضی کا اظہار کیا، حضور صلی الله علیه وسلم نے سائل سے فرمایا: قریب ہوجاؤ، اور پھر فرمایا: "هـل تحب الأمك؟" كيا تو جا بتا ہے كه كوئى تيرى ماں کے ساتھ زنا کرے؟ نوجوان نے کہا کہ: میں آپ برقربان ہوجاؤں، میں بیہ ہر گزنہیں جاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی طرح اور لوگ بھی نہیں جاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ھل تحب لبنتک؟ " کیا تو پیند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں، میں په نہیں جاہتا، فرمایا: اسی طرح اورلوگ بھی نہیں جاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔غرضیکہ اسی طرح اس کی تمام محرَ مات کا نام لے کراس سے یوچھا تو اس کاضمیر جاگ اُٹھا، پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کے لئے وُعا فرمائی۔ اس طرح ایک حدیث شریف میں ہے:

"مروا او لاد كم بالصلوة وهم ابناء سبع سنين، والصوبوهم عليها وهم ابناء عشر سنين، وفرقوا بينهم واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه ابو داؤد."

ترجمه:... جب تمهارے بچ سات سال كے ہوجا كيں تو انہيں نماز پڑھنے كا حكم دواور جب وہ دس برس كے ہوجا كيں تو نماز چوڑ نے پر انہيں مارو، نيز ان كے بسر عليحدہ كردو۔"

جب گھر كے بچوں كے لئے بيحكم ہے كہ ان كے بسر عليحدہ كردوتو مخلوط نظام تعليم كے لئے كيا حكم ہوگا؟ اس لئے عليحدہ كردوتو مخلوط نظام تعليم كے لئے كيا حكم ہوگا؟ اس لئے اسلام نے بردے كا حكم ديا، بيردے كا حكم، سخت حكم نہيں، بلكہ اسلام نے بردے كا حكم ديا، بيردے كا حكم، سخت حكم نہيں، بلكہ

اس کے ذریعہ ایک شریف اور عفیف عورت کی عصمت اور پاک دامنی کو برقر ار رکھنامقصود ہے۔

ہماری جامعہ کے اُستاذ مولانا فضل محمہ صاحب نے
ایک واقعہ سنایا کہ: حالیہ زلز لے میں این جی اوز کی ٹیم ایک
دیہاتی علاقے میں گئی، اس ٹیم میں ایک عورت بھی تھی، وہ کس
شریف عورت کے گھر چلی گئی اور اس سے کہا کہ: تمہارا شوہرتم پر
ظلم کرتا ہے اور تمہیں اس چارد یواری سے باہر جانے نہیں دیتا،
تہماری مثال تو اس جانور جیسی ہے جو آپ کے قریب بندھا ہوا
ہے، اس شریف عورت نے جواب دیا کہ: عورتیں وہ ہوتی ہیں
جو گھر کی چارد یواری میں رہتی ہیں اور تمہاری طرح بے پردہ باہر
گھو منے والی عورت نہیں، بلکہ گرھی ہوتی ہے۔

تو شریف عورت کا یہ کام نہیں کہ وہ بازاروں اور سڑکوں پر مٹرگشت کرتی پھرے، بلکہ وہ باعز ّت طریقے سے گھر میں رہے۔

مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ملک ِ شام میں ایک سیاسی عورت تھی، جیسے ہمارے ہاں سیاسی عورتیں ہوتی ہیں، اتفاق سے وہ ایک شخ کے مرید پر فریفتہ ہوگئی اور مرید کی وجہ سے اس کے شخ کے پاس جانے لگی، اس عورت پر شخ کی باتوں کا بڑا اثر ہوا اور آخر کار اس عورت نے بردہ شروع کردیا، جب اس کی سہیلیوں کو معلوم ہوا تو وہ اس کے پاس گئیں اور اسے سمجھانے گئیں کہ یہ تو نے کیا شروع کر رکھا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ: جب میں آبے کے ساتھ تھی تو اندھی تھی، آج اللہ تعالی نے مجھے جب میں آبے کے ساتھ تھی تو اندھی تھی، آج اللہ تعالی نے مجھے

آئکھیں دی ہیں، کیا تم چاہتی ہو کہ میں دوبارہ اندھی بن جاؤں...؟

میرے عزیز وا جمیں ایجھے اعمال بجالانے چاہئیں اور کرے اعمال سے بچنا چاہئے، حدیث میں آتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہراچھے اور کرے عمل کی ایک شکل ہوتی ہے۔ جمھے یاد ہے کہ میں طالب علم تھا اور ایک دفعہ حضرت مولانا احمد علی لا ہورگ کا خطاب س رہا تھا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ:

ایک دفعہ میں جارہا تھا، راستے میں ایک مجذوب الحال ایک دفعہ میں جارہا تھا، راستے میں ایک مجذوب الحال شخص فٹ پاتھ پر پڑا ہوا تھا اور سامنے گڑلائن گزر رہی تھی، اس نے جھے آواز دی کہ: احمد علی! (ولی را ولی می شناسد) یہاں سے جو لوگ گزر رہے ہیں، کسی کی شکل کتے کی ہے، کسی کی شکل جے۔ گدھے کی اور کسی کی بیل کی ہے۔

اس صاحبِ کشف بزرگ کے کشف کی حقیقت سے
ہے کہ مختلف بدا عمالیوں اور گناہوں کی سزا کے طور پر گناہ گاروں
کی شکلیں قیامت میں مختلف حیوانوں کی شکلوں میں بدل جائیں
گی، بیاس طرف اشارہ تھا اور وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ لوگوں
کے اعمال انسانوں والے نہیں، بلکہ وہ حیوانی زندگی کا رُخ اختیار
کر چکے ہیں، اس لئے عزیز بھائیو! ہمارے لئے اللہ کے
احکامات و فرائض موجود ہیں، ہر آ دمی تقوی و پر ہیزگاری اختیار
کرے، اپنی حفاظت کرے اور ایک دُوسرے کے ساتھ ہمدردی
کا جذبہ رکھے، حدیث شریف میں ہے:

"ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم

وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحملى متفق عليه. " (مشكوة ٢٢٢) ترجمه:... "ثم مؤمنول كوآ پس ميں ايك دُوسرے سے رقم كا معاملہ كرنے ، ايك دُوسرے كساتھ محبت وتعلق ركھنے اور ايك دُوسرے كے ساتھ مهربانی و معاونت كا سلوك كرنے ميں اليا ياؤگے جيسا كه بدن كا حال ہے كہ جب بدن كا كوئى عضو دُهتا ہے تو بدن كے باقی اعضاء اس ایک عضوكی وجہ سے ایک دُوسرے كو پكارتے ہيں، بيدارى اور بخاركى تكليف ميں ساراجسم دُوسرے كو پكارتے ہيں، بيدارى اور بخاركى تكليف ميں ساراجسم شرك ہوتا ہے۔"

آج آپ لوگوں پر جو آ زمائش آئی ہے، سب لوگوں نے اس کو دُور کرنے میں ایک دُوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا،لیکن ہمیں چاہئے کہ خوب تو بہ و اِستغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

"وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَانَتَ فِيهِمُ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ وَانَتَ فِيهِمُ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغُفِرُ وُنَ."

(الانفال:۳۳)

عمعلوم ہوتا ہے کہ عذابِ اللهی اور مجرم انسانوں کے درمیان دو چیزیں حائل ہیں، ایک آپ صلی الله علیه وسلم کا زمین پر وجودِ مسعود ہے، جو کہ اب دُوسرے جہان میں منتقل ہو چکا ہے اور دوسری چیز تو بہ و استغفار ہے، اس لئے ہم سب اگر کثرت سے دوسری چیز تو بہ و استغفار کریں تو اِن شاء الله ہماری سیئات اجتماعی طور پر تو بہ و استغفار کریں تو اِن شاء الله ہماری سیئات موسیس گی اور مشکل کی اس گھڑی میں بھی ہم باسانی سرخرو ہوسکیں گے۔

اس لئے آپ کی فلاح کا راستہ یہ ہے کہ آئندہ زندگی کوشریعت کے مطابق گزار نے کا عزم کریں، آپ نے قریب سے مشاہدہ کیا کہ دُنیاوی زندگی کتنی بے ثبات ہے، چند لمحے پہلے کے زندہ لوگ میتوں کی صورت میں ملبوں کا حصہ، پھروں اور چٹانوں کی قطع و برید کا شکار ہوکر لا پتا ہوگئے یا اپنی ہی پوست میں گوشت و بڑیوں کا چورا بن کررہ گئے۔

آخر میں ایک ضروری بات گوش گزار کرکے گفتگوختم کرتا ہوں، میرے بھائیو! وُنیا میں عظیم فتنے رُونما ہوئے، ہر فتنے کا توڑ ہوتا رہا ہے، مگر آج فتنہ پروروں نے فتنہ گری کا ایک نیا رُوپ دھار رکھا ہے، جس کا نام وعنوان بظاہر بہت دِکش و دلفریب ہے، مگر بیشکر میں ملا ہوا زہر ہے، جس کی حقیقت سے دلفریب ہے، مگر بیشکر میں ملا ہوا زہر ہے، جس کی حقیقت سے آگاہ ہونا از حد ضروری ہے، آج کل فتنہ پرداز اپنی کاوشوں کو قرآن فہمی کا نام دے کرلوگوں کو دھوکا دینے اور ان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیہ کہہ کر سادہ لوح مسلمانوں کو علمائے کرام سے برگشتہ کرتے ہیں کہ مولویوں نے اسلام کا ٹھیکا نہیں لیا، بلکہ خود قرآن وحدیث پڑھواور مجھو۔

میں کہتا ہوں اگر آج کوئی کھے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور خود اپنی بیاری کے لئے دوائی تجویز کرکے علاج شروع کردو، تو سب اس کو پاگل اور مجنون کہیں گے، اس لئے قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے علماء کی ضرورت ہے، حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اس موقع پر ہمارے ملک کی نامور مذہبی، دینی و سیاسی شخصیت، قائدِ حزبِ اختلاف اور جمعیت علائے اسلام کے امیر حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب مدظلۂ نے مغرب اور مغرب سے مرعوب افراد و اشخاص کے بھیا نک کردار سے خوبصورت انداز میں پردہ اُٹھایا اور جامعہ علومِ اسلامیہ سے اپنے تعلق، اس کے مرتبہ و مقام اور اس کی خدمات کا جس خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے بھی قارئینِ ''بینات' کی خدمت میں پیش کردیا جائے، چنانچہ جامعہ کے فاضل و مخصص مولوی صلاح الدین نے اس تقریر کونقل کرکے کاغذ پر منتقل کیا، جو لفظ بہ لفظ پیشِ خدمت ہے۔

''حضرت گرامی قدر مولانا ڈاکٹر عبدالرزّاق اسکندر صاحب، برادرعزیز مولانا سیّد سلیمان بنوری خلف الرشید محدث العصر علامہ محمد یوسف بنورگؓ، حضرات علمائے کرام، زعمائے ملت اور میرے بزرگواور بھائیو!

میری زندگی میں یہ پہلی تقریب ہے جس میں ڈیڑھ سو نوجوان جوڑوں کی اجتاعی شادی ہو رہی ہے، رشتہ ازدواج میں مسلک ہونے والے یہ تمام نوجوان اور پچیاں وہ ہیں جو زلزلہ سے متأثر ہوئے ہیں، میں ان تمام خوش قسمت جوڑوں کو دِل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالی ان کے اس عقد کو خیر و برکت، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت و اُلفت اور اولادِ صالح کا ذریعہ بنائے۔

علمائے کرام نے نکاح کی افادیت، حیثیت اور اس کے فلسفے پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، انسانی معاشرتی زندگی میں نکاح کا ایک بنیادی اور اساسی کردار ہے، جو کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی انسانیت کو ایک خاندان اور ایک پرائمری یونٹ فراہم کرتا ہے، نکاح حیا، عفت اور پاک دامنی کا راستہ ہے، جو انسان کو بے حیائی، حرام کاری، زنا اور آوارہ گردی سے روکتا ہے۔

آپ حضرات کے علم میں ہے کہ صوبہ سرحد اور آزاد کشمیر کا وسیع وعریض اور خوبصورت خطہ زلز لے کی بنا پر تباہ و برباد ہوگیا، بینتے بستے آباد خاندان اور بستیاں اُجڑ گئیں، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، جس کے نتیج میں خواہ وہ بین الاقوامی سطح پر اوگ متاثر ہوئے، جس کے نتیج میں خواہ وہ بین الاقوامی سطح پر انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا گیا، یعنی متاثرین کی آبادکاری کے لئے انہیں فوری امداد مہیا کی گئی، پھر عارضی آبادکاری کی گئی اور اُب ان کی مستقل آبادکاری کی کوششیں کی جارہی ہیں۔

آج کی اس تقریب کا انعقاد جامعہ علومِ اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فضلاء، متعلقین اور مخیر ین نے جامعہ کے توسط سے کیا ہے۔ اللہ تعالی ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین!

<u>የ</u>ለ የ

عزیزان محترم! جب بات آتی ہے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کی، جس سے یقیناً ہم سب کو رُوحانی اور قلبی تعلق ہے، تو ماضی کی سنہری تاریخ یاد آ جاتی ہے کہ اس جامعہ نے ہرتح یک، ہرمیدان اور اُمتِمسلمہ کی صلاح و فلاح کے ہر موقع پر صف ِ اوّل کا کردار ادا کیا، میں نے حضرت مفتی صاحب ؓ (مفتی محمودؓ) اور حضرت بنوریؓ کے ماہمی تعلق واعتاد کواپیا دیکھا جبیبا دو بھائیوں میں تعلق واعتاد ہوتا ہے، بیتعلق کاروباری اور دُنیاوی معاملات کانہیں تھا، بلکہ ایک دُوسرے کےعلم وفضل اور إخلاص کا اعتراف تھا، جس کی بنا پر ان حضرات کے کئی بیرونی اً سفار بھی ساتھ ہوئے، حضرت بنوریؓ جب ہمارے گھر قاسم العلوم ملتان میں تشریف لاتے تو ہم ان کی خدمت بھی کرتے اور ان کی موجودگی میں بچکانہ شرارتیں بھی کرتے، اور حضرت مفتی صاحبؓ کا سفر آخرت بھی گلشن بنوری جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن ہی سے شروع ہوا، ظاہر ہے کہ اس قشم کا تعلق جب دِل و دِماغ میں رچ بس جائے تو اس کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔اللّٰہ تعالٰی جامعہ کواسی طرح سرسبز، شاداب وسر بلند رکھے اور تشدگانِ علوم کے لئے اس چشمہ فیض کو جاری وساری رکھے۔ یہ ادارہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرح ان کی زندگی کی اصلاح اور ساجی و رفاہی خدمات پر نہ صرف یہ کہ نظر رکھتا

ہے، بلکہ اس کے لئے عملی کوششیں بھی کرتا ہے، جس کا ایک مظہر آج کی بی تقریب ہے، اور آپ اس کے گواہ ہیں کہ اس عظیم سانحے میں جہاں انسانیت بہت زیادہ متأثر ہوئی، ان مصیبت کے لمحات میں جس، جس نے بھی تعاون کا ہاتھ بڑھایا، ان سب کے لئے ہمارے دِل میں قدر وشکر کے جذبات ہیں، خاص کر مذہبی لوگوں اور ان کی رفاہی تظیموں نے انسانیت کی خدمت اور بحالی کے اس موقع پر جس نمایاں انداز سے حصہ لیا، آنے والا وقت نہ اسے فراموش کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کو نظر انداز کرسکتا ہے۔

لیکن مذہبی طبقے کی بیرفائی خدمات اور متاثرین کے لئے اس طبقے کا اس طرح مدد کے لئے میدان میں آنا مغربی وُنیا کو گوارا نہ ہوا، چنانچہ اس نے اس موقع پر بھی اپنے تاریخی جھوٹ کا تسلسل جاری رکھا کہ بیاوگ دہشت گرد، قدامت بیند اور انسانیت وُثمن ہیں، لیکن انہی کی این جی اوز نے مذہبی طبقے کی رفائی خدمات کا برملا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اس تاریخی جھوٹ کا بھانڈ اچوراہے میں چھوڑ دیا۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وسعتِ نظری کا دعویٰ کرنے والو! یہاں بھی نظر رکھو اور ہمیں بتلاؤ! علمائے کرام اور مدارس کا طبقہ نگ نظر ہے یا مغربی طبقہ؟ آج جولوگ انتہا پبندی کا بہانہ بناکر مذہبی طبقے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، در حقیقت وہ خود انتہا پبند اور ان کے اقد امات انتہا پبند انتہا کے اور امات انتہا پبند انتہا ہیں، ایسے لوگوں کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اپنی اس رَوْش سے باز آجا کیں، انتہا پبندی کے نام پر انتہا پبندی کی تاریخی غلطی نہ کریں۔

حقیقت یہ ہے کہ انہا پیند، علائے کرام، طلبائے کرام، طلبائے کرام، مدارس اور ان کی تظییں نہیں، بلکہ مغرب زدہ لوگوں کا علاء کے خلاف رویہ دراصل انہا پیندانہ اور دہشت گردی کا مظہر ہے، افسوں یہ ہے کہ بیستگین جرم چوری چھپے نہیں بلکہ سرِ عام میڈیا کے ذریعہ کیا جارہا ہے، ستم بالائے ستم یہ کہ ہمارا میڈیا صہونی طرز کی میڈیا فی خدمات کو اپنا کمال تصوّر کرتے ہوئے سیاہ کوسفید اور سفید کوسیاہ بناکر پیش کررہا ہے، ہم اپنے میڈیا اور ذرائع ابلاغ کو بھی دعوتِ انصاف اور خداتر سی کا خیرخواہانہ مشورہ دیتے ہیں۔

آج عالمی دُنیا، دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر جن کارروائیوں میں مصروف ہے، دیکھا جائے تو یہ کارروائیاں بذات خود دہشت گردی کے زُمرے میں آتی ہیں، ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جنھیں آپ دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دلائل سے مطمئن کیجئے کہ کیا وہ واقعی دہشت گرد ہیں؟ اسلام آپ سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف ہے، اسلام دہشت گردی اور انتہا پیندی دونوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، قرآنِ کریم اُمتِ مسلمہ کو معتدل اُمت کہتے ہوئے فرما تا ہے:

"وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ:...''اوراسی طرح کیا ہم نے تم کواُمت ِمعتدل پر

تا كه هوتم گواه لوگول پرـ''

''شہداء''، شاہد کی جمع ہے، اور''شاہد'' اس کو کہتے ہیں جوجس طرح دیکھے، اسی طرح زبان سے ادا کرے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم کسی غیروا قعاتی پروگرام اور غیر منصفانہ اقدام پر یقین نہیں رکھتے، اسی طرح کسی اور سے اس قتم کے معاملات کو سرزد ہوتے دیکھ کران کی ہم نوائی اختیار کرنے کوبھی ہم جرم عظیم، اور اس پر خاموش رہنے کواپنی ایمانی کمزوری تصوّر کرتے ہیں۔ بہرحال! ہم جابر حکمرانوں کے سامنے اپنے ان ایمانی جذبات کا مظاہرہ کرنے کو جہاد جیسا کار خیر تصوّر کرتے ہیں، خواہ دُنیا ہمیں کسی بھی نام سے یاد کرے، اِن شاء اللہ! اسلامی تاریخ کا سیاہ باب مرتب کرنے والوں میں ہم بھی شار نہیں ہول گے، کا سیاہ باب مرتب کرنے والوں میں ہم بھی شار نہیں ہول گے، وما علینا الا البلاغ!"

ہم اس موقع پر جہاں اجھاعی نکاح کی سعادت حاصل کرنے والے جوڑوں، ان کے متعلقین کو وِل کی گہرائیوں سے مبارک بادپیش کرتے ہیں، وہاں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے اس زندہ جاوید کارنامے پر اس کے مدیر، نائب مدیر، اسا تذہ، فضلاء، کارکنان، معاونین، متعلقین اور اس تقریب میں کسی بھی انداز میں تعاون کرنے والے حضرات کو اس عظیم ساجی خدمت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

اسی مناسبت سے یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ اہلِ علم، علاء، مدارس، مکاتب، ان کے اساتذہ وطلبہ اور ان سے منسلک دِین دار اہلِ خیر اور اربابِ ثرقت، مغرب اور ان کی آلہ کار لاہیوں کو اسی وجہ سے ایک آئکھ نہیں بھاتے کہ بحد اللہ! وہ جس شعبے میں بھی کام کرتے ہیں، دُوسرے ان کے نقشِ پا ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ان کی مساعی اور خدمات اس قدر ہمہ گیر ہوتی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی طرف نگاہ ہی نہیں اُٹھی، اور یہ دُنیا کا ضابطہ ہے کہ: "النساس اعداء لما

جھلوا" لینی لوگ جس سے لاعلم ہوں،اسی کے ڈشمن ہوا کرتے ہیں۔

اس کئے اربابِ اقترار کو چاہئے کہ وہ دُنیا بھر کی این جی اوز اور پاکستان کی

رفاہی تنظیموں کے مقابلے میں اس کا اعتراف کریں کہ اس موقع پر علماء اور اربابِ

مدارس نے واقعی بے مثال خدمات انجام دی ہیں، علماء رُشمنی کی لکیر پیٹنے والوں کو زمینی

حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی رَوْق سے باز آجانا جا ہے۔

وصلى اللهم تعالى حلى خير خلقه محسر ولآله وصحبه الجمعين

(ماہنامہ''بینات'' کراچی رجب ۲۲ماھ)

## تحفظِ مدارس کی تحریک علماء کنونشن ، اسلام آباد اور کراچی

بعج (اللّٰم) (الرحمن (الرحميم (الحمد للمّٰم) وسرل م على حباءه (النرين (اصطفى!

بشمتی سے گزشتہ کئی دہائیوں سے دِینی مدارس کا خالص علمی پختیقی ماحول اور آزاد نظام تعلیم اربابِ اقتدار کی نگاہوں میں بُری طرح کھٹک رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جبَ تک یہ مدارس اور ان کا آ زاد تعلیمی نظام حکومتی تحویل میں نہیں آ جا تا، اس وقت تک اس سے فارغ ہونے والے علاء کوئیل نہیں ڈالی جاسکتی، اور نہ ہی ان سے ا پنی منشا کے مطابق دِین و مذہب میں تحریف اور کتر بیونت کرائی جاسکتی ہے۔ اس لئے صدر ایوب خان کے دور سے لے کر آج تک ہرنئی حکومت نے اس'' کارِ خیر'' کو سرانجام دینے کا بیڑہ اُٹھایا، اور اپنی بساط بھرسعی وکوشش کی۔موجودہ فوجی حکومت اور فوجی حکران جناب صدر برویز مشرف صاحب بھی روزِ اوّل سے اس فکر میں گھلے جارہے ہیں، اینے تنیک انہوں نے اور ان کے مشیرانِ'' باتد بیر'' نے ایئے''اسلاف'' کی فکر کو نئے خطوط اور جدید انداز سے اٹھایا۔ چنانچے سب سے پہلے یہ خوشنما نعرہ لگایا گیا کہ: ''دِینی مدارس کو رجسڑ ڈ کرکے انہیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا۔'' حالانکہ دِین مدارس پہلے سے ہی ۱۸۹۰ء کے رجسٹریش ایکٹ کے تحت رجسٹر تھے، مگر حکومت نے اس سابقہ رجٹریشن کو ناکافی تصوّر کرتے ہوئے اس ایکٹ میں ایس ترمیمات فرمائیں کہ اگر اس جدید اور ترمیم شدہ ایکٹ کو مان لیا جائے تو کسی دِین

مدرسہ اور عصری اسکول میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا، گویا یہ دینی مدارس کوختم کرنے کی ایک کامیاب کوشش تھی۔ جب اس پر اعتراض کیا گیا اور اس میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی کی گئی تو فرمایا گیا کہ:''موجودہ دِینی مدارس سے صرف علاء پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے جس طرح علاء پیدا ہوتے ہیں، ویسے ہی ڈاکٹر، انجینئر اور وکلاء بھی پیدا ہوں اور ہماری خواہش وکوشش ہے کہ دِینی مدارس سے نکلنے والے علماء ہر شعبۂ زندگی میں خدمات انجام دینے کی صلاحیت سے مالا مال ہوں'' جب ان عقل مندوں کو بیہ باور کرایا گیا کہ: اگر میڈیکل کالج اور یونیورسٹیوں سے انجینئر اور وکلاء پیدا کرنے کی فرمائش نہیں کی جاتی تو دینی مدارس سے بیتو قع کیوں کی جاتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ: ''دِینی مدارس میں انگلش، سائنس اور دُوسرے مضامین کیوں نہیں بڑھائے جاتے؟'' جبعرض کیا گیا کہ: دِینی مدارس میں پہلے سے ہی میٹرک کا نصاب زیر تعلیم ہے اور کسی دین مدرسہ کا نظام تعلیم کسی بھی عصری اور سرکاری اسکول کے معیار تعلیم سے کم نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، تو فرمان جاری ہوا کہ: ''ان مدارس میں پڑھنے والے غیر مکی طلباء کو نکال دیا جائے ، وہ مکی سالمیت کے لئے خطرہ ہیں، وہ اپنے اپنے ملک سے ''این اوسی'' لے کر آئیں، ورنہ انہیں نکال دیا جائے گا'' اور اسرر مبر ۵۰۰۷ء ان طلبہ کے إخراج کی آخری تاریخ قرار دے دی گئی، جب ان کی خدمت میں بصد ادب عرض کیا گیا کہ: دِین مدارس میں بڑھنے والے تمام طلبہ کے یاس یا کشان کے تعلیمی ویزے ہیں اور وہ پاکشان کے دِنی مدارس سے فارغ ہوکراینے اینے ملک میں پاکستان کی نمائندگی اور سفارت کا کام دیتے ہیں، تو فر ما یا گیا:'' ہم دِینی مدارس کے ان طلبہ کو نکال کر رہیں گے اور جو مدارس اس کی خلاف ورزی کے مرتکب یائے گئے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔''

اسی طرح دِینی مدارس کو جدید رجسٹریشن ایکٹ کے تحت اسارد تمبر ۲۰۰۵ء تک رجسٹر کرانا بھی ضروری قرار دیا گیا اور بیفرمانِ شاہی جاری ہوا کہ: جو مدارس اسار تمبر تک رجسٹریشن نہیں کرائیں گے، ان کو بند کردیا جائے گا۔ اربابِ مدارس، علاء، اربابِ علم و دانش، سیاسی زعماء، تمام مسالک کے دینی مدارس کی نمائندہ تنظیم:
''اتحاد تنظیمات مدارسِ دینیہ پاکستان' اور''وفاق المدارس العربیہ پاکستان' کے ذمہ داران نے بھر پورکوشش کرکے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دینی مدارس اور دینی طلبہ کے خلاف آپ کا بیہ اقدام کسی طرح قابلِ تحسین نہیں ہے، اس سے جہاں ملک میں خلفشار ہوگا، وہاں دُنیا بھر کے مسلمانوں میں مایوسی کی لہر دوڑ جائے گی اور بیرونی دُنیا کے مسلمان طلبہ پاکستان کے بجائے بھارت کا رُخ کریں گے، جو دِینی، علمی اور سیاسی اعتبار سے نہ صرف نقصان دہ ہے، بلکہ اس سے دُنیا بھر میں اہالیانِ پاکستان اور خود پاکستان کی بدنامی ہوگی، مگر افسوس کہ اس پر بھی کان نہیں دھرا گیا تو مجبوراً علائے سیاسی اعتبار سے نہ عرف ملک بھر میں کرام نے غیرملکی مہمان طلبہ کے مستقبل اور دِینی مدارس کے تحفظ کی خاطر ملک بھر میں کرام نے غیرملکی مہمان طلبہ کے مستقبل اور دِینی مدارس کے تحفظ کی خاطر ملک بھر میں جولیہ اور کوشن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس سلسلے کا پہلا کنوشن کیم ذوالحجہ جلوس اور کنوشن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس سلسلے کا پہلا کنوشن کیم ذوالحجہ جلوس اور کنوشن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس سلسلے کا پہلا کنوشن کیم ذوالحجہ اور سیاسی و مذہبی تظیموں کے راہ نما شامل ہوئے:

قائد حزبِ اختلاف مولانا فضل الرحن ، مولانا سميع الحق ، شخ الحديث مولانا سليم الله خان ، دُاكِرْ عبدالرزاق اسكندر رئيس جامعه علوم اسلاميه علامه بنورى الون ، مولانا مفتى محمد رفيع عثانى ، مولانا فضل الرحيم ، مولانا انوارالحق ، مولانا قارى محمد حنيف جالندهرى ، مولانا مفتى مرفراز نعيمى ، قارى گل رحن ، مولانا پيرعبدالرحيم نقشبندى ، مولانا حافظ محمد اقبال ، مولانا قارى سعيدالرحن ، مولانا قاضى عبدالرشيد ، مولانا قاضى عصمت حافظ محمد احرانا خهور احمد علوى ، مولانا عبدالعزيز حنيف ، مولانا اشرف على ، مولانا دُاكِرُ محمد عادل خان ، مولانا مفتى قاضى محمد اوليس ، مولانا محمد نذير فاروقى ، مولانا قاضى محمود الحسن ، مولانا عبدالقيوم ، مولانا عبدالرشيد ، مولانا الشحد مولانا قاضى محمود الحسن ، مولانا قارى عبدالراسيد ايدووكيث ، مولانا عبدالجليل ، مولانا عبدالكريم ، مولانا اسعد محمد ، مولانا عبدالكريم ، مولانا اسعد الله عبدالكريم ، مولانا اسعد الله عبدالكريم ، مولانا اسعد الله عبدالكريم ، مولانا السعد الله عبدالكريم ، مولانا عبدالكريم ، مولانا الله مولانا عبدالكريم ، مولانا عبد

دِینیہ'' کے حضرات نے جس دِل سوزی اور درد وکرب سے حکومت کو اس اہم مسکلے کی طرف متوجہ کیا اور جن جن مسائل کو اُٹھایا گیا، اس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

''اسلام آباد (خصوصی رپورٹ) مفتی اعظم پاکستان،
مفتی محمد رفیع عثانی نے کہا ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کئے
جانے والے ملک کے دارالحکومت میں آج ہم فریاد کر رہے ہیں
کہ بچوں کو نماز سکھانے کا طریقہ حکومت نے جو بند کر دیاہے، یہ
فیصلہ کسی کا فر حکمران نے بھی نہیں کیا، یہ خدا کے عذاب کو دعوت
دینے کے مترادف ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یہاں
جامعہ محمد یہ میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے زیر اہتمام علماء
کونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

مفتی محمد رفیع عثانی نے مزید کہا کہ حکم انوں نے اگر اسلامی تعلیمات کو نصاب سے نکالا، مدارس کے طلبہ کی راہ میں روڑے اٹکائے تو پھر خونی طوفان آئے گا، یہ میں دھمکی نہیں در رہا، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، حکم انو! ان لوگوں کے دِل نہ دُکھاؤ جھوں نے اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی مرحدوں کے تحفظ کے لئے قربانیاں دی ہیں، فوج کو بلوچتان مرحدوں کے تحفظ کے لئے قربانیاں دی ہیں، فوج کو مدارس اور شالی علاقوں میں آپریشن کر کے بدنام نہ کریں۔فوج کو مدارس سے لڑانے کی تیاری کی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کرنے کی سازش کی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مدارس کی اسناد پوری دُنیا میں قبول کی جاتی ہیں، جبکہ تمہاری سندیں دُنیا میں کہیں قبول نہیں، ہم انگریزی زبان اسلام کی دعوت دینے کے لئے پڑھاتے ہیں۔

پورے ملک میں دینی مدارس کے خلاف اقدامات کا سنجیدگی سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے، حکمران یاد رکھیں! اسلام اور اسلامی نعلیمات کے بغیریہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا، حکمرانوں کو سیاہ وسفید کا مالک نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے حوالے سے منفی یروپیکنڈا کیا گیا کہ یہلوگ صوفی ہیں، آج ہم نے وہ منظر دیکھا کہ جو مدرسہ حقیرتھا اور جوطلبہ حقیر تھے، آج عالمی قوّتیں ان کواینے لئے خطرہ سمجھ رہی ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے اکابر نے جو تیر پھینکا تھا، وہ اپنے نشانے پر لگا ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ امریکا اور مغربی دُنیا مدارس کو نشانہ نہ بنائیں، یا کتان ایک نظریاتی ملک ہے، پینظریہ زندہ رہے گا، ہم صرف دِینی مدارس ہی کی نہیں، بلکہ عصری تعلیمی اداروں کے نساب کی بھی جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی تعریف کے لحاظ سے''شہادہ العالمیہ'' کے حامل ہی مملکت کا تقاضا پورا کر سکتے ہیں، کیا ہماری سندیں آئین کی تعریف پر پوری نہیں اُر تیں؟ ہاری سندوں پر عدالتی فیصلے سیاسی ہیں، مدارس کے نصاب اور غیرمکی طلبہ کی جنگ لڑیں گے، اس حوالے سے ملک گیر کنونشن اور مظاہرے ہوں گے اور آخر میں بوری قوم کو اسلام آباد میں لانے کی ضرورت بڑی تو لائیں گے، کسی غیرملکی طالب علم کو واپس نہ جانے دیا جائے، اگر وہ گرفتاریاں کرتے ا ہیں تو گرفتاریاں دیتے جاؤ، جیل بھر دو، علمائے کرام پر بستہ الف اور ب کے قائم کردہ مقدمات ہم تسلیم نہیں کرتے ، اگر وہ گرفتار کرتے ہیں تو گرفتاریاں دے دو، ہم جنگ نہیں چاہتے ، حکمران یہ سارے اُحکامات واپس لیں۔ انہوں نے کہا کہ بوری وُنیا زلزلہ زدہ لوگوں کو امداد پہنچارہی ہے، گر ہماری فوج شالی علاقہ جات میں آپریش میں مصروف رہی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کالے قانون جو اِنسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، ہم اس کی مکمل مزاحمت کے لئے تیار ہیں اور مجلسِ عمل، اتحاد تنظیمات مدارس وینیہ کے شانہ بشانہ ہے، حکمرانوں کا مدارس کے نصاب اور طلبہ پر حملہ سیاسی، آئینی اور شرعی مسئلہ ہے، اس سے قوم کا کوئی فردالگ نہیں ہوسکتا۔

سینیٹر مولانا تسمیع الحق نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ ایک طویل جنگ ہے اور یہ جنگ ایک سرے پر گلے گی، یہود و نصاریٰ سمیت تمام عالم کفرایک ہو چکے ہیں اوران سب کا ایجنڈا ایک ہے۔

متحدہ مجلس عمل کے مرکزی رہنما وممبر قومی آسمبلی قاری گل رحمٰن نے کہا کہ نیٹو کے سیریٹری جزل سے کہا گیا کہ عراق میں انتخابات ہو چکے ہیں، آپ واپس کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا: ''ابھی تو اسلام باقی ہے۔''ہم مدارس اور اسلام کے لئے ہرفتم کی قربانی کے لئے تیار ہیں اور مشرف یا امریکا کی پالیسیاں نہیں مانتے۔

جمعیت علاء اسلام کے سیریٹری جزل و ممبر قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ہماری سندوں کو بے وقعت کرنے کے لئے عدالتوں سے فیصلے کرائے جارہے ہیں، عدالتوں کے فیصلے یا تو دباؤ پر ہوتے ہیں یا بریف کیس کے ذریعے ہوتے ہیں، ہم ایسے فیصلوں کونہیں مانتے اور جوتی کی نوک پررکھتے ہیں۔

جامعہ خیر المدارس ملتان کے رئیس مولانا قاری محمہ حنیف جالندهری نے کہا کہ حکمران ایک عرصے سے دینی مدارس کو مٹانے کی تحریک چلائے ہوئے ہیں، ہم آج سے دینی مدارس، اسلام اور نظریهٔ یا کتان کے تحفظ کی تحریک کا منظم طریقے سے اعلان کرتے ہیں، بیرسال دینی مدارس، اسلام اور یا کتان کے تحفظ کا سال ہے، انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ پر ایک ر يورٹ کئی سال پہلے جاري کي گئي تھي، جس ميں انکشاف کيا گيا تھا کہ پاکستان کے دینی مدارس میں بڑھنے والے غیرمکی طلبہ کو نکالیں گے، اس لئے یہ فیصلہ احیا نک نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزہر مذہبی اُمور دروغ گوئی سے باز آجائیں، ہمارے مدارس میں کوئی طالب علم غیرقانونی نہیں، یہاں سے جانے والے طلبہ احتجاجاً واپس گئے ہیں، وہ نفرت کا پیغام لے کر گئے ہیں، ان کے والدین نے کہا کہ اپنے بچوں کو ہم نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا، مگر پاکتان نے ان کو مجرم قرار دے دیا۔

''وفاق المدارس العربيد پاکستان' کے نائب صدر اور مجلسِ عاملہ کے رکن، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے مہتم مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر نے کہا کہ اسلام کے نام پر حاصل کئے جانے والے ملک میں دِنی علم حاصل کرنے والے غیرملکی طلبہ پر پابندی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کا آرٹیکل نمبر ۱۸ کہتا ہے کہ: ہر انسان کو میدی دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دِین کو کیھے اور پھیلائے، آج میہ دق یہود و نصاری استعال کررہے ہیں، گر

مسلمانوں کواس حق سے محروم کیا جارہا ہے۔

کونشن سے ''وفاق المدارس العربیه پاکستان'' کی مجلسِ عاملہ کے رکن حافظ فضل الرحیم اشر فی ، مفتی محمد طیب، رابطة المدارس کے نمائندہ مولانا فتح محمد، تنظیم المدارس کے صوبائی ناظم مولانا ضیاء الحق شاہ، تنظیم المدارس کی مجلس عاملہ کے رکن حافظ محمد اقبال اور دیگرمقرّرین نے بھی خطاب کیا۔''

(روزنامهٔ'اسلام'' کراچی کیم ذوالحجه ۱۳۲۷ه هر بمطابق ۲رجنوری ۲۰۰۱ء) اس کونشن میں ''اتحاد تنظیمات مدارسِ دینیہ'' کی جانب سے درج ذیل قرار دادس بھی پیش کی گئیں:

''اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اتحاد تنظیمات مدارس و بینیہ نے مدارس سے غیرملی طلبہ کے اِخراج، دِنی مدارس کی اساد پر عدالتی فیصلوں، اسکولوں کے نصابِ تعلیم سے نماز کے اِخراج، ملک میں فحاشی وعریانی کو فروغ دینے، علمائے کرام کو بستہ الف اور ب کا مجرم قرار دینے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت یہ تمام فیصلے فوری طور پر واپس لے۔ان خیالات کا اظہار اتحاد تنظیمات مدارس دِینیہ کے زیر اہتمام کونشن میں قاری عبدالکریم، مولانا محمد نذیر فاروقی، مولانا اسحاق نظیری، مولانا ظہور احمد علوی و دیگر نے قرار دادیں میش کرتے ہوئے کیا۔قرار دادوں میں کہا گیا ہے کہ:

ا:...آج کا بیاجتماع حکومت سے بیمطالبہ کرتا ہے کہ دینی مدارس سے غیر ملکی طلبہ کے اخراج اور انہیں ان کے ملک میں زبردتی تصحیحے کا فیصلہ فی الفور واپس لیا جائے، کیونکہ بید غیر شرعی، غیرآ کینی اور مُسلّمہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔

۲:... یہ کونٹن اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آئندہ بھی غیر ملکی طلبہ کے لئے دین تعلیم کے دروازے کھلے رکھے جائیں،
کیونکہ اس نوع کی پابندیاں بلاجواز ہیں، پاکستان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں دُنیا کے کونے کونے سے علم کے شائفین اپنی علمی پیاس بجھانے آتے ہیں اور اس سے پاکستان کی دُنیا بھر میں نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ فیصلہ صراحناً ناانصافی پر مین ہے کہ عصری علوم کے لئے تو غیر ملکی طلبہ پرکوئی پابندی نہ ہو، مین ہے کہ عصری علوم کے لئے تو غیر ملکی طلبہ پرکوئی پابندی نہ ہو، لیکن دِنی تعلیم پر پابندی ہو، جونظریۂ پاکستان اور دِنی روایات سے انحراف ہے۔

m:... اتحاد تنظیمات مدارس دینیه کا بیه نمائنده علماء کونشن، اس بات کا مطالبه کرتا ہے کہ دینی مدارس کی سند کی وہی حثیت بحال کی جائے جوانتخابات سے قبل تھی، دینی سند کو مجروح کرنے کی یہ ناکام کوشش دِینی عناصر کوملکی معاملات سے الگ تھلگ کرنے کی سازش ہے، حالانکہ ملکی اُمور کی سوجھ بوجھ اور فہم و فراست میں دینی علوم کے ماہر علمائے کرام کسی سے کم نہیں۔ ٢:..علاء كنونش كابياجماع اس بات يرشد يرتشويش کا اظہار کرتا ہے کہ بیرونی قوتوں کے ایما پرسکولر اور غیراسلامی تہذیب کو رواج دینے کے لئے نصابِ تعلیم کو نہایت بھونڈے طریقے سے تبدیل کیا جارہا ہے، قرآنی آیات، احادیث، جہاد کی تعلیمات اور عبادات بالخصوص نماز کو نصابِ تعلیم سے خارج کرنے کی مذموم کوشش دینی معاملات میں صریح مداخلت ہے، پا کشان کے غیور عوام اس طرح کی سازشوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، غیر مکی قوتوں کے ایما پر نصابِ تعلیم میں

تبریلی اس ملک کے عوام کو اسلامی تشخص سے محروم کرنے کی سکین سازش ہے، قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہمارا نظام تعلیم بالعموم اسلامی اقدار سے ہم آہنگ رہا ہے، یہ پہلی حکومت ہے جو نصاب تعلیم کو یکسر سیکولر بنانے کی ناپاک جسارت کررہی ہے، اِن شاءاللہ ہم ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔

۵:... اتحاد تنظیمات مدارس دینیه کا بیه نمائندہ علاء کونش کومت کی سر پرستی میں بے حیائی اور فحاشی کومتظم طریقے سے فروغ دینے کی مہم کی شدید مذمت کرتا ہے، بالخصوص میرانھن رکیں اور میڈیا میں عریانی کے مناظر اور جنسی اشتہارات کی اشاعت جیسے حیاء سوز اقدامات اس قوم کی دِینی حمیت اور ملی غیرت کے لئے چینی ہیں، اگر ان اقدامات کو نہ روکا گیا تو حکمرانوں کوشدیدعوامی ردِّ عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم بجا طور پرمحسوں کرتے ہیں کہ نام نہاد روشن خیالی اور اعتدال پیندی کے پس پردہ غیر ملکی آ قاؤں کے عزائم کی تعمیل کی مذموم کوشش کی جارہی ہے۔

۲:... به علماء کنونش ملک بھر میں دینی مدارس سے علماء اور طلبہ کی غیر قانونی اور ناروا گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتا ہے، دینی مدارس کے طلبہ نہایت پُرامن ماحول میں قرآن وسنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ دینی ادارے بھی بھی کسی فتم کی دہشت گردی یا غیراخلاقی حرکت یا جرائم میں ملوث نہیں رہے ہیں، بیدادارے پُرامن ماحول کی حجمہ تعمیر میں ہمیشہ ممد و معاون رہے ہیں، ان دِینی اداروں کی وجہ سے عوام کا دِینی اقدار اور روایات سے گہراتعلق ہے، جس کی وجہ سے عوام کا دِینی اقدار اور روایات سے گہراتعلق ہے، جس کی وجہ

سے معاشرے سے مُرائی مٹتی ہے اور نیکی کو فروغ حاصل ہوتا ہے، دِین اداروں میں حکومتی مداخلت، آئے دن پولیس کے چھاپ، ایجنسیوں کی بار بار پوچھ گچھ اور مقامی انظامیہ کے ذمہ داران کا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کا طرزِ عمل انتہائی تشویش ناک ہے، اسلام آباد اور اس کے گردونواح کے مدارس میں خصوصی طور پر اور پورے ملک میں عمومی طور پر علائے کرام کو صفائتوں کے بہانے نگ کرنے کے رویئے کی بھر پور فدمت کرتے ہیں۔

ک:... یه نمائنده کنونش مطالبه کرتا ہے که اس قسم کی گرفتاریوں اور بے جا مداخلت کا سلسله فی الفور بند کیا جائے اور غیر قانونی اقدامات کرنے والے افسران کو برطرف کیا جائے۔'' (روزنامہ''اسلام'' کراچی کیم ذوالحجہ ۲۲۲۲اھ بمطابق ۲۲جنوری ۲۰۰۲ء)

اسلام آباد کے کنونش ہی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگلا کنونشن صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں منعقد ہوگا۔ چنانچہ اسی فیصلہ کے تحت ۲۵ رجنوری ۲۰۰۱ء کو پورے ملک بلکہ عالم اسلام کی معروف دِینی اور تعلیمی یونیورسٹی جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں اس سلسلے کا دُوسرا کنونش منعقد کیا گیا، جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

سب سے پہلے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے رئیس اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر نے مہمانوں کو درج ذیل کلماتِ ترحیب پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہا اور اپنے بھر پور تعاون کا یقین دلایا:

''محدث العصر ، عاشقِ رسولٌ ، قائد تحریکِ ختمِ نبوّت ، حضرت علامه سیّد محمد یوسف بنوری نوّر الله مرقدهٔ کا قائم کرده رُوحانی اور علمی مرکز جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاوُن اپنے اس اعزاز پرتہہ دِل سے اتحاد تنظیمات مدارسِ دِینیہ کے راہ نماوُں کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے مدارسِ دِینیہ کے تحفظ، ان کی حریت و آزادی کوسلب کئے جانے والے اقدامات اور غیرملکی طلبہ کو ظالمانہ انداز میں ملک بدر کرنے کے حکومتی فیصلہ کومستر د کرنے کے حکومتی فیصلہ کومستر د کرنے کے بعد احتجاجی تحریک کے دُوسرے ملک گیراجتاع کی میزبانی کے لئے اس علمی مرکز کو منتخب کیا، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کا ہر، ہر فرد اتحاد تنظیمات مدارسِ دِینیہ کے قائدین، علائے کرام، مشاکح عظام، اربابِ اہتمام اور متحدہ مجلس قائدین، علائے کرام، مشاکح عظام، اربابِ اہتمام اور متحدہ مجلس علی کے قائدین کو اس عظیم کوشن میں تشریف آوری پرصمیم دِل سے خوش آ مدید کہتا ہے۔

محرم مہمانانِ گرامی! موجودہ صورتِ حال پوری دُنیا کے مسلمانوں کے لئے سخت آ زمائش ہے، کمیوزم کے خاتمہ اور رُوس کی شکست و ریخت کے بعد امریکا پوری دُنیا میں اسلام رُثمن کی حیثیت سے اُبھرا، اس نے اسلام اور اسلامی تہذیب کو ختم کرکے مغربی تہذیب کو مسلط کرنے کی کوششیں شروع کر رکھی بیں اور اسلام کی سربلندی کو اپنے لئے بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے، اسلام دُشمن اور عالمی دہشت گرد امریکا کے خلاف دُنیا بھر میں جہاں کہیں اُمتِ مسلمہ نے مزاحت کی، اس کی قیادت وسیادت ویب دنی مدارس سے وابستہ علائے کرام کے حصے میں آئی، جس کی وجہ سے امریکا، مغرب اور یہودی لابی کی نگاہوں میں دِنی مدارس کھننے لگے اور دِنی مدارس کے خلاف مذموم پرا بیکنڈامہم اقدامات کرنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ ان مدارس کے خلاف اقدامات کرنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ ان مدارس کے خلاف میں میں میں اقدامات کرنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ ان مدارس کے نصاب میں اقدامات کرنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ ان مدارس کے نصاب میں اقدامات کرنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ ان مدارس کے نصاب میں

مداخلت کریں، ان کی حریت و آزادی کوسلب کرلیں اور مدارس کی خدمات کو یکسر نظر انداز کرکے ان کے خلاف منفی پرا پیگنڈا کریں، یہاں تک که سعودی حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مدینہ یو نیورسٹی، مکہ یو نیورسٹی کے نصاب سے قرآن و حدیث کی تعلیم کو ختم یا جہاد سے متعلق آبات کو حذف کرے۔

علمائے کرام نے ہر دور میں اس دباؤ کو نہ صرف بیر کہ مستر د کیا، بلکہ مدارس کی حریت و آزادی کی اپنی جان سے بڑھ کرفکر کی ، افغانستان کی اسلامی حکومت اور عراق کی حکومت کوختم کرنے کے بعد امریکا کے حوصلے اتنے بلند ہوئے کہ اس نے ہاکتان کی حکومت کو مدارس کے خلاف اقدامات کے لئے براہ ر است اُحکامات دینا شروع کئے، امریکی ہدایات بر حکومت نے مدارس میں مداخلت کا سلسلہ شروع کیا، ہرموقع پرار بابِ اقتدار نے مدارس کے خلاف زہر اُ گلا، رجسٹریشن کے نام پر مدارس کو اپنے جال میں پھنسانا جاہا، غیرمکی طلبہ کے خلاف ملک بدری کا ظالمانہ فیصلہ کیا، حالائلہ اقوام متحدہ کے حیارٹر کے مطابق تمام قوموں کو بلاکسی تفریق مذہب، رنگ ونسل بیحق دیا گیا ہے کہ وہ اینے مذہب کی تعلیم حاصل کریں، تو پھر یا کستان میں حکومت کو یہ حق کیسے دیا جاسکتا ہے کہ وہ لوگوں کو دِین کی تعلیم سے روکے؟ مدارس کی اسناد کو بے وقعت کرنا، علاء کی گرفتاریاں اور مدارس پر چھایے اسی امریکی ایجنڈے کانشلسل ہے، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا بعظیم علاء کونش ان تمام حکومتی اقدامات کومسر دکرنے اور ان کے خلاف بھر پور پُرامن مزاحت کے لئے منعقد کیا جار ہا ہے۔ میں، حضرت علامه سیّد مجمد بوسف بنوری نوّر اللّه مرقدهٔ ،

حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوگ اور شخ الحدیث حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید کا خادم ہونے کی حیثیت سے جامعہ کے مرکز اور اس کی تمام شاخوں کی طرف سے اتحاد تنظیمات مدارس دینتیہ پاکستان کے رہنماؤں کو بھر پور تعاون کا یقین دِلاتا ہوں کہ اتحاد تنظیمات مدارس دِینتیہ کے قائدین جو بھی فیصلے کریں گے اور جس قسم کی قربانیاں طلب کریں گے، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن اور اس کے علاء، طلبہ اور متعلقین کوصف اوّل کا سیاہی یا ئیں گے۔''

جب اس کنوشن کی کارروائی شروع ہوئی تو جامعہ علوم اسلامیہ کی وسیع و عربی مسجد، جامعہ، اس کا احاطہ اور قرب و جوار کی سڑکیس کھیا کھی جبری ہوئی تھیں، اسی طرح ملک بھر کے علماء، صلحاء، ندہبی راہ نماؤں اور ارباب مدارس کی بھر پورنمائندگی تھی، جبکہ متحدہ مجلس عمل کی پوری قیادت بھی موجود تھی، اس موقع پر کس نے کیا کہا؟ اخبارات کی زبانی سنئے:

'' کونشن سے خطاب کرتے ہوئے قائدِ حزبِ اختلاف اور متحدہ مجلسِ عمل کے سیریٹری جزل مولا نافضل الرحمٰن نے کہا کہ: عالمی قوت کہلوانے والا امریکا جہاں کرہ اُرض کے تمام وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کے حصول کے لئے اس کا بڑا مدف دِینی مدارس ہیں، جن کو وہ اپنے لئے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، لیکن یہ بات عیاں ہے کہ دِینی مدارس کسی کے لئے خطرہ نہیں۔

متحدہ مجلسِ عمل کے صدر قاضی حسین احمہ نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کنونشن میں تحریک کا اعلان کردیا گیا، ہم اس مسلے پر بھی پیچے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنی پیچہتی اسلامی تعلیمات میں ہے، دُنیا کے کسی نصاب میں نہیں، ہماری تعلیم کو تبدیل کرنا امر یکی ایجنڈے میں شامل ہے۔ چیئر مین ورلڈ اسلامک مشن مولا نا انس نورانی نے کہا کہ آج جس طرح ہر جانب اسلام کی مخالفت کی جارہی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ مخالف آج یہاں آ کر علائے کرام اور دِنی مدارس کے طلباء کا جوش وخروش دیکھے کر اندازہ کرلیں کہ ہم سب متحد ہیں اور اسلام کے خلاف ہر سازش اور حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ کریں گے۔

جامعہ خیرالمدارس ملتان کے مہتم قاری محمد حنیف جالندھری نے کہا کہ پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ ۱۵ ہزار دینی مدارس کا نمائندہ ہے، ہم دینی مدارس کے تحفظ اور اسلام کے دِفاع کی جنگ لڑرہے ہیں، دینی مدارس کو دُنیا کی کوئی طاقت مٹاسکی ہے اور نہ مٹاسکے گی۔

اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ناظمِ اعلیٰ ڈاکٹر سرفراز تعیمی نے کہا کہ دِبنی مدارس کے خلاف کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے۔''

(روزنامه" جنگ" کراچی ۲۵رز والحجه ۱۳۲۱ھ برطابق ۲۷رجنوری ۲۰۰۱ء) اس موقع پر اتحاد تنظیمات مدارسِ دینید کی جانب سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جو درج ذیل ہے:

''دِینی مدارس اور بقائے اسلام کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، بقول مفکرِ اسلام مولانا سیّد ابوالحن علی ندوی

رحمہ اللہ: ''مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ مکہ مکر مہ میں دار ارقم میں قائم فرمایا اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دُوسرے سال صُقّہ کے عظیم مدرسے کی بنیاد کھی، جو کا نئات کے تمام مدارس کی اساس اور بنیاد ہے، ہند و پاک اور دُنیا بھر میں قائم ہزاروں مدارس اسی نبوی مدرسے کی شاخیں اور اس رُوحانی گلشن کے گل و بوٹے ہیں۔

دِینی مدارس کا سلسلہ صدیوں سے قائم ہے اور گزشتہ صدی میں ہندوستان میں انہی دِینی مدارس کے دَم سے علومِ نبوّت زندہ و تابندہ ہیں، انہی کی وجہ سے استعار کے جبر واستبداد کا خاتمہ ہوا، یہی وہ قلعے تھے جن سے دِینِ اسلام کا دِفاع ہوا، یہی وہ نظریاتی چھاؤنیاں تھیں، جضوں نے اسلامی نظریے کی حفاظت کی، دِینی مدارس ہی آبِ حیات کے وہ پاکیزہ چشمے تھے، جضوں نے مسلمانوں میں دِینی زندگی باقی رکھی۔

کین جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے قائم ہونے والا مدرسہ، کفر کی نگاہ میں کھٹکتا تھا، اسی طرح آج بھی پاکستان اور دُنیا بھر کے دِنی مدارس اسلام دُشمنوں کی نگاہوں میں خار بنے ہوئے ہیں، چنانچہ بےسروسامانی کے عالم میں دِینِ حق کی شمع کو روشن کرنے والے مدارس کو دِین دُشمن اپنے لئے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں، اس لئے دِین دُشمن تو تیں اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ان مدارس کوختم کرنے، انہیں کمزور کرنے، مسلمانوں کا ان سے تعلق توڑنے اور ان کی حریت و آزادی کوختم کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگارہی ہیں، نظریاتی اسلامی مملکت یا کستان میں روزِ اوّل سے مدارس کو حکومتی جال میں پھنسانے کی مذموم کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور مدارس کے لئے مشکلات پیدا کرنے کے لئے سرکاری سطح پر کوششیں جاری ہیں، مگر موجودہ امر یکا نواز حکومت نے سابقہ تمام ظالمانہ حکومتوں سے بڑھ کر مدارس کے خلاف اقدامات کئے اور اس کو ایک مہم کے طور پر شروع کررکھا ہے، چنانچہ کوئی فوجی تقریب ہو یا سوِل تقریب، کسی یو نیورسٹی کا کنونشن ہو یا کاکول اکیڈمی کی یاسنگ آؤٹ بریڈ، کرکٹ کا میچ ہو یا حکمرانوں کا غیرمکی دورہ، ہر موقع پر مدارس کے خلاف زہراً گلا جاتا ہے، انہیں انتہا پیندی، د قیانوسیت، دہشت گردی کے مراکز اور دیگر نامناسب القابات سے نواز کر غیرمکی آقاؤں سے داد لی جاتی ہے، چنانچہ انہی دین دُشمَن اقدامات کے شلسل میں حکومت آئے دن اسلامی نظام میں ترمیم کرنے، اسکولول کے نصاب سے قرآنی آیات اور أحكام جہاد كو نكالنے، نصاب سے طریقۂ نماز خارج كرنے اور نصاب میں میوزک کو داخل کرنے کے لئے کوشاں ہے۔

غیرملکی طلبہ جو پاکستان کو دینی علوم کا مرکز سمجھ کر اپنے اپنی ممالک سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں، انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ظالمانہ طریقے سے نکلنے پر مجبور کیا جارہا ہے، حالانکہ بیطلبہ قانونی دستاویزات کے ساتھ آئے ہیں اور کسی قتم کی دہشت گردی میں ملوّث نہیں، دینی اقدار کا فداق اُڑایا جارہا ہے، داڑھی اور پردے کو تقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے، دوراتھن ریس کے نام پر مردوں اور بنایا جارہا ہے، دورڑانے کا سرکاری انتظام کیا جارہا ہے، ناچ عورتوں کو سرگول پر دوڑانے کا سرکاری انتظام کیا جارہا ہے، ناچ

گانے، بے حیائی اور فحاشی کی قدم قدم پر حوصلہ افزائی کی جارہی ہے، حکومت کی دین وُشمن پالیسیوں کے خلاف اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان نے گزشتہ پانچ سال سے حکومت کے ساتھ مسلسل مذاکرات کئے، دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر بیرونی دباؤ کا شکار حکمران بھی بھی اسلام کے عالمگیر اور عادلانہ نظام کا دفاع نہ کرسکے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ دین وُشمنوں کی وکالت کی۔

0+Y

اس کئے ملک بھر کے تمام وفاقوں، تظیمات اور تمام دینی مدارس اور زعماء کا بینمائندہ اجتماع اسلامی نظام حیات اور دینی مدارس کے خلاف تمام منفی اقدامات کو مکمل طور پر مسر د دینی مدارس کے خلاف تمام منفی اقدامات کو مکمل طور پر مسر د دینی مدارس اور ان مدارس کے ملکی اور غیر ملکی طلبہ کے خلاف اپنی فلامانہ فیصلے واپس نہ لئے تو علمائے کرام اور ارباب مدارس ان فیصلوں کے خلاف بھر پور مزاحمت کریں گے، اور اگر پُرامن فیصلوں کے خلاف بھر پور مزاحمت کریں گے، اور اگر پُرامن کوششوں کے باوجود بھی دینی مدارس کے مطالبات پر توجہ نہ دی کوششوں کے باوجود بھی دینی مدارس کے مطالبات پر توجہ نہ دی گئی تو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستانی تو م اور دینی جماعتوں کے تعاون سے لا مور، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد میں اسی طرح کے بھر پور اجتماعات منعقد کرے گی، اور اگر حکومت نے بھر بھی اپنا رویہ نہ بدلا تو سخت ترین احتجاج اور اقدامات سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔''

اس علماء كونش ميس اتحاد تنظيمات مدارسِ دِينيه كى جانب سے درج ذيل قرارداديں بھی پیش كی گئيں:

ا ... اتحاد تظیمات مدارس دینیه کا بیه نمائنده اجماع

نظریۂ اسلام، قرار دادِ مقاصد اور آئین پاکتان کی دیگر اسلامی دفعات کے خلاف موجودہ حکومت کی ظالمانہ، منافقانہ پالسیوں اور آئین شکنی کے اقد امات کی شدید مذمت کرتے ہوئے دِنی مدارس کے طلباء کے راستوں میں مسلسل رُکاوٹیں کھڑی کرنے اور غیر مکی طلبہ کو تعلیم کی تعمیل کے بغیر ظالمانہ انداز میں ملک سے نکالے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے حکومت نکالے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے حکومت فیلوں سے متاثرہ طلبہ اور ان کے والدین سے معذرت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔

۲:... به اجماع بهود، نصاری، آغاخانیوں، قادیانیوں اور دیگر غیر کمکی سیکولر طاقتوں اور لا بیوں کے ایماء پر پاکستان کے اسلامی تشخص کوختم کرنے، حکومتی سر پرسی میں بے حیائی و فحاشی کو رواج دینے کی فدمت، نیز مخلوط میرانصن ریس سمیت تمام مخلوط پروگراموں پر پابندی لگانے، عصری اور سرکاری تعلیمی اداروں کے لئے اسلامی نظام تعلیم کے نفاذ، طلبہ و طالبات کے لئے اسلامی قدروں سے ہم آہنگ یو نیفارم مقرر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، نیز نصابِ تعلیم سے نماز کا طریقہ خارج کرنے، اسلامیات کے مضمون کو مختصر یا ختم کرنے اور مطالعہ پاکستان سے مسلم مشاہیر کے کارناموں کوختم کرنے کی پالیسیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ وزیر داخلہ اور وزیر تعلیم کی اسلام مطالبہ کرتا ہے۔

س... بعظیم الثان اجتاع ۸را کوبر کو شدید زلز لے

میں جال بحق ہونے والے مسلمانوں کے لئے دُعائے مغفرت اور متاثرین سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے اس موقع پر اہلِ پاکستان اور عالمِ اسلام کی طرف سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون اور بے مثال ہمدردی پر اظمینان کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں صدرِ پاکستان کی طرف سے دِیٰ مدارس و مساجد کے قیام کے امکانات پر تشویش پر سخت افسوس مدارس و مساجد کے قیام کے امکانات پر تشویش پر سخت افسوس اور اضطراب کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے غیور مسلمانوں سے متاثرہ علاقوں میں مساجد و مدارس کو دوبارہ بحال اور آباد کرنے میں موثر اور مربوط معاونت کی اپیل کرتا ہے۔

نیز یہ اجتاع متأثرہ علاقوں سے غیرمکی فوجوں کی واپسی، غیر سلم این جی اوز کی اسلام ڈشمن سرگرمیوں پر گہری تشویش اور داروں کے مؤثر کردار پر دِلی اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔

ہم:... یعظیم الشان اجھاع پاکستان کی حدود میں آئے روز امریکی مداخلت کو نگی جارحیت قرار دیتے ہوئے حکومت پاکستان کے معذرت خواہانہ رویے پر گہرے اضطراب کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکا کی مسلسل مداخلت اور باجوڑ میں حالیہ انسانیت کش جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔

نیز اس جارحیت کا شکار ہونے والے بے گناہ اور معصوم بھائیوں سے ہمدردی کا اظہار اور شہید ہونے والے افراد کے لئے بلندی درجات کی دُعا کرتا ہے، اور حکومتِ پاکستان سے الیسے اقدامات کی بنا پر امریکا سے سفارتی تعلقات منقطع

کرنے، امریکا سے سفیر کو واپس بلانے اور امریکی سفیر کو ناپیندیدہ قرار دے کرملک بدر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔

ناچسدیده مرار دیے مرملک بدر مرحے 6 مطاببہ کرنا ہے۔

نیز یہ اجتماع گزشتہ کچھ سالوں سے ملکی اور غیرمکی
ایجنسیوں کے ہاتھوں شہید کئے جانے والے علائے کرام، مشائخ
عظام کے قاتلوں کو مزانہ دینے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے
علاء کے قاتلوں کو فوری سزا دینے کا مطالبہ کرتا ہے، اور علمائے
کرام کے تحفظ کو بقین بنانے ، مختلف علاقوں میں علائے کرام کے
خلاف ناروا پابندیوں، بے بنیاد مقدمات اور بلاجواز گرفتاریوں
پر گہری تشویش اور مدارس و مساجد میں پولیس کی طرف سے
علمائے کرام و ائمہ عظام کو دھمکانے، طالبات کے مدارس میں
چاور اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی شدید مذمت
کرتے ہوئے گرفتار علمائے کرام کی فوری رہائی اور ان کے
خلاف قائم تمام مقدمات کو واپس لینے کا مطالبہ کرتا ہے۔

کانس بی عظیم الثان کونشن اتحاد تنظیمات مدارسِ دِینیه کی طرف سے دِینی مدارس کے تحفظ کی جدوجہد پر اعتاد کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی قدروں کی حفاظت اور دِینی مدارس کے تحفظ کے لئے تمام صوبوں اور شہروں میں منعقد ہونے والے کونشوں اور آخر میں اسلام آباد میں لاکھوں کے اجتماع کے انعقاد کی تائید کرتے ہوئے مکمل تعاون اور ہر طرح کی قربانی دینے کے عزم کا اعلان کرتا ہے۔

کونش کے اختیام پر اتحاد تنظیمات مدارسِ دِینیہ کے زعماء اور متحدہ مجلسِ عمل کے قائدین نے ایک پریس کا نفرنس سے خطاب کیا۔ اخبارات کے مطابق اس پرلیس کانفرنس کی خبر درج ذیل ہے: ''کراچی (اسٹاف رپورٹر) اتحاد عظیمات مداریِ دِینیہ پاکستان اور متحدہ مجلیِ عملی کی قیادت نے غیر ملکی طلبہ کے اِخراج، دِینی مدارس کی اسناد کو بے وقعت کرنے اور نصابِ تعلیم سے طریقۂ نماز کے اِخراج کے حکومتی اقدامات کو مستر دکرتے ہوئے تمام مطالبات سلیم کرنے تک مزاحمتی تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، یہ اعلان بدھ کو جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں عظیم الشان علاء کنوشن کے اختیام پر ایک پُر بچوم پرلیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اختیام پر ایک پُر بچوم پرلیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ مجلسِ عمل کے جزل سیکریٹری مولانا فضل الرحمٰن، اتحاد متحدہ مجلسِ عمل کے جزل سیکریٹری ڈاکٹر سرفراز نعیمی، وفاق المدارس العربیہ کے جزل سیکریٹری قاری مجمد حنیف جالندھری، رابطۃ العربیہ کے جزل سیکریٹری قاری مجمد حنیف جالندھری، رابطۃ المدارس کے صدر مولانا عبدالمالک، وفاق المدارس السّلفیہ کے المدارس کے صدر مولانا عبدالمالک، وفاق المدارس السّلفیہ کے رہنما مجمد یوسف قصوری اور دیگر نے کیا۔

مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ غیرمکی طلبہ کو پاکستان سے نکالنے کے فیصلے سے انڈیا فائدہ اُٹھائے گا، اس سے پاکستان کا تشخص پامال ہوگا، حکومت کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی نفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ دِیٰی مدارس کی سند عالمیہ کوشلیم کیا گیا ہے اور اس سے پنچ کی سندوں کوشلیم نہیں کیا جارہا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ مدارس سے متعلق تحریک صرف ایم ایم اے یا اتحاد تنظیمات کا مسلہ سے متعلق تحریک صرف ایم ایم اے یا اتحاد تنظیمات کا مسلہ نہیں، بلکہ ہراس کلمہ گومسلمان کا مسلہ ہے، جو مدارس سے دلچیسی رکھتا ہے۔

قاری محمد حنیف جالند هری نے کہا کہ یائج سال سے یہ کوشش کی جارہی ہے کہ مدارس سے متعلق حکومت کے جو بھی إشكالات يا اعتراضات بين، ان ير حكومت مارے ساتھ مٰدا کرات کرے اور مسائل حل کئے جائیں ، مگر حکومت نے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے پر صرف علماء کنونشن منعقد کررہے ہیں، جبکہ دُوسرے مرحلے میںعوا می سطح یرا جتماعات بھی کریں گے اور سڑکوں پر نکلیں گے۔انہوں نے کہا کہ اس کا سبب دِینی مدارس کے خلاف حکومت کے منفی اقدامات ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ غیرمکی طلبہ کے إخراج کا فیصلہ واپس لیا جائے، تمام اسناد کوتسلیم کیا جائے۔شالی علاقہ جات کے حالات کوسبب بنا کر اسکولوں کے نصابِ تعلیم سے طریقۂ نماز کو خارج کیا جارہا ہے، ہم اسکولوں کے نصابِ تعلیم کا بھی تحفظ كريں گے، حكومت كو حاہي كه اينے ان منفى اقدامات سے باز آجائے، ہم دِین مدارس کے تحفظ کو اسلام اور پاکستان کا تحفظ سیجھتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم کسی غیرمککی طالب علم کو ملک سے حانے کانہیں کہیں گے، غیرمکی طلبہ کے اِخراج کا فیصلہ فردِ واحد کا فیصلہ ہے، جو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد عادل خان، مولانا عبدالكريم عابد، مفتى محد نعيم، قارى محمه عثان، قارى شیر افضل خان، علامهامیرحسین اور دیگر بھی موجود تھے۔'' (روزنامه 'اسلام'' کراچی ۲۵ رز والحجه ۲۲ ۱۳ اه بمطابق ۲۷ رجنوری ۲۰۰۱ء) یہ کنونشن ہراعتبار سے بھر پور اور کامیاب تھا، جس کے اِن شاءاللہ دُور رَس اور بہتر ثمرات و نتائج مرتب ہول گے، تاہم! ہم اربابِ حکومت کی خدمت میں دست

بسة عرض كريں كے كه ديني مدارس كے تحفظ، نصابِ تعليم، ديني مدارس كے غيرمكي

مہمان طلبہ اور دِینی مدارس کی اساد کے مسائل کو خواہ کُواہ اُنا کا مسکہ نہ بنا کیں، خدارا!
اینے مفوصہ اُمور کو بحسن خوبی انجام دینے اور ملک کو دربیش دُوسرے چیلنجوں سے
نکالنے کی کوشش کیجے! دِین دُشمنی مول لے کر اللہ کے خضب کو دعوت نہ دیجے! اور اس
آئی دیوار سے نہ طرائے! بلکہ اپنے پیش روؤں کے انجام سے سبق حاصل کیجے!
د'جیواور جینے دو' کے فلفے پرعمل کیجے! اور اپنے دِل و دِماغ سے بیخمار نکال دیجے کہ
آپ دِین، دِینی مدارس یا علماء کوختم کردیں گے! اس لئے کہ یہ دِین اللہ کا ہے اور اللہ
تعالیٰ کو اپنے دِین کی حفاظت کرنا آتی ہے اور وہ ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، جو
اس دِین کے محافظ ہیں۔ چونکہ یہ دِین قیامت تک رہے گا، اس لئے اِن شاء اللہ یہ
مدارس اور مدارس کے طلبہ اور علماء بھی قیامت تک رہیں گے۔ آپ خواہ نخواہ اس پر
اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کیجئے، اسی میں ملک وقوم اور آپ کا مفاد ہے۔ واللہ یقول الحق

وصلی (اللّٰم) تعالی محلی خبر خلفه محسر واَله واصحابه (جمعین (ماہنامہ''بینات'' کراچی محرّم ۱۳۲۷ھ - فروری ۲۰۰۲ء)